





## جمله حقوق كمابت وطباعت بحق مصنف محفوظ ميں



نام كتاب المناقب، باب بنيان الكعبه)
افا وات : استاذ العلماء حفرت مولا تامح صديق صاحب مظلاً هي الحديث جامع فيرالمدارس، مثان ترشيب وتخريج : معرت موايا ناخورشيدا حمرصا حب تو نسوى (فاضل ومدرس جامع فيرالمدارس، مثان)
کمپوزنگ : مولانامح يجي انصاری (مرب مديرالدارب، مان) مولوی محرا مليل اورمولوی اخررسول (ماس بسفرالدی) ناشر : مکتبه امداديه ، شی بی هسپتال رو فح ، ملتان فکتبه امداديه ، شی بی هسپتال رو فح ، ملتان فراس بسفرالدی اشاعت اقل: ..... و کی الحجه ۲۳۲ اص .... و کمبر ۲۰۰۸ و



ا:..... مولاً ناميمون احمصاحب (درس جامع خيرالدارس،مان)

٢: .... مولا نامحفوظ احمصاحب (خطيب جامع مجد ظلمندي، صادق آباد)

٣:..... كتبدرهمانيداردوبازار، لابور

٣: ٨٠٠٠ قد ي كت خانه آرام باغ ، كرا جي

۵:.....



## نغروري مُزارش

اس کتاب کھیج میں حتی المقدد دکوشش کی تی ہے۔ چرمی اگر کو کی نظمی معلو مہدوتو تا شریا مصنف مدخلانہ کو خرد درمطلع فریا کمیں تا کہ اس کی آئندہ داشا ہے۔ میں تھیج کردی جائے۔ (شریہ)





| صفحه نمبر | مضامین                                                                           |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 17        | تشكر                                                                             |  |
| · \A      | قريظ                                                                             |  |
| . 7.      | عرض مرتب                                                                         |  |
| 45        | كتاب المناقب                                                                     |  |
| 7.7       | آیت الباب کا شان نزول                                                            |  |
| Υ٨ .      | ان النبي عَبِيلًا قال الناس تبع لقريش                                            |  |
| 79:       | باب                                                                              |  |
| ۳. 🗵      | الا المربِّ في التريي كي تفسير مين ابن عباس وسعيد بن جبير كي تقرير كي برميان فرق |  |
| ۲.        | فنزلت عليه الا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم :سوال وجواب                            |  |
| ٣٢        | باب مناقب قریش                                                                   |  |
| 77        | قریش کی وجه تسمیه                                                                |  |
| 44        | فغضب معاوية فقام فأثني على الله بما هو اهله:سوال وجواب                           |  |
| 45        | عرب کی اقسام                                                                     |  |
| :٣٦       | وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة                                                   |  |
| 44        | فاستشفع اليها برجال من قريش                                                      |  |
| 44        | عبدالله بن زبیرکے مختصر حالات                                                    |  |
| 44        | فائدہ:نذرمهم ماننا جائز ہے یا نہیں۔اختلاف اٹمہ                                   |  |
| 44        | باب نزل القر ان في لسان قريش                                                     |  |
| ٤٠.       | اذا اخلتفتم انتم وزيد بن ثابت: اختلاف كي ايك مثال                                |  |
| ٤.        | بأب نسبة اليمن الى اسمعيل عليه السلام                                            |  |
| ٤٢        | باب                                                                              |  |
| ٤٤        | امركم باربعة وانهلكم عن اربعة :سوال جواب                                         |  |
| ٤٥        | باب ذكر اسلمَ وغفار ومُزينة وجُهينةَ وأشُجَعَ                                    |  |

| اب المناقب       | ﴿ؤ∳              | الخيرالساري                             |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| ٤Y               |                  | فقال رجل خابوا وخسروا                   |
| ٤٩               |                  | باب ذكر قحطان                           |
| ٤٩               |                  | يسوق الناس بعصاه                        |
| ٥.               | ىلية.            | باب مايُنهي عنه من دعوة الجاه           |
| ٥٢               |                  | باب قصة خُزاعة                          |
| 0 2              |                  | قصة اسلام ابي ذر.                       |
| ٥٤ .             |                  | باب قصة زمزم                            |
| ٥٨               | سوال وجواب       | لْأَصُرُخُنَّ بِهَابِينِ أَظُهُرِهِمُ : |
| ٥٩               | ·                | باب جهل العرب                           |
| ٦.               | سلام والجاهلية . | باب من انتسب الى آبائه في الا           |
| ٦٢               | م منهم           | باب ابن اخب القوم ومولى القو            |
| 77               | تلك يا بني ارفدة | باب قصة الحبش وقول النبي ثنا            |
| 146              | i a              | بنی ارفدہ کی کہائی                      |
| <b>~ 1</b> £     |                  | باب من احب ان لا يسب نسبه               |
| 77               |                  | باب ما جاء في اسمآه رسول الله           |
| 77               | ياد اد           | آپ مُنْہُاہُ کے اسماء گرامی کی تع       |
| ٦٨.              |                  | پانچ نام اور ان کی تشریح                |
| 7.A              | 1,00             | باب خاتم النبيين                        |
| * <b>* * * *</b> |                  | بأبكي ماقبل سے مطابقت                   |
| 79               | اثده             | فانا اللبنة وانا خاتم النبيين:. ف       |
| ٧٠               |                  | باب وفاة النبي عليهم                    |
| YI               |                  | باب كنية النبي عَلَيْكُمْ               |
| YY               |                  | باب                                     |
| ٧٣               |                  | باب خاتم النبوة                         |
| ٧٣               |                  | مثل زرالحجلة                            |
| YE               |                  | باب صفة النبي عَنْهُمْ                  |
| YA ·             |                  | اريخ نزول وحي                           |
| V9.              | ، :سوال وجواب    | قال لا انعاكان شيء في صدغيه             |
| ۸۱               |                  | كان وجه النبي المسلط مثل السيف          |

| المناقد | ∳ه∳ کتاب                                    | الخيرالساري                     |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| ٨٣      | دلجى                                        | فقال آلم تسمعي ما قال الم       |
| ۸۳      | <b>حکم</b> ده ده د                          | مسئله : قول قائف كا .           |
| ٨٥      | ب موافقه اهل الكتاب فيما لم يومر فيه بشثى   | وكان رسول الله شالله يحد        |
| ۸٦      |                                             | ما انتقم رسول الله عُلَيْلًا ل  |
| ٨٩      | يرفع يديه في شثى من دعائه                   | ان رسول الله شكيلة كمان لا      |
| 4100    | لا في غيره على احدى عشرة ركعة               | ملكان يزيد في رمضان و ا         |
| 41      | عينيه ولاينام قلبه                          | بابكان النبي تأثيث ثتنام        |
| 47      | م: سوال وجواب                               | تنام اعينهم ولاينام قلوبه       |
| 95      | سلام                                        | باب علامات النبوة في الا        |
| . 98    |                                             | معجزه اوركرامت ميں فرز          |
| 97      | هے یا نهیں؟سوال وجواب                       | تصرف في ملك الغيرجائز           |
| 47.7    | س معجزے کی کیفیت: ۔۔۔۔۔فائدہ                | ينبع من بيّن أصابع:ا،           |
| 1.4     | مواسوال وجواب                               | فقل رسول لله شَكُنْ لَهُ معه قو |
| 1.4     |                                             | ثم قال ائذن لعشرة               |
| 1.4     | شاراله<br>بي طاحل                           | وان ابابكر تعشيٰ عند النب       |
| 11.     | لعلاء اخو ابي عمرو بن العلاء                | ابرحقص اسمه عمر وين ا           |
| 111     |                                             | تَأِنُّ أَنِيْنَ الصبي          |
| 117     | رجل يارسول الله الانجعل لك منبرا:سوال وجواب | فقالت امرأة من الانصار او       |
| 118     | وجاره                                       | فتنة الرجل في اهله وماله        |
| 110     | لأغلليط فهبنأ ان نسأله                      | اني حدثته حديثا ليس باا         |
| 177.8   | ئىك                                         | صلی علیٰ احد :فائدہ:            |
| 144     | ي فلتان دعراهما واحدة                       | لا تقوم الساعة حتى تقتتل        |
| 177     |                                             | فتكون بينهما مقتلة عظيما        |
| 14.5    | ن قریبا من ثلثین                            | حتى يبعث دجالون كذابو           |
| ۱۳٦     |                                             | لا يجاوز ترا قيهم               |
| ١٣٨     | 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      | بقولون من خير قول البري         |
| 181     | لست من اهل النار ولكن من اهل الجنة          |                                 |
| 127     |                                             | اتراً فلان.                     |
| 120     | نال فشرب:سوال وجواب                         | فقلت اشرب يا سول الله ة         |

| ب المناقب | کتاب                                                                        | الخيرالسارى               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 10.       | •                                                                           | مسیلمہ کے مختصر حالات     |
| 101       |                                                                             | قدم مسيلمة الكذاب         |
| 107       | بة اوهَجَر                                                                  | فذهب وهلى الى انها اليماه |
| 104       | · ·                                                                         | آنحضرت المالكي چلنے ك     |
| 108       | :سوال وجواب                                                                 | روایات میں رفع تعارض      |
| 107       |                                                                             | حنظلة بن الغسيل           |
| 17.       | Total                                                                       | سعد بن معاذ               |
| 177       | ى بعض نزعه ضعف                                                              | فنزع ذنوبا او ذنوبين وف   |
| 177       | لتصر تعارف                                                                  | حضرت دحیة کلبی کا مذ      |
| 178       | ينه كما يعرفون ابناه هم                                                     | باب قول الله تعالىٰ يعرفو |
| 170       | بر تعارف                                                                    | عبدالله بن سلامكا مختم    |
| ١٦٥       | ة الرجم                                                                     | فوضع احدهم يده على آي     |
| ١٦٥       |                                                                             | احصان کے لئے اسلام شر     |
| דדו       | بريهم النبى عنهم اية فأراهم انشقاق القمر                                    |                           |
| 1717      | ي عَالِيهُ شقتين:سوال وجواب                                                 |                           |
| 177       |                                                                             | كيفيت انشقاق قمر          |
| 179       |                                                                             | باب                       |
| 179       | بی <sup>شازاله</sup> کامصداق                                                | ان رجلين من اصحاب الن     |
| 17.       |                                                                             | حتى ياتيهم امرالله وهم ظ  |
| 171       |                                                                             | قائمة بامرالله كا مصداق   |
| 171       | عم أنه سمع معاذا                                                            | فقال معاوية هذا مالك يزء  |
| 171       | بُناه انور شاه ؓ کا استدلال                                                 | هم بالشام :حضرب م         |
| 177       | ن عمارة:عبارتكا مطلب                                                        |                           |
| ۱۷۳       |                                                                             | حدیث کی سند پر اشکال      |
| 177       | •                                                                           | پيغمبركا هاته             |
| 177       | ع شَانِيلًا ومن صحبِ النبي شَانِياله<br>ع شَانِيلًا ومن صحبِ النبي شَانِياً |                           |
| · 177     | ۔<br>ابی هو نے که فضیلت. فائدہ                                              |                           |
| ١٨٠       |                                                                             | باب مناقب المهاجرين و أ   |
| 14.       | يُفي الغار                                                                  | كان ابو بكر مع النبي علما |

ď.

--

| المناقب | الخيرالساري ﴿٧﴾ كتاب                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣     | لاحتى تحدثنا سے ايك استدلال باطل اور اس كانجواب                                                                |
| 148     | لو ان احدهم نظر تحت قدمیه سوال وجواب                                                                           |
| 145     | باب قول النبي علمه سدوا لابواب الاباب ابي بكر                                                                  |
| 140     | د و فلگنۍ                                                                                                      |
| EAL.    | لو كنت متخذا خليلي غير ربي :سوال وجواب                                                                         |
| YAY     | باب فضل ابي بكر بعد النبي عَلَيْهُ                                                                             |
| \AY     | حا لات حضرت ابو بكرصديق                                                                                        |
| 149     | باب قول النبي عَالِي عَالِي مُعَالِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي ا |
| 19.     | روایت میں رفع تعارض:سوال وجواب                                                                                 |
| 191     | قال كتب أهل الكوفة الى ابن الزبير في الجد                                                                      |
| 191     | مسّله میراث                                                                                                    |
| 191     | باپ                                                                                                            |
| 194     | كانها تقول الموت اس جمله كا قائل كون هي ؟سوال وجواب                                                            |
| 190     | ذات السلاسل كي وجه تسميه                                                                                       |
| 197     | والله يغفر له ضعفه                                                                                             |
| 14%     | فائدهمسئله                                                                                                     |
| 7       | جنت کے دروازے                                                                                                  |
| ۲۰۳.    | مسئله مستنبطه                                                                                                  |
| Y• 4    | لا يذيقك الله المَوْتَتَيُن                                                                                    |
| 4.5     | فائدهسفيفه                                                                                                     |
| 7.0     | فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة قال قتله الله كا مصداق                                                            |
| 7.7     | قالت فما كانت من خطيتهما من خطبة                                                                               |
| 7.7     | محمد بن الحنفية                                                                                                |
| Y. 9    | بالبيدآء ام بذات الجيش                                                                                         |
| 7.9     | فانزل الله اية التيمم:آيت تيمم كا مصداق                                                                        |
| 71.     | قال رسول الله سَبَيْتُهُ لا تسبوا اصحابي حديث كا شأن ورودمسئله                                                 |
| 711     | مطابقة الحديث للترجمة                                                                                          |
| 317     | وكشف عن ساتيه                                                                                                  |
| 317     | لا كونن بواب رسول الله عُنَاتُهُ روايات مين رفع تعارض                                                          |

. .

: 1

. . . . .

| 710   | وبشره بالجنةعلى بلوى تصبيه سوال وجواب                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 710   | قال شريك قال سعيد بن المسيبّ                                        |
| 717   | أَتُبُتُ احدفانما عليك نبي وصديق وشهيدان:سوال وجواب                 |
| . **. | مناقب عمر بن الخطاب ابي حفص القرشي العدوي                           |
| 44.   | حضرت عمركي حالات و اسلام لانے كا و اقعه                             |
| 777   | عالية اصواتهن على صوته:سوال وجواب                                   |
| 777   | فبادرن الحجاب:سوال وجواب و مبادرت الى الحجاب كى وجه                 |
| 777   | بقول النبي عَنْهُ انت مع من احببت                                   |
| 777   | محدث: اس کی تشریح میں مختلف اقوال                                   |
| 777   | والله ولو أن لي طِلاَعَ الأرض ذهبا                                  |
| 777   | مناقب عثمان بن عفان ابي عمر والقرشي                                 |
| 777   | حالات عثمان بن عقانٌ و شهادت                                        |
| 137   | من يحفر بٿر رومة:روأيات ميں رفع تعارض                               |
| 727   | سكت هينهة: سكوت كي وجه انور شاة اورحضرت كنگوهي كي تحقيق             |
| . 727 | وزاد فيه عاصم أن النبي عليهم المسحضرت شاه أنور شاه كي تحقيق         |
| 720   | ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد                                 |
| 727   | فاكثر الناس فيهفجلاه ثمانين                                         |
| 727   | شراب ہینے کی حدکیا ہے؟سوال وجواب                                    |
| ALY3Y | لا نفاضل بينهم: سوال وجواب                                          |
| . 729 | هل تعلم ان عثمان فرّ يوم احد قال نعم                                |
|       | باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب   |
| YOX   | فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة                                      |
| 409   | مناقب على بن ابي طالب ابي الحسن القرشي الهاشمي                      |
|       | حالات حضرت على بن ابي طالب                                          |
| ¥73 · | انت منی وانا منك                                                    |
| 777   | ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی: شیعوں کا استدلال اور اس کے جوابات |
| V/V   | اقضوا كما كنتم تقضون:اس قول كاسببام ولد كي بيع مين اختلاف           |
| . 777 | مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي                                      |
| 779   | حالات حضرت جعفر بن ابي طالب                                         |

|               |                     |                       | 7 3                                   |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| المناقب       | بات <i>ا</i>        | 9                     | لخيرالساري                            |
| . ۲۷.         |                     |                       | كر عبا <i>س بن عب</i> دال <u>مطلب</u> |
| 1 14.         |                     |                       | بالات حضرت عباس                       |
| . 171         |                     | ورتين                 | ائده: ۰۰۰۰۰۰ توسل کی دو م             |
| 177           |                     | رُا <b>ل</b><br>پيـلم | مناقب قرابة رسول الله ﷺ               |
| - <b>TY</b> 0 |                     |                       | فاقب الزبير بن العوام                 |
| 770           |                     | <b>^</b>              | عالات حضرتزبيرٌ بن عوا                |
| 7.077         | گے حواریوں کی تعداد | نائده:حضرت عيسَىٰ     | سمى الحواريو نن                       |
| 444           |                     |                       | وم اليرموك                            |
| 444.          |                     |                       | كر طلحة بن عبيدالله                   |
| . YA •        |                     | ىبيداللة الله         | <u> الات حضرت طلحة بن ع</u>           |
| <b>የ</b> ለን   | - Fac               |                       | اب مناقب سعد بن ابی و i               |
| 7.41          |                     |                       | عالات حضرت سعد بن اب                  |
| 77.7          |                     |                       | انا تُلُكُ الاسلام.روايات،            |
| 7,7           | <u></u><br>بواب     |                       | ا اسلم احد الا في اليوم الذ           |
| 710           | **                  |                       | اب ذكر أصهار النبي                    |
| 710           | 4                   | بن الربيع             | بالات حضرت ابو العاص                  |
| YAY           | ل باطل              |                       | هذا على نلكع بنت ابي ج                |
| YAA           | G. St.              |                       | باب مناقب زید بن حارثة                |
| YAA           |                     |                       | <u> الات حضرت زید بن حا</u>           |
| 79.           | 1:1                 |                       | بكم قول قائف                          |
| . ४९ •        | . (4)               |                       | اب ذکر اسامة بن زید                   |
| 79.           |                     | 10                    | عالات حضرت اسامةً                     |
| 797.          | j. 4                | ی                     | نظر من هذا ليت هذا عند:               |
| 798           |                     |                       | عالات حضرت ام ايمنّ                   |
| - Y98         | 4                   | ر بن الخطاب           | اب مناقب عبدالله بن عم                |
| 798           |                     | الخطاب                | سالات عبدالله بن عمربن                |
| 797           |                     |                       | اب مناقب عمار وحذيفة                  |
| 797           | . 15                | سرد                   | عالات حضرت عمار بن يا                 |
| 797           |                     |                       | مالات حضرت حذيفة"                     |

.

| المناقب     | الخيرالساري ١٠٠٠ كتاب                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> A | حالات حضرت ابوالدرداء                                                              |
| 799         | اليس فيكم صاحب سرا لنبي عَلَيْتُمسئله مستنبطه                                      |
| ٣٠٠         | باب مناقب ابي عبيدة بن الجراحُ                                                     |
| 4.4         | حالات حضرت مصعب بن عمير الله الله الله عمير الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 4.4         | حالات حضرت ابي عبيده بن الجراح                                                     |
| ٣٠٣         | باب مناقب الحسن والحسين                                                            |
| ۳۰≇         | حضرات حسنین کریمین رضی الله عنهماکے حالات                                          |
| 4.8         | ولعل الله ان يصلح به بين فثتين من المسلمين                                         |
| ۳.٥         | عبيدالله بن زياد كا انجام                                                          |
| ۳.٧         | باب مناقب بلال بن رباح مولى ابي بكر"                                               |
| ۳.٧         | حالات حضرت بلال بن رباح                                                            |
| ۳.۹         | ان بلالا قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني حديث كا پس منظر           |
| ٣٠٩         | باب مناقب ابن عباس                                                                 |
| 4.4         | حضرت عبدالله بن عباسؓ کے حالات                                                     |
| ٣١.         | اللهم علمه الحكمة.كا مصداق                                                         |
| 711         | باب مناقب خالد بن الوليد"                                                          |
| 711         | حضرت خالد بن وليدكى حالات                                                          |
| 717         | سيف من سيوف الله                                                                   |
| 717         | باب مناقب سالم مولى ابي حذيفة                                                      |
| ۳۱۲         | حضرت سالم بن معقل کے حالات                                                         |
| ۳۱۳         | مناقب عبدالله بن مسعولاً                                                           |
| ۲۱۲         | حالات حضّرت عبدالله بن مسعود"                                                      |

قال دعه فانه قد صحب رسول الله عَلَيْهُ عَمَى تشريح

حالات حضرت فاطمة

حضرت فاطمه افضل هين يا حضرت خديجة" وعائشة.

212

212

417.14

41.

\*\*

77. 777

| 777        | حضرت عائشة كے مختصر حالات                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 475        | ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمرانونضل عا تشة على النساء    |
| 441        | ولكن الله ابتلاكم تتبعونه أواياها                              |
| ۳۲۷        | فلماکان یومی سکن                                               |
| 779        | باب مناقب الانصار                                              |
| ۲۳.        | يوم بعاث                                                       |
| 777        | باب قول النبي سُنَّا الله الهجرة لكنت من الانصار               |
| TTT        | باب اخاه النبي عَبَّهُ بين المهاجرين والانصار                  |
| 440        | اولم ولو بشاة                                                  |
| 440        | باب حب الانصار                                                 |
| ۲۲۷        | باب قول النبي مُنْ للا نصار انتم احب الناس الي                 |
| ۲۳۷        | اللهم انتم من احب الناس إلَىَّ سوال وجواب                      |
| ۳۳۸        | باب اتباع الانصار                                              |
| ۳۳۹        | باب فضل دور الانصار                                            |
| ٣٤٠        | خير نُور الأنصار بنو النجار                                    |
| . 721      | باب قول النبي عُنها للانصار امبر واحتى تلقوني على الحوض        |
| ٣٤٢        | باب دعا النبي عَنْ الله اصلح الانصار والمهاجرة                 |
| 720        | اللهم لاعيش الاعيش الأخرة فلكرم الانصار والمهاجرة فائده        |
| 251        | باب ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة                        |
| 727        | باب قول النبي مُنْهُ الله المبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم |
| ۳0،        | عليه عصابة دسمآء                                               |
| 40.        | مناقب سعد بن معاذ                                              |
| 701        | حالات حضرت سعد بن معاذ                                         |
| 707        | بنو قریظه کے متعلق حضرت سعد کا فیصله                           |
| 707        | يعجبون من لينها وجه تخصيص حضرت سعد                             |
| 401        | اهتز العرش لموت سعد بن معاذَّ                                  |
| <b>707</b> | نقل رجل لجابر ً ۔                                              |
| 404        | حضرت براہؓ کی طرف سے عذر                                       |
| 708        | قال النبي عُبَيْاً خيركم او سينكممسئله قيام للسيد              |
|            |                                                                |

| كتاب المناقب | <b>∳</b> 1 <b>Y∳</b> | الخيرالساري                         |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| 700          | د بن بشر             | باب منقبة اسيد بن حضير وعبا         |
| 700          |                      | حالات حضرت اسید بن حضیرٌ            |
| 700          |                      | حالات حضرت عباد بن بشرٌ             |
| 707          |                      | باب مناقب معاذ بن جبل               |
| 707          |                      | حالات حضرت معاذ بن جبل"             |
| <b>70</b> Y  |                      | باب منقبة سعد بنَ عبادة             |
| 404          |                      | حالات حضرت سعدٌ بن عباده            |
| 404          |                      | باب مناقب ابی بن کعب                |
| 701          |                      | حالات حضرت ابی بن کعب               |
| ٣٦.          |                      | باب مناقب زید بن ثابت               |
| 771          |                      | حالات حضرت زيدبن ثابت               |
| 771          | •                    | اوس اور خزرج کا باهمی تفاخر         |
| 771          | •                    | مناقب ابي طلحة                      |
| 777          |                      | باب مناقب عبدالله بن سلام           |
| 778          |                      | حالات حضرت عبد الله بن سلا          |
| 411          | نضلها                | باب تزويج النبي مُنَالِلًا خديجة وا |
| 444          | مر حالات             | حضرت خدیجة الکبریؓ کے مخت           |
| 441.         |                      | فعرف استيذان خديجة                  |
| 777          |                      | باب نکر جریر بن عبدالله             |
| ۳۷۲          |                      | حضرت جریر ؓکے حالات                 |
| ***          | <u> </u>             | باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسم      |
| 771          |                      | عباد الله اخراكم                    |
| 770          |                      | باب ذکر هند بنت عتبة بن ربیما       |
| 777          | ، ب                  | باب حدیث زید بن عمرو بن نفیا        |
| <b>***</b> 1 | ۽ مختصر حالات        | حضرت ز <b>ید بن عمرو بن نفیل ک</b>  |
| 474          |                      | باب بنيان الكعبة                    |
| ۳۸۰          |                      | كعبة الله كي تعمير                  |
| , TA1        |                      | باب ايام الجا هلية                  |
| ۳۸۱          |                      | يوم عاشوراء                         |

| ب المناقب   | الخيرالساري ١٣٠٠ ك                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 77.7        | اذا برأ الدبر وعفا الا ثر حلت العمرة لبن اعتبر                                  |
| 347         | حجت مصمتةسوال وجواب                                                             |
| ۲۸٦         | فكانت قريش تحلف بآبائها                                                         |
| ۳۸۷         | قسم كي كتني قسمين هين ؟ :سوال وجواب                                             |
| <b>۳</b> ۸۸ | کان یمشی بین یدی الجنازة                                                        |
| 44.         | امیه کا شجره نسبب                                                               |
| 44.         | حضرت لبيدٌ كے حالات                                                             |
| 444         | القسامة في الجا هلية                                                            |
| 444         | قسامة كى تعريف شرعى                                                             |
| 790         | فاتته امرأة من بني هاشم                                                         |
| 797         | ليس السعى بين الصفارالمروة سنة:                                                 |
| <b>49</b>   | فليطف من وراه الحجر ولا تقولوا الحطيم                                           |
| 798         | عطیم کی وجه تسبیه                                                               |
| 799         | قد زنت فرجموها                                                                  |
| £           | باب مبعث النبي عُالِيَّةً                                                       |
| ٤٠٠         | والدہ کی طرف سے نسب شریف                                                        |
| ٤٠٠         | آبِ عَلَيْهُ كَمْ وَالدَ مَاجِدَخُواجِهُ عَبِدَاللَّهُ كَا مَخْتَصَرَ تَعَارَفَ |
| 4.3         | خواجه عبدا لمطلب كا تعارف                                                       |
| 2.7         | انزل علىٰ رسول الله عَيْسُوهو ابن اربعين                                        |
| 8.8         | باب نكر ما لقى النبي عَيْنَا واصحابه من المشركين بمكة                           |
| 2.4         | نزول قرآن كي ابتداء                                                             |
| 2.0         | اللهم عليك الملاً من قريش سوال وجواب                                            |
| १.५         | قال سل ابن عباسٌعن هاتين الأ يتين ما امر هما                                    |
| £.Y         | کافر کی توبه اور مسلمان کی توبه میںکیا فرق هے؟ سوال وجواب                       |
| £ • A       | روایات میں رفع تعارض                                                            |
| 2.9         | باب اسلام ابي بكر الصديق                                                        |
| 2.9         | اسلام سعد                                                                       |
| ٤١٠٠        | باب نكر الجن<br>                                                                |
| ٤١٠ -       | آیت کاشان نزول                                                                  |

| المناقب | الخيرالسارى ألماع كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113     | ذنت بهم شجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 217     | باب اسلام ابی ذر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 217     | روايات مين رفع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 113     | وایات میں دوسرارفع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £1V     | سلام سعید بن زید"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| × 11V   | رلو ان أحدا ارفض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٧     | باب اسلام عمر بن الخطاب الله المسلم عمر بن الخطاب الله المسلم عمر بن الخطاب الله المسلم المسل |
| 119     | تال بينما هو في الدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 73   | اشكال اور اس كا جوابرفع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277     | قال ما سمعت عمر لشئ قط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 277     | کامن کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277     | الم ترالجن وابلأمسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 373     | عمرٌ كا اسلام لانا اور اپني بهن فاطمة أور اپني بهنوئي سعيدٌ بن زيد كو باندهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 670     | باب انشقاق القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277     | روایات میں رفع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277     | روایات میں دوسرارقع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 277     | باب هجرة الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 473     | حضرت اسما "كا مختصر تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٠     | فجلد الوليد اربعين جلدة روايات ميں رفع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٣     | ان في الصلاة شغلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 272     | باب موت النجاشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 547     | باب تقاسم المشركين على النبي عَنْهُا الله عَلَيْهُا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله على |
| 244     | تقاسموا على الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277     | باب قصة أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277     | خواجه ابوطالب کی کهانی قرآن و سنت اور تاریخ کی زبانی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133     | لمله تنفع شفاعتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 227     | باب حديث الاسرآء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ££Y     | اسراء اور معراج میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 733     | لماكذبنى قريشقمت فى الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| المناقب | <b>۱۵</b> کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الخيرالسارى                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 254     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جلى الله لي بيت المقدس                        |
| 111     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ياب المعراج                                   |
| ££A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روایات میں رفع تعارض                          |
| ξ£Λ     | <u>ن</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روایات میں دوسرارفع تعارم                     |
| 201     | انان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قال وَالشَّجَرَّةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُ |
| 201     | المتعادية المتعادة ال | باب وفود الانصار الى النبيءً                  |
| 201     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيعةالعقبه                                    |
| 204     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كعب بن مالك كا تعارف                          |
| 204     | نة احدهما البراء بن معمرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قال ابو عبدالله قال ابن عيي                   |
| 200     | وقدومه المدينة وبناؤه بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب تزويج النبي سُنُولُهُ عائشة و             |
| १०५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نکاح سے قبل مِنامی دیدار                      |
| १०५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عائشة سے نكاح                            |
| १०५     | کی عمر اور پیغمبر خدا کی عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نکاح کے وقت صدیقه کائنات                      |
| १०५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رخصتی کے وقت عمر                              |
| १०७     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نکاح اور رخصتی کا مقام                        |
| १०५     | نها کی رخصتی اور شادی کی سادگی کی انتها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت عائشه رضي الله تعلي ع                    |
| \$0A    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان يك هذا من عندالله يُمُضِهِ                 |
| १०९     | اجواب المحاليات  | بثلاث سنین اشکال اور اسک                      |
| १०९     | ہن کے مختصر حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ازواج مطهرات ر <u>ضى</u> الله عن              |
| ٤٦٣     | به الى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب هجرة النبي غَنْهُمْ واصحا                 |
| £7Y     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسئله مستنبطه                                 |
| ٤٨٠     | ال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسس على التقوىسسو                             |
| * \$74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اول مولو د في الاشلام                         |
| ٤٨٣     | في الحبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اول مولود ولد من المهاجري <i>ن</i>            |
| 244     | ينة بعد الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اول مولود من الانصار بالمدي                   |
| £AY     | » عَلَيْهُ شَابِ لايعرف: ·····دوسوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وابوبكر شيخ يعرف و نبي الا                    |
| 297     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دخلت مع ابی بکر علی اهله:                     |
| 290     | لله بميره رانا قال اسكت: سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يانبي الله لو أن بعضهم طاء م                  |
| १९५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب مقدم النبى عَنْسُلُواصِدَابِه             |

| كتاب المناقب | ∳\٦ <del>∳</del> | الخيرالسارى |
|--------------|------------------|-------------|
| <del></del>  | £ 1 • 1          |             |

| £9.A     | اول من قدم علينا مصعب بن عمير: سوال وجواب                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191      | فماقدم حتى قرأت " سبح اسم ربك الاعلىٰ                                                                |
| 0.4      | وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الانصار يوم بعاث:سوال وجواب                                          |
| 0.0      | باب اقامة المها جر بمكة بعد قضاء نسكه                                                                |
| ٥٠٦      | باب                                                                                                  |
| ٥٠٧      | تاريخ اسلام كي ابتداء                                                                                |
| ٥٠٨      | باب قول النبي سناله اللهم امض الصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة                                    |
| 0.9      | باب كيف اخى وسلم النبي مُنْهُم بين اصحابة الله على الله النبي مُنْهُم بين اصحابة الله الله الله الله |
| 011      | مسائل مستنبطه                                                                                        |
| 011      | باب                                                                                                  |
| 918      | باب اتيان اليهود النبي عنيه حين قدم المدينة                                                          |
| 017      | با ب اسلام سلمان الفارسيّ                                                                            |
| 710      | حضرت سلمان فارسی کے مختصر حالات                                                                      |
| ٥١٧      | حضرت سلمان فارسي كے اسلام لانے كا مفصل واقعه                                                         |
| ٥٢٠      | فترة بين عيسى و محمد مناله<br>فترة بين عيسى و محمد مناسل                                             |
| <u>'</u> | مره بین عیسی و مصد                                                                                   |



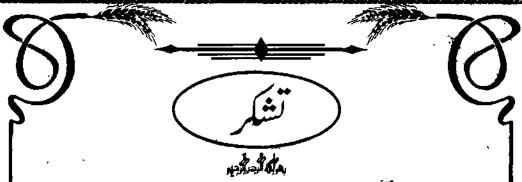

حضور پاک منالیت نے فرمایا (من لم بشکر الناس لم یشکر الله )اس مدیث یوک کے تقاضا سے بندہ ان بعض حضرات کا تہددل سے شکر گزار ہے جنہوں نے ترتیب و تبیین میں حصالیا۔

اقلان بنده کی تدریکی تقریر کتاب الجهاد سے مولوی اختر رسول سلمہ فاضل خیر المدارس نے منبط کی لیکن اس میں کچھ قابل اصداح امور چھے جس کومولوی خورشید احمد صاحب سلمہ مدرس جامعہ خیر المدرس کی مسائل جمیلہ سے بورا کما گر انہوں نے صرف اصلاحی بی نہیں کی بلکہ اس کو قابل اشاعت بن ویا اور مولوی اختر رسول سلمہ نے اس کی تھیج میں سعی بلیغ فرمائی۔

شانیا: ..... جامعه کے استاذ کدیث حضرت مول ناشیر محمصاحب مدخلد، حضرت مولا ناشبیر الحق صاحب مدخلنه جنبول نے ظری نی کرئے معید مستوروں سے نوازا۔

**شالثاً: .....**عزیزم مولوی محد بحی سعمهٔ (مدرس جامعه بندا) دمولوی محمد اسمعیل سلمهٔ (فاضل خیر المدارس) اور مولوی اختر رسول سلمهٔ جنبوں نے کتابت فرمائی۔

جس کے نتیج میں اخیرال ری فی تشریحات البخاری کی ایک نئی جلد از کتاب المناقب اور باب بنیان الکعبہ اللہ عند میں م

آبِ مَکِر شے آری ہے۔













(آية الخيرياد گاراسلاف حفزت مولانا قارى محمر حنيف جالندهري زيدمجدهم بهتم جامعه خير المدارس، ملتان) الحمد لله والسلام على عباده الذين اضطفى

اُنق حدیث پرامیرالموُمنین فی الحدیث امام محدین اساعیل بخاریؒ (۲۵۶ه) کا نام دمقام اس طرح نمایال اورممتاز ہے جیسے ہمارے نظام ہمشی میں آفت ب کا وجود۔ آپؒ کے علم وعرفان اور خدمتِ حدیث ہے کروڑوں انسان مستفید ہوئے اور قیامت تک بیرچشمہ فیض ان شاءاللہ جاری رہےگا۔

ا مام ترندیؒ نے آپؒ کوخراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا: ''میں نے عراق وخراسان میں کوئی ایسا مخص نہیں و یکھا جواحہ دیث کی تاریخ وعلل اور اسانید کی جان پہچان میں امام بخاریؒ سے بڑھ کر ہو''۔

ا، مسلم في السهد الله ليس في الدنيا منله "مين شهادت ديا بول كرآب جي حكد ثروت زين يزيس بـ، -

امام علی بن المدین فرماتے ہیں:''میں نے امام بخاریؒ جیساانسان نہیں دیکھا،خودامام بخاریؒ نے بھی اپنے جیسا کو کی شخص نہیں دیکھا''۔

امام بخاری گی تصانف بیس (۲۰) سے ذائد بیں۔ان میں آپ گی شہرہ آفاق تالیف "المجامع المسحدے"
کو ہرز ماند میں اس کی خصوصیات کی بناء پر ممتاز مقام حاصل رہا ہے اور اس کی تدریس وتعلیم کا فریضہ ہر دور میں بلند پایہ محد شین اور اہلِ فن نے سرانجام دیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پنجاب میں میر رے جدِ امجد استاذ العلماء حضرت مولانا خیرمحد جالند هری قدس سرۂ نے جامعہ خیر المدارس میں سب سے پہلے کمل درس نظامی اور دورہ حدیث شریف کی تعلیم کی خیرمحمد جالد ہوں میں آپ سے محبوب شاگر واستاذ العلماء شیخ الحدیث الحدیث





### کی بیشتر کتب کی تدریس حضرت داوا جان کی تکرانی وسر پرتی اور رہنما کی میں کمس کی۔

حضرت دادا جان کا اسلوبِ تدریس اور اندازتعلیم وتفهیم دیگر مدرسین سے جدا گاند

تھا۔ طویل مباحث کواخصار و جامعیت کے ساتھ چندالفاظ میں بیان کر دینا آپ کا امتیازی وصف تھا۔ آپ کا یہی رنگ جامعہ کر میں میں جھلکا ہے جو جامع رنگ جامعہ کے موجودہ شخ الحدیث حضرت مولد نامحمصد این صاحب دامت برکاتھم کی تدریس میں جھلکا ہے جو جامع المعقول والمعقول حضرت مولا ناملامہ محمد شریف کشمیری قدس سرہ کی رصلت کے بعد کم وہیں ہیں سال سے جامعہ میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔

آپ عوم ومعارف اور انداز تدریس میں حضرت دادا جان کے جانشین ہیں۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں حضرت دادا جان کی املائی تقدیریا ورافہ داب وارشادات کو بالالتزام قلمبندفر ، یااس لئے آپ کی تدریس میں وہی دقت نظر تجرعلم تبخی فکرا ورفقهی گہرائی نظر آتی ہے۔

حضرت مولاتاً ف حضرت دادا جال کی المد کی تقدر روان دات کو بنید بنا کونه یت مفید علمی اضافول کے ساتھ بخدری شریف کی شرح "المخیر المساری فی تشریحات المبخاری" تالیف فرمائی ہے جس کی اب تک چارجلدی اپنی افادیت و نافعیت او علمی مقام کی وجہ سے المب علم وضل میں غیر معمولی مقبولیت و صل کر چکی ہیں۔

بحدالتداب اسلسلة الذهب كى پانچوي اور چھٹى كڑى مظر عام پر آراى ہے جو ''كتاب بدء الخلق'' اور ''كتاب المناقب'' كى اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ سابقہ جلدول كى طرح ان جلدول پر بھى تخر تنج و مراجعت اور نظر ثانى كافريضہ جمعہ كے استاذ مولا ناخور شيد احمد تو نسوى نے انجام دیا ہے۔

میری ناچیز رائے میں ' الخیرالساری' دورہ صدیث کے طلبہ وطالبات کو بہت ہی دری شروح اور تعلیقات سے بناز کردے گی اوراسا تذ وُ حدیث کے سئے بھی ریشرح ایک گرانفقدر رہنمااور کلید ثابت ہوگ ۔

وُ عاہے کہ حق تعالی شانۂ حضرت مولا ناکے فیوض وبرکات کو تا دیر جامعہ پرسامیہ مالی سی اورطلبہ عزیز اُن کے علوم وسعارف سے فیض باب ہوتے رہیں۔

والسلام

محمد حنیف جالندهری مهبتهم جامعه خبرالمدارس،ملتان ۹/ دمبر ۲۰۰۸ء ۱۰/ ذی الحبه ۱۳۴۹ء











المحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقيل والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين.

اما بعد: .... الله تعلى كا بهت برافضل وانعام ب كه اس نے الخيرالسارى فى تشريحات ابخارى كى يانچويں اور چھٹى جلدكى ترتيب اور تخ تئے كى بمت اور تو يتى عطافر مائى \_

طب با اورهالبت، عالمات کے لئے یہ خالص علی تخد ہے اس کی قدر سیجے اور پہل جدوں کی طرح اس سے بھی فائدہ اٹھائے اس کے مندرجت حضرت الاستادیدظلہ العالی کے وہ ارشادات ہیں جنہیں مولوی اختر رسول سلمہ نے قلمبند کرنے کی سعادت حصل کی ہے اور یہ درحقیقت فیم محسم، إنی محمد خیرالمدارس مذان مولانا خیر محمد جاند ہری نوراند مرقدہ کا دری، تعلیمی فیض ہے جو جاری وساری ہے ۔القد پاک اسے عام فرمائے اور پہلی چار جلدوں کی طرح ان کو بھی قبویت سے نوازے ۔ آئیں!

قار کین کرام اسلسل دو سال ہے آپ کا مطالہ اور شوق معلوم ہوتا رہااور آپ کا اصرار بھی حد ہے برطت رہا سکن بغدہ کی جامعہ خیرالمداری ، ملتان میں تدریبی خدمات کے ساتھ ساتھ انظامی (ناخم دارالاقامہ ، ناظم مطبخ) ذمہ داریوں کی وجہ ہے جب کو انظار کی تکلیف برداشت کرنا پڑی ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انظار کے بعد حاصل ہونے والی چیز بڑی عزیز اور مجوب ہوا کرتی ہے ۔ پہلے تو ہرسال کے آخر میں ایک جعد تیار ہو کر آپ کے مبارک ہاتھوں میں پہنچتی اور آپ کی پاکیزہ نظروں سے گزرتی، قلب و دمائح میں جا گزیں ہو کر آپ کی زبان سے واد تحسین وصول کرتی تھی۔ اب دو سال بعد کتاب بعدہ المحلق سے لے کر بخاری شریف جعد اول کے آخر تک دو جلدیں ترتیب و تخریخ کے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں بہنچ رہی ہیں۔ ان میں وہی انداز اور طریق اپنایا گیا جو پہلی جلدوں میں اختیار کیا گیا تھا۔ ویر آید درست بہنچ رہی ہی محمد آتی بھی سمجھ آگیا ہے۔ ، تاخیر ہوئی تقمیر نہیں۔ امید ہے ان دو جلدوں کو بھی تحقیق نظروں سے آید کا مصدا تی بھی سمجھ آگیا ہے۔ ، تاخیر ہوئی تقمیر نہیں۔ امید ہے ان دو جلدوں کو بھی تحقیق نظروں سے دیکھنا پند فرما کیں گے۔ کمل پڑے سے ، تاخیر ہوئی تقمیر نہیں۔ امید ہے ان دو جلدوں کو بھی تحقیق نظروں سے دیکھنا پند فرما کیں گے۔ کمل پڑھنے کے بعد اپ خیالات، تصورات اور جذبات کا اظہار بھی فرما کیں گے۔









# أ قار تين كرام!

میرے لئے اتناعظیم اور مشکل کام کر لین نہ صرف ہیا کہ حدیث کی خدمت ہے بلکہ معادت اور عظمت ہیں ہے۔ ترتیب و تخ تخ بہت ہی مبر آزما اور مشکل کام ہے۔ (میرے لئے) اس کا آسان ہو جانا اور دو جلدوں کا ایک ساتھ تیارہو کر مظر عام پر آنااور لانا ہیا اللہ پاک کی مبر بانی اور کرم ہی ہے۔ اللہ پاک کی مبر بانی اور شفقت کو متوجہ کرنے کے لئے آپ حضرات کی دعا کیں کار فرما رہیں اور تخ تج کے کام میں مزید بہتری لانے کے لئے حضرت الاستاد مظلہ کی حوصلہ افزائی شامل حال رہی ۔

الحمد لله ! حضرت کی تو جہات اور ہدایات سے دو جلدیں تیار ہوئیں۔ ان دو جلدوں کی تیاری میں مولوی اختر رسول (متعلم تخصص فی التصنیف جامعہ ہذا) کی معاونت بھی حاصل رہی۔

محترم قارئین! اپنی طرف سے بھرپورکوشش کی گئی کہ اس میں کسی قتم کی ضطی نہ رہے۔ متعدد بار اس کی پروف ریڈنگ کی اور کرائی گئی تا کہ ضطی کا امکان اور گمان بھی جاتا رہے لیکن اس کے باوجود اشخ عظیم الشان کام میں غلطی کا امکان نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر کہیں کوئی نغزش نظر آئے تو حسب سابق اطلاع فرمائیں تا کہ آئندہ طباعت میں اس کی تقییح کر لی جائے۔

آخر میں التماس ہے کہ اپنی سحرگاہی وَعاوَں میں بید وَعا بھی شامل کر لیس کہ اللہ پاک الخیر الساری فی تشریحات البخاری کی پنجیل کروا کر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی نجات کا سبب بنائے اور ہم سب کی اولادوں کو بخاری شریف پڑھنے "مجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین!

خورشيداحددسوه

فاضل ومدرس جامعه خیرالمیدارس، ملتمان ۱۱ رمضان السبارک ۲۱/متمبر ۲۰۰۸ء







﴿ ١﴾ باب المناقب پيرباب مفاخروم کارم کے بيان ميں ہے

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مفاقب: ..... بعض شخوں میں ہے کتاب المعناقب اور بعض شخوں میں مناقب کا لفظ نہیں ہے بلکہ باب وقول الله تعالیٰ یَافِهُ الدَّا الدَّا الله تعالیٰ یَافِهُ الله کتاب احدیث الانبیاء کا حصہ ہے۔ ثانی اولی ہے۔مصنف ہے اور دوسر نے نونی بناء پرید مستقل کتاب بلکہ کتاب احدیث الانبیاء کا حصہ ہے۔ ثانی اولی ہے۔مصنف کے طرز سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث الانبیاء کولی الاطلاق بیان کرنا جا ہے ہیں۔

مناقب، نقبة سے لیا گیا ہے۔ امام تمریزی فرماتے ہیں کہ المناقب, المکارم واحد ها المنقبة (نقبة كامنى پقريس موراخ كرتے ہيں اور مناقب بھی حاسدوں كے ولوں ميں سوراخ كرتے ہيں اور انداز ہوتے ہیں۔

وقول الله تعالىٰ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنگُمُ مِنُ ذَكَرٍ وَّ أَنُفَى الْإِيَةَ اللَّهَةَ اللَّهَةَ اللَّهَةَ اللَّهُ تعالىٰ كا ارشاد كه ُ الله تعالىٰ كا الله تعالىٰ الله تعالىٰ كا الله تعالىٰ الله تعالىٰ كا الله كا كا الله كا الله

#### ﴿تحقيق وتشريح

**مِنْ ذَكْرٍ وَّ أَنْنَهُى :.....مرا**د حضرت آدم وحواعلیماالسلام ہیں۔مقصدیہ ہے کہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولا د ہیں کسی ایک کود وسرے پرفخر کرنے کا کوئی حق نہیں۔

| الأيّة       |                               | شُعُوْياً .           |                   | نگم کم                  |                     |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|
|              | ے پر بیز گارتر اللہ کے نزد یک |                       |                   |                         |                     |  |
| به           | تَسَآئلُوْنَ                  | الَّذِيُ              | اللَّهَ           | وَ اتَّقُوا             | وقوله               |  |
| ، ما نگتے ہو | ے ایک دوسرے ہے                | و جس کے واسطے ۔       | ے تقویٰ اختیار کر | ا ارشاد ہے'' اللہ ۔     | اور الله تعالیٰ ک   |  |
| رَقِيْبًا    | عَلَيْكُمُ                    | کان                   | اللَّهَ           | اِنَّ                   | وَ الْاَرْ حَامُ    |  |
|              | ملد تمہارے اوپر تکہبا         |                       |                   |                         |                     |  |
| ، ذلک        | يد والقَبَآئِلُ دور           | بُ النسب البع         | ناهلية الشُّعُوُر | من دعوى الج             | وما ينهى            |  |
| نر بی نسب پر | وتا ہے اور قبائل کا اس سے     | ااطلاق دور کےنسب پر ہ | اطریق ہے شعوب کا  | ہے جاہلیت کے دعویٰ تعنی | اوروه جومنع كياجاتا |  |

#### ﴿تحقيق وتشريح

وَالْارْحَام: .... اى اتقوا الارحام فصلوها ولا تقطعوها.

آیت المباب کا شمان مزول : ..... یه آیت فتح کمد کے موقع پراس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور میں اللہ کے معرت بلال کو اذان کا حکم دیا تو قریش کمہ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میر سے والمد پہلے ہی وفات پاگئے ان کو یہ روز بدد یکھنا نہیں پڑا اور حادث بن ہشم نے کہا کہ کی (نعوذ باللہ ) محمد اللہ ہو کہ میں اذان دے ۔ ابوہ فیان بولے کہ میں پھی باللہ ) محمد اللہ ہو کہ میں کہنا کہ میں اذان دے ۔ ابوہ فیان بولے کہ میں پھی نہیں کہنا کہ میں اذان دے ۔ ابوہ فیان بولے کہ میں پھی نہیں کہنا کہ میں کہنا کہ وفات کے میں کچھ کہوں گا تو آسانوں کا مالک انہیں خبر دے دے گا چنا نچہ جرائیل تشریف لائے اور آسخضرت کے دور تھا کہ میں نے کیا کہا تھا انہوں نے افرار کرلیا تو اس بریہ آب سے نازل ہوئی جس نے بتا ایا کہ فخر وعزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقویٰ ہے جس سے م خالی مواور بلال اس سے آراستہ ہیں اس لئے وہ تم سب سے افضل اور اشرف ہیں یا

(۱) حدثنا خالد بن یزید الکاهلی قال حدثنا ابو بکر عن ابی حَصِین عن سعید بن جبیر بم سے فالد بن یزید الکاهلی قال حدثنا ابو بکر عن ابی حَصِین عن سعید بن جبیر بم سے فالد بن یزیداکا بلی نے مدیث بیان کی کہا کہ ہم سے ابو بکر نے تعدیث بیان کی ، وہ ابن عباس و جَعَلُنگُم شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا کے متعلق فرمایا کہ الشعوب القبائل القبائل العظام والقبآئل المعوب القبائل کے معنی میں ہے اور قبائل (بڑے قبیلے کی) شاخیں شعوب بڑے قبیلوں کے معنی میں ہے اور قبائل (بڑے قبیلے کی) شاخیں

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

المشعوب: ..... دور كنب مل جوشاط بين ان كوشعوب كتة بين اور جوقريب كنب من داخل بين أن كو قبيله كتة بين كوي المستعوب عند المام بين أن كو قبيله كتة بين كوياشعب قبائل كاجامع بوتا بادر قبيله عمائر كاجامع بوتا ب عمارة ، بطون كاجامع بوتا بادر بطن ، افخاذ كاجامع بوتا ب لين فريم شعب ب كنائه قبيله ب المام عماده ب بقض بطن ب باشم فخذ ب عباس فصيله ب بعض ني كماكه شعوب ، بطون العجم . بين اور قبائل بطون العرب بين بين المام فخذ ب عباس فصيله ب بعض ني كماكه شعوب ، بطون العجم . بين اور قبائل بطون العرب بين بين المام في المام في بين المام في المام في بين بين المام في بين بين المام في بين

ابوحسين: .... حاء كفته اورصادك كره كساته بنام عثان بن عاصم بن حيين سدى كوفى بـ

إمعارف القرآن ص١٢٥،١٢٥ ٦٨ ع (عدة القاري ١٢ ج١١)

| 777         |                   | 111111111           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | فالمستحدد فالمتنافظ المتنادات |                   |             | . / . / / / . |
|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| لمه قال     | ن عبيدال          | بن سعید ع           | نا يحييٰ ا           | شار قال حدث                   | مد بن ب           | ندثنا مح    | <b>-</b> (۲)  |
| اللہ ہے کہا | ں نے عبیدا        | ريث بيان کي انهو    | بن سعید نے حا        | کی کہاہم سے یکی               | ءُ مديث بيان      | رین بشار نے | ہم سے ج       |
| ل الله      | یا رسو            | يرةً قال قيل        | ن ابي هر             | بد عن ابیه ع                  | ، ایی سع          | سعيد بن     | حدثني         |
| التعليك!    | جيما ڪيا' يا رسوا | ں نے بیان کیا کہ ہو | رمیہ ہے کہ انہوا     | ، صديث بيان کی وه ابوج        | ، اپ باپ <u>ت</u> | ناليسعيدن   | مجھے سعید ہ   |
| قالوا       | •                 | اتقاه               | قال                  | الناس                         | ٩                 | اكر         | من            |
| رض کی که:   | _محابہ _نےء       | ، ہے زیادہ متقی ہو  | فرمايا كه جوسب       | ے؟ حضور مالفتہ نے             | إد ه شريف كون     | اسب ہے زیا  | لوگوں میں     |
| المله       | نبي               | فيوسف               | قال                  | نسالک                         | هذا               | غن          | ليس           |
| شریف ہیں)   | ب سے زیادہ        | مے نی پوسف (س       | نے فر مایا کہ پھرالا | رآ تخضرت عليه _               | نہیں ہے اس ب      | اس کے متعلق | بماراسوال     |

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

بوسف عليه السلام كوا كوم المناس كها كميا كيونك ايك بى نسب اورتر تيب بن يه چوشف نى بي -كسى اور بن ياخو نى جمع نيس - بيعديث باب " اَكْرَكْنْ تُوشْكُ كَدَاءُ إِذْ حَكَارَ يَعْقُوبُ الْمُوثُ "ايش كُرْ رَجَى ہے -

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله الامن مضر فانه من الشعوب.

ربدبة النبى ملينة: ..... آنخفرت الله كي رورش كرده - كيونكه آب الله كا حفرت أم سلم يست نكاح موكميا تعا اس لئے حضرت زين بنت ابوسلم درسول التعاقب كى ربيبه موكيں -يا داره آئيت ٣٣ اسورة البقره)

|                 | 11111111               | 77,777                 |                                 | 7777777        | 77777                | 777777                 | ( / : / : / : /      |                   |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| كليب            | حدثنا                  | قال                    | عبدالواحد                       | حدثنا          | قال                  | موسنى                  | حدثنا                | ( <sup>(r</sup> ) |
| ه بیان کی       | ب نے مدیر <del>ۂ</del> | اہم سے کل <sub>ی</sub> | مدیث بیان کی که                 | برالواحد نے    | ہاہم سے عب           | بث بیان کی'            | ویٰ نے حدیہ          | ہم ہےم            |
| مدالله<br>مارسه | سول الله               | نهی ر                  | زينب قالت                       | واظنها         | مدولا<br>نبی ملائشه  | ربيبة ال               | حدثتني               | قال               |
| نع فرمایا تھا'  | ن کریم الله نے م       | . بیان کیا که نج       | ۔<br>دنینٹ میں انہوں نے         | خیال ہے کہ مرا | ف بیان کی میرا       | منالله<br>الله نصريه   | ەربىيەء نىي كريم     | کھا جھے ہے        |
| ر کان           | مُلياله معز            | ن النبي                | ن بها اخبرین <sub>و</sub>       | فت وقلت        | ير والمز             | نتم والمق              | باء والح             | عن الد            |
| نبلے ہے تھا     | الله كاتعلق س          | ایئے کے حضورہ          | جِما تَمَا كَراّ بِ مِحْصِ بَدّ | ائے ان ہے پو   | ں سے اور میں         | فت کےاستعا             | ، مقير <i>اور</i> مؤ | دباء حنت          |
| كنانة           | النضر بن               | بن ولد                 | مضر کان                         | ن الا من       | مِمَّنِ كَان         | أقالت فر               | ىضو كان              | من م              |
| يت              | ن كنانسكي اولا ويير    | وتبيله اورنصري         | بعايقيناآ بالطلق                | ے ہوسکتاہے     | بليأ كسام كمراور كسر | با؟انهو <u>ل نے</u> فر | علق معز ہے تھ        | كياآپكا           |

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدثهم: .... سبزرنگ كا كفرا\_ الد بآهن .... كدوت بنايا بوابرتن \_

مقیر: ..... وه چیزجس پرزفت ملا ہوا ہوا ہوا سورت میں مزفت کے لفظ سے کراز لازم آئے گاای وجہ سے حاقظ ابوذر ؓ فرماتے ہیں کشیح نقیر ہے بمعنی کمجور کی کئڑی کھود کر بنایا ہوا برتن ، نقیر بمعنی منقو۔

المن فت: .....زفت ملا موارزفت, لك كى طرح كى چيز ہے اس سے ذرا الكى سيابى مائل موتى ہے اورليس وار (چكنا مث) ذراز ياده موتى ہے۔

فائده: ..... ينى منوخ بريل مسلم شريف كى روايت بقال رسول الله مَلْنِينَة نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكوا\_ل

واظ نهازين : ..... ميرا خيال يه به د دبيه مع مراد حضرت نين على اس (اظهار نين ) ك قائل موى اس الط نهار نين ) ك قائل موى بن اساعيل بين يا قيل بن حفص؟ ظاهر يهي به كداس ك قائل موى بن اساعيل بيوذكي بين - كونك گذشته روايت بين بن حفص في نو يقين سن كها به كداس مول التعليق حضرت زين بين -

موسیٰ بن اساعیل اورقیس بن حفص دونوں کا استادا کیا۔ عبدالواحد ) ہی ہے قیس بن حفص یقین سے بیان کرتے ہیں اورموسیٰ بن اساعیل خن سے بیان کرتے ہیں ہے

اخبريني: .... كليبٌ في حفرت نينبٌ سه كها كه مجه خرويجة .

المنبى بالله كي تركيب: .... يمبتداء إدراس كاثر مِمَّنُ كان إ

ا (مسلم شريف ص ۱۲ اج ۲) ع (عدة القارى ص ۲۸ ج۱۱)

من مضعر: ..... يهال بمزة استفهام مقدر ب تقديرى عبارت ال طرح بن امن مضر كان " الامن مضعر: .... الاحرف استناء ب اوريم سنتى منقطع ب معنى بوگا آپ ياي مفرقبيلداورنظر بن كنانه كي اولاد من سے تھے۔ يا محذوف سے استناء ب اى لم يكن الامن مضر.

النضعر: ..... نام ان كاقيس ب\_ چيره كى چك اورخوبصورتى كى وجدسے ان كونفر كها جاتا تھا۔

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

يهال بيحديث مختفر بام مسلم فضائل بساس كوكمل طور بربيان فرهاياب

ابوزوعة: ..... تام هرم عبدالرطن عمر ومختلف اتوال بير-

معادن : ..... معادن جمع ہے معدن کی۔معدن وہ شے ہے جوز مین میں مستقر ہوتی ہے۔ مجمی وہ نفیس ہوتی ہے مثلاً سونا, جا ندی وغیرہ اور بھی فسیس ہوتی ہے مثلاً نمک, وغیرہ

تجدون خيرالناس في هذا الشان: ..... مرادا ارت -

سوال: .... تمام لوگ خير كيي بو كتع؟

**جواب:..... (۱)** مراداس دفت ہے جبکہ تمام فضائل میں مساوی ہول۔

**جواب:....** (۲) ناس سے مرادخاص لوگ ہیں، یعنی امراء۔

خيارهم في الجاهليةخيارهم في الاسلام: ....اى من كان اشد في كفره يكون اشد في اسلامه. ذا الوجهين: ....ال عمن فق مرادين \_

فائده: ..... قضى عياضٌ فرماتے بين كه اس حديث سے شافعيد نے استدادل كيا امام شافعي كى تقديم بركه وه دوسرے الكه مقدم بين كيونكه اور مشافعي كى اور قريش بين وجه اس كى بيہ كه جا بليت مين عرب قريش كورم كعبد ميں دوسرے الكه بين كور م كالله ميں دينے كى وجہ سے عظمت والا جانتے تھے۔

(۲) حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا المغیرة عن ابی الزفاد بین الاعرج بم سے تتیب بن سعید نے صدیث بیان کی کہا کہ بم سے مغیرہ نے صدیث بیان کی، دہ ابو زناد سے دہ المشان عن ابی هریرة ان النبی النظامی الناس تبع لقریش فی هذا المشان دہ ابو بریرة سے کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا لوگ قریش کے تابع رہیں گاران خلافت کے) معاملے بی مسلمهم تبع لکافرهم و کافرهم تبع لکافرهم ان کے مسلمهم تبع لکافرهم ان کے مسلمان ان کے مسلمان کی تابع رہیں گا اور ان کے کفاران کے کفار کے تابع رہیں گا دور ان کے کفاران کے کفار کے تابع رہیں گا دور ان کے کفاران کے کفار کے تابع رہیں گا دور ان کے کور گیر بین کے بعد بھی بہتر بین اور لائن روزی ثابت ہوں گے جبد انہوں نے دین کی مجھ بھی عاصل کر لی ہو ۔ تم دیکھو گے کہ بہتر بن اور لائن روزی ثابت ہوں گے داشد الناس کو اهیة لهذا المشان حتی یقع فیه جوفلافت وامارت کے جد کے کہتر زبان کے کہ بہتر بن ان کے درار گیول کرنی پڑی

. ﴿تحقيق و تشريح﴾

ام مسلم نے معازی میں تعبیق سے اس صدیت کی تخریج کا خرمائی ہے۔
یہ حدیث ابو ہریر ڈ کا دوسر اطریق ہے امام بخاری نے مختر ادر مطول دونوں طریقوں سے نقل کیا ہے،
تبع لقریش : ..... خبر بمعنی امر کے ہے بعنی تریش کے تابع ہو جا دَاور قریش کو مقدم کرو، اُن سے مقدم نہ ہو
جا و ۔ جب حضور قاب ہے مبعوث ہوئے اور لوگوں کو القد تعالی کی طرف بلایا تو غالب عرب نے اتباع سے تو قف کیا اور کہا
کہ دیکھیں گے کہ ان کی قوم کیا کرتی ہے؟ جب حضور قابیت کو اللہ تعالی نے مکہ پر فتح دی تو قریش سارے مسلمان ہو
گئے، ان کود کھی کرتمام عرب فوج در فوج دین میں داخل ہوگئے اور حضور قابیت کی خلافت قریش میں مستمر ہوگئی۔

توسى ثابت ہوا كدان كے مسلمان مسلم انول كة تابع اور كافران كے كافرول كة تابع بير \_

اشد الناس کراهیة حتی یقع فیه: .....لینی بغیر رغبت کے ان کویه چیز حاصل ہوئی تو وہ کراہیت رائل ہوجائے گی جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی پس وہ اپنے دین میں پختہ ہوج کیں گے۔ اب ان کے کافر ہونے کاخوف نہیں ہوگا اور بعض نے اس کامعنی میں کھا ہے کہ جب وہ دین میں واقع ہوجا کیں گے تو ان کے لئے جائز نہیں کہ میں ہوگا اور بعض نے اس کامعنی میں کھا ہے کہ جب وہ دین میں واقع ہوجا کیں گے تو ان کے لئے جائز نہیں کہ کراہیت باتی رکھیں۔

﴿٢﴾ باب

#### «تحقيق و تشريح»

وجه ذكر هذا عقيب الحديث السابق ان المذكور فيه ان الناس تبع لقريش وفيه تفضيلهم على غير هم ا

الا المُمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي السند اس كَاتَسِر مِل سعيد بن جيرٌ اور حضرت ابن عباسٌ كا اختلاف بواج وضرت است بيت كمير حقر ابت دارول كالحاظ سعيد بن جيرٌ فرمات سي يه كمير حقر ابت دارول كالحاظ كروراى لا استلكم عليه اجوا الا هذا و هو ان تؤدوا اهل قرابتي وتصلوا ار حامهم وضرت ابن عباسٌ في فرمايا كه حضوطي كويرا معلى قرابت هي تو اس يربية بت نازل بولى كدير عاور تمبار ورميان جوقر ابت بال كاحق اداكر واور ميرى دعوت كوقول كرلو

حضرت ابن عبال اور حضرت سعید بن جبیر کی تقریر کے درمیان فرق (۱) سعید بن جبیر کی تقریر کے درمیان فرق (۱) سعید بن جیرگی تغییر میں تورنی سے مراد خاص بنو ہاشم میں اور ابن عباس کی تغییر میں پورے قریش

ا قارب(رشتہ دار) میں داخل ہیں۔

فنزلت عليه الا ان تصلوا : .... سوال : .... يرآيت وقرآن ي نازل يس بولى؟

جواب شمير: ١٠٠٠ فنزلت عليه اى معناه هو قوله تعالى إلَّا الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبِي،

جواب نمبر: .....(٢) فنزلت كالميرآيت كاطرف لؤتى هجش يس إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي هِالاللهِ المَوَدَّة فِي الْقُرْبِي عادرالا ان تصلوا الله يداس كي تغيير بي ل

﴿تحقيق وتشريح﴾

من ههنا جاءت الفتن نعو المشرق: ..... يعنى شرق س فقرة كي كـاس كي تفيل كزريكى بيد (مرتب)

نحوالمشرق: ﴿ يَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

تنبیه: .....اس صدیت کی بعض روایتوں میں آیا ہے اشار نحو بیت عائشة مراداس سے بیت حضرت عائش تہیں بلکہ جانب مشرق ہے کیونکہ حضرت عائشا گا کھر مشرق کی طرف تھااس لئے بعض راویوں نے نحو بیت عائشہ تول دیا۔

ا (عدة القارى صاعب ١١)

الفدادين: ....وه لوگ جو ايخ كيتول اور مويشيول مين آوازي او چي كرتے بيلين اونول والے فدريفد,فديداً سے اوازاو چي كرنا۔

اهل الوير: ....اى اهل البوادى : وبر سے مراد وبرالابل ب اسمى بذلک لانهم يتخذون بيوتهم منه ان الله وبراس لئے كتے بيل كرده اول كر فيے بناتے تھے۔

عنداصول اذناب الابل: ..... هوعبارة عن جلبهم عندسوقها. جاورون كرج انكوت ش آوادكانا في ربيعة ومضر: .....الفدادين عبرل يئ

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مسوال: ..... عدیث الباب کورجمة الباب سے مناسبت کی طرح ہے؟ جواب: .....اس باب میں مختلف لوگوں کے متعدد مناقب کا ذکر ہے اور نصحاء کی کلام میں علاقہ تضاو کا ذکر کرنا عام ہے ہیں اس مناسبت سے مناقب کی ضد مثالب (عیبوں) کو بھی ذکر کرویا۔ سوال: ..... كعبكادايان بايان كياب بيمانتوامات عمتين كياجائ كايا مالتوخطابت ع؟

جواب : ..... يمين ويبارامراضا في ميں رخ بد كے سے يمين ويبار بدل جاتا ہے۔ اگر امامت والی حالت مراد لی جائے تو وہ اللہ ہوگا خطابت والی جانب کے جیسے مجد میں اگر آ دمی امامت کرار ہا ہوتو دایاں ہمارے علاقوں کے لحاظ سے شال کی طرف ہوگا۔

فائده: ..... علامد مینی کصح بین کدآ تخضرت الله تبوک میں ہے تو بدارشادفر مایاس موقع پر مکه مرمه، مدینه منوره آتخضرت میالته اور کمن کی طرف اشاره کیا اور مکه مرمه ومدینه منوره مراد کی خضرت میالته نے یمن کی طرف اشاره کیا اور مکه مرمه ومدینه منوره مراد لیا۔اور الاایمان یمان فرمایا کیونکه مکه محرمه، مدینه منوره، یمن کی طرف بنتے بیں۔ جیسے کعبة الله کے ایک دکن کو یمن کی جانب ہونے کی وجہ سے دکن یمانی کہتے ہیں الله کے ایک دکن کو بیاب بونے کی وجہ سے دکن یمانی کہتے ہیں الله کے ایک دکن کو بیاب ہونے کی وجہ سے دکن یمانی کہتے ہیں الله کے ایک دکن کو بیاب ہونے کی وجہ سے دکن یمانی کہتے ہیں الله کے ایک دکھوں کی جانب ہونے کی وجہ سے دکن یمانی کہتے ہیں الله کی جانب ہونے کی وجہ سے دکن کی اور الاایمان کی جانب ہونے کی وجہ سے دکن کی جانب ہونے کی ہونے کی جانب ہونے کی کی جانب ہونے کی دونے کی خواتی ہونے کی جانب ہونے کی جانب ہونے کی جانب ہونے کی جانب ہونے کی کی جانب ہونے کی کی جانب ہونے کی کی جانب ہونے کی جانب ہونے کی جانب ہونے کی جانب ہونے کی جانب ہون

﴿٣﴾ باب مناقب قریش قریش کے مناقب کابیان

 فاو آنک جھالکم فایا کم والامانی التی تضل اہلھا فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول تم سب سے جال اوگ یکی ہیں۔ پس گراہ کن خیالات سے بچتر ہوئیں نے نی کریم ہیں ہے کہ آپ فرمارے تھے ان ھذا الامو فی قریش لایعادیھم احد الا کبه الله کہ الله کہ یماملہ (یعنی فلافت) قریش میں رہے گی اوران سے جو بھی چھینے کی کوشش کرے گا القدتعالی اُسے ذکیل کردے گا علی وجھه ما اقاموا الدین .
علی وجھه ما اقاموا الدین افرادی اور اجتماعی طور پر)

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقتة للترجمة ظاهرة

امام بخاری احکام میں ابوالیمان سے اس صدیث کولائے ہیں ، اورامام نسائی نے تفسیر میں محمد بن خالد سے اس صدیث کی خ تے فرمائی ہے۔

قریش: ..... مرادقبیله قرایش ہے قریش نضر بن کنانه یا فبرین مالک کی اولا د ہے۔

#### قريش كي وجه تسميه

علامہ بینی نے عمد ۃ القاری میں قربیش کی وجہ تسمید کے متعلق پندرہ اقوال کھے ہیں۔ جن میں سے دویہ ہیں۔
(۱) قربیش کا معنیٰ ہے محسب و تبجار ۃ لے چونکہ ان میں کسب و تبجارت تھی ای وجہ سے ان کوقر ایش کہا گیا
(۲) اور بعض نے کہا کہ قریش سمندری جانور ہے جودوسر سے سمندری جانوروں سے بہت زیادہ قوی ہے تو
قوت کی وجہ سے ان کوقریش کہا گیا اس جانور کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کھایا نہیں جا سکتا عالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔اور بہی حال قریش کا تھا اس وجہ سے ان کوقریش کہا گیا۔

من قحطان : ..... پورانب اس طرح ب مهزم بن عامر بن شامخ بن ارفخشذ بن سالم بن نوح عليه السلام اس كعلاده اور بحي اقوال بي ع

مدوال : ..... حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص جو بیان کردہے ہیں کہ عنقریب فخطانی بادشاہ ہوگا اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بھی ہوتی ہے جو کہ مابعد عیں آرہی ہے۔ جس میں ہے کہ فخطانی بادشاہ ہوگا جو کہ لوگوں کو لاٹھی ہے ہائے گاجب ابو ہریرہ کی روایت ہے اس کی تائید ہور ہی ہے تو حضرت امیر معاوید اس کا انکار کیوں کررہے ہیں؟ جو اب : ..... حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں طعن تھا کہ وہ اسرائیلیات نقل کرتے ہیں اور چوتکہ (ایمدة القاری س سے بے اللہ اللہ عن عمرو بن العاص کے بارے میں طعن تھا کہ وہ اسرائیلیات نقل کرتے ہیں اور چوتکہ بدروایت الائمة من قویش کے منافی تھی اس لئے حضرت امیر معاویا س کا انکار کرد ہے ہیں اور بدا نکاراس بات ربین ہے کہ انہیں حضرت ابو ہر ریا گی روایت کاعلم نہیں تھا۔ توسمجھا کدوروایتوں میں تعارض ہو کیا۔

رفع تعارض كى صدورت (1) ملك من قعطان والى روايت بيانِ واقد بي پيين كوكى كطور بر اورا لائمة من قريش بيان فضيلت باستحقاق خلافت كيطور بر-

رفع تعارض كى صدورت (٢)ملك من قحطان والى روايت كم مدال كا وقوع ناحية من الارض يربوگا اورا كا وقوع ناحية من الارض يربوگا اورا لائمة من قويش بياكثريت كے لجاظ سے ہے۔

#### عرب کی اقسام

- (1) عرب عاربه: ..... مراد قبائل عرب بين ادم بن سام بن نوح عليد السلام كي اولا و\_\_
- (٢) عرب متعربه: .... مراد بنو قحطان بير .. اور قطان بى وه بېراقخص ب جس في عربي مي كلام كى .

إِلَّا كُبَّةُ اللَّهُ :.....كَبُّ بِيافِيال ثَاوَهُ ثِمَّ ہے ہے لان الفعل يتعدى بالهمزَّة وهذاالفعل للالية متعد ور باعية لازم " قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَفَكَنُ يُكَيْئِي كَلَيَّا عَلَى وَيُجْهِمَ "لِ

(۱۱) حدثنا ابو نعیم قال حدثنا صفین عن سعد حقال ابوعبدالله وقال بعقوب بن ابواهیم به سازیم نصدی ابوای کها که می سفیان نصدی میان کی ده سعد از تحریل کهانام بخاری ناود کها یعقوب بن ابراتیم نے حدثنا ابی عن ابیه قال حدثنی عبدالوحمن بن هرمز الاعرج عن ابی هریو تا کها بم سے مرح والد نے اپنے والد سے بیان کیا کہ کہا جھ سے مبدالد بن برم الامری نے مدیث بیان کی وہ ابو بریرة سے کہا قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم قویش و الانصار و جُهینة و مزینة و اسلم و اشجع و غفار انہوں نے بیان کیا کہ نبی کر میم الله علیه وسلم قویش اور انصار اور جبین اور اسلم اور التی اور اسلم اور التی اور اسلم اور التی اور مولد ورسوله موالی لیس لهم مولی دون الله و درسوله موالی نیس کی سوالی کی مولا الله اور اس کے دمول کے سواکوئی نبیس

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

**ابونعيم: ....: نام**ُضلُ بن دكين به خيال تُورى مراد بير \_

ا إرو٢٩ آيت٢٢ سورة الملك)

قالی اَبوعبدالله: ..... بعض نسخوں میں ہے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود نسخہ میں بھی ہے، اور بعض میں سے نہیں آور ابوعبدالقد سے مراد خود امام بخاریؓ ہیں ، امام بخاریؓ نے بیقوب بن ابراہیمؓ کی روایت کو معلق بیان کیالے الانصعار: ..... اوس اورخزرج مراد ہیں۔

جهيئة: ..... ابن زير بن ليث بن سودمراد يــ

مزيدة: ..... (بضم أميم وفتح الزاء) بنت كلب بن وبره بن تغلب بن طوان مرادب\_

اسلم: ....این افضی مرادید

اشجع: .... ابن ريث بن غطفان بن سعدمراد بـ

غِفَار :..... ( تبسرالغين )ابن مليل بن خره مراد ہے۔

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ا ام بخاریؓ نے احکام میں اور امام سلمؓ نے مغازی میں احدؓ بن بونس سے اس حدیث کی تخ تے فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک میں قریش کی منقبت کا بیان ہے۔

الا عبر فی قریش: ..... ای العلافة تحقیق بیا کخبر بمعنی امر ب که سلمان قریش کی اطاعت سے گریز نه کریں در نہ بیام خلافت قریش کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اورا کشر شہروں میں سے دوسوسال پہلے نکل چکا ہے۔
ما بقی منهم اثنان: ..... یعنی ایک خلیفہ ہوا درایک اس کا تالع ہو علامہ نو وی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ خلافت قریش کے ساتھ تحقی ہے اس کے اس کے غیر قریش کی طرف نہیں لے جانا جا ہے اور اس برصحابہ کا اجماع ہے اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مجموع باجماع صحابہ ہیں۔

ا (عدة القاري ص ٧ كـ ج١٦)

كتاب المناقد

(۱۳) حدثنا یحیٰی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عُقیل عن ابن شهاب ہم سے کی بن بکیر نے حدیث بیان کی کہاہمیں لیٹ نے حدیث بیان کی وہ عُقیل سے وہ ابن شہاب سے عن ابن المسیب عن جبیر بن مطعم قال مشیت انا وعثمان بن عفان وہ ابن میٹ ابن مستب سے وہ جبیر بن مطعم سے انہوں نے کہا کہ میں اور عثان بن عفان چل رہے تھے الی رسول علیہ فقال یا رسول الله اعطیت بنی المطلب وترکتنا رسول الله اعطیت بنی المطلب وترکتنا ورس الله اعظیت بنی المطلب وترکتنا ورس الله اعظیت بنی المطلب وترکتنا والما نحق کی طرف کہ انہوں نے عرض کی یارسول المنطقی ابنو مطلب کوتو آپ نے عطاء فرمایا اور نہمیں نظر انداز کر دیا وائما نحن وہم منک بمنزلة واحدة فقال النبی عُلَیْ اُن انعا بنو ہاشم وبنو المطلب شنی واحد اور برشک ہم اور دو آپ کے لئے ایک بی مرتب ہیں پس آپ نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک بی مرتب میں ہیں اور برشک ہم اور دو آپ کے لئے ایک بی مرتب میں ہیں آپ نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک بی مرتب میں ہیں ا

## ﴿تحقيق و تشريح

يرصديث اى متن كراته حمس كايك بابيس گذر چى يا

﴿تحقيق و تشريح﴾

 کونکه حضرت آمند بنو زهره میں سے تھیں۔ ان کا نسب۔ آمند بنت وہب، بن عبد مناف، بن زہرہ ہے۔ و کانت ارق شئی علیهم: ..... یعنی حضرت عائشہ قرابت کی وجہ سے بنو زهره پرزم وِل تھیں۔ اس تعلیق کی وضاحت اگلی صدیثِ مبارکہ سے ہوگی جوکہ متصل ہے۔

| ابوالاسود                                                                  | حدثني                                                                         | ، قال                                                                                        | الليث                                                      | حدثنا                                                    | قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يوسف                                                                    | بن                                                    | عبدالله                                                           | (۱۳)حدثنا                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                                   | ہم سے عبداللہ بن                                                                                                 |
|                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                                   | عن عروة بن                                                                                                       |
| ياده محبت متنى                                                             | ر کوسے نے                                                                     | ر بیر سے عاک                                                                                 | فيداللدين                                                  | لڑکے بعد                                                 | الله اورابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كه نبي كريم أ                                                           | نے بیان کیا                                           | ہے انہوں _                                                        | وه محروه بل له پير سه                                                                                            |
| شيئا                                                                       | نمسک                                                                          | <b>.</b>                                                                                     |                                                            | وكانت                                                    | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H                                                                       | الناس                                                 | يو                                                                | وكان ا                                                                                                           |
| ا کرتی تنصیں                                                               | تھی کہ جمع نہیں                                                               | کی بیرعادت                                                                                   | رت عا كشه                                                  | ر <u>تھ</u> دھز                                          | ده فر ما نبردا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۔ سے زیا                                                                | ن کے سنہ                                              | میں سے اا                                                         | اوروه بھی لوگوں                                                                                                  |
| لى يديها                                                                   | ن يوخذ ع                                                                      | ينبغى ار                                                                                     | الزبير                                                     | بال ابن                                                  | دقت فة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إلًا تصا                                                                | ق الله                                                | من رزا                                                            | مما جأء ها                                                                                                       |
|                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                                   | اس رز ق کوجوالله کی                                                                                              |
| كلمته                                                                      | ان                                                                            | نَلُرٌ                                                                                       | د و<br>نی                                                  | É                                                        | يدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئى                                                                      | عا                                                    | ايوخذ                                                             | فقالت                                                                                                            |
|                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                            |                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                       |                                                                   | تو آپ نے فر                                                                                                      |
|                                                                            | dia ta                                                                        |                                                                                              |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                                   |                                                                                                                  |
| خاصة                                                                       | اللهنائية                                                                     | رسول                                                                                         | نوال                                                       | وباخ                                                     | قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من                                                                      | برجال                                                 | اليها                                                             | فاستشقع ا                                                                                                        |
|                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                       | -                                                                 | فاستشفع<br>ساہن ڈبیرٹے قر                                                                                        |
| کے لئے بھیجا                                                               | ت مين سفارش.                                                                  | كوان كى خدم                                                                                  | )رشندداروز<br>پارشندداروز                                  | نه کے تبہیا د                                            | ستالا<br>سول التعليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خاص طور پر                                                              | رامحاب اور                                            | يش کے چند                                                         | •                                                                                                                |
| کے لئے ہمیجا<br>معمالیہ<br>لنبی خلیسیہ                                     | ت ایش سفادش.<br>ا                                                             | <i>کوان کی خدم</i><br>اخو ال                                                                 | ں رشندداروز<br>ن                                           | ئة <i>كتبي</i> اد<br>لزهويود                             | سول اللطلة<br>اللطلة<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خا <sup>ص</sup> طور پره<br>له                                           | رامحاباور                                             | <u>يش ك</u> چند<br>فقال                                           | ں<br>این زبیر نے قر                                                                                              |
| کے لئے بھیجا<br>لنبی خانسی انتیازی<br>زبیر (سے کہا                         | ت مین سفارش<br>)<br>اویت مقصابین<br>ابویت مقصابین                             | ركوان كى خدم<br>احوال<br>بيس مامول إ                                                         | ں رشند داروز<br>ن<br>کے رہینے                              | له کتبیاهٔ<br>لزهریون<br>النقایشه                        | رسول الشعلة<br>ا<br>ا<br>نے جورسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خاص طور پر،<br>له<br>پربتوز جره .                                       | رامحابادر<br>،<br>مانیس اس                            | ی <u>ش کے چ</u> ند<br>فقال<br>لیرپھی نہ                           | ہی این زبیر نے قر<br>فامتنعت                                                                                     |
| کے لئے بھیجا<br>لئیسی خانسٹیٹنڈ<br>زبیر (سے کہا<br>مخرمة                   | ت پیمُن سفادش.<br>) ا<br>ہوتے شخصا ہمن<br>دو بن                               | ركان كى خدم<br>اخوال<br>پيش مامول:<br>و الموسسو                                              | ں رشتہ داروز<br>بی<br>کے رشتے<br>یغوث                      | لله كتبياد<br>الزهريون<br>النطبية<br>عبد                 | رسول اللطاقة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المالفة المالفة<br>المالفة المحالفة<br>المحالفة<br>المحالفة<br>المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة المالفة المالفة المالفة المالفة<br>المالفة المالفة الما                   | خاص طوري.<br>له<br>پربتوزېره.<br>الامسود                                | رامحابادر<br>ب<br>بانیس اس<br>بن                      | یش کے چند<br>فقال<br>لئر پیم بھی نہ<br>لیر حمن                    | پس این زبیر نے قر<br>فامننعت<br>لیکن حضرت عائظ                                                                   |
| کے لئے بھیجا<br>النبی خالیات<br>زبیر "سے کہا<br>مخرمة<br>ل چلیئے)          | ت بین سفارش<br>او <u>ت تص</u> ابن<br>او بن<br>شرکی خدمت میم                   | بكوان كى خدم<br>اخوال<br>چس مامول:<br>و الميسسو<br>رساتھ عاكز                                | ں رشتہ دار دار<br>ن<br>کے رشتے<br>یغوث<br>آپ ہمار          | لله کتبیاد<br>الزهریود<br>اللمالیه<br>عبد<br>ی من (آ     | سول التعلق<br>التعلق<br>في جورسول<br>في بين<br>بن تخرمه بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خاص طوري<br>له<br>پربنوزجره<br>الامسود<br>شاورمسور                      | رامحاب اور<br>مانیس اس<br>بعن<br>نعبد بیغور           | يش كرچند<br>فقال<br>نه چربهمي نه<br>لو حمن<br>بن اسود بر          | پس ابن زبیر فرقر<br>فامتنعت<br>کیکن حضرت عا ک <sup>یا</sup><br>منهم عبدا<br>ان میں عبدالرخمن<br>ان میں عبدالرخمن |
| کے لئے بھیجا<br>انبی فائنٹیٹ<br>زبیر "سے کہا<br>مخومة<br>ں چلیئے )<br>ففعل | ت بین سفارش<br>او ترسخه این<br>او بن<br>شرکی خدمت بیر                         | اکان کی خدم<br>اخوال<br>پیش مامول :<br>و المیصسو<br>رساتھ عاکز<br>المحیجاب                   | ل رشتددار دوز<br>کے رشتے<br>یعنو ث<br>پیغو ث               | الزهريود<br>الزهريود<br>المقالطة<br>عبد<br>عبد<br>ي شر آ | رسول التعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة<br>المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة<br>المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة<br>المعلقة المعلقة المعلة المعلة المعلة المعلقة المعلة المعلم المعلة المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المع | خاص طورير.<br>له<br>پربتوزېره.<br>الامسود<br>څاورمسور                   | رامحاب اور<br>ما نیس اس<br>بون<br>ن عبد بیغور<br>ذ نا | یش کرچند<br>فقال<br>لرچمن<br>لرحمن<br>بن اسود پر                  | لس ابن زبیر فرقر<br>فامننعت<br>لیکن حضرت عاکث<br>منهم عبدا<br>ان میں عبدالرخمن<br>اذا                            |
| کے لئے بھیجا<br>زبیر "سے کہا<br>مخرمة<br>س چلیئے)<br>ففعل<br>وش ہوگئیں)    | ت پین سفادش.<br>او تے تضابین<br>دو بن<br>در بن<br>شرکی خدمت پی<br>با(جبعائش خ | یکوان کی خدم<br>اخوال<br>میں مامول :<br>والمیمسو<br>ے مراتھ عاکز<br>المحیجاب<br>تے ایسائی کچ | ل رشتددار دور<br>کے رشتے<br>یغوث<br>پ جمار _<br>نچدانہوں _ | الزهريود<br>الزهريود<br>الثمالية<br>عبد<br>مي ته(آ       | رسول النطقة<br>في جورسول<br>بن مخرمه بين<br>فاقتحم<br>تاندر علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خاص طورير.<br>له<br>پر بنوز جره .<br>الامسود<br>شاورمسور<br>پ بلااجاز س | رامحاب اور<br>مانیس اس<br>بن عبد یغور<br>ذنا          | یش کے چند<br>فقال<br>لئر محمن<br>این اسود پر<br>استان<br>ماجازت م | پس ابن زبیر فرقر<br>فامتنعت<br>کیکن حضرت عا ک <sup>یا</sup><br>منهم عبدا<br>ان میں عبدالرخمن<br>ان میں عبدالرخمن |

| وقالت     | مين       | ارب         | بلغت          | - حتي           | ً تعتقهم  | تنزل          | لم        | ڻم       |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| نے فرمایا | پھر آپ ۔  | او کر وسیخ  | ں غلام آزا    | نک کہ جالیم     | ربيں يہار | لام آزاد کرتی | بالمرابرة | پھر آپ   |
| منه       | فافرغ     | اعملة       | عملا          | حلفت            | حين       | جعلت          | انی       | وددت     |
| ہو جاتی   | ۔ کے فارغ | تاکہ اسے کم | نرر کر کیتی · | مِن کوئی عمل مق | کے وقت !  | لەشم كھا لينے | کرتی ہوں  | میں تمنا |

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

بیصدیث متصل گذشته تعلیق کی تشری اوروضاحت ہے۔

فاستشفع البیما برجال من قریش: ..... حضرت عبدالقد بن زبیر طفرت عائش بارے تھاور وہ بھی تمام لوگوں سے زیادہ فرمانبردار تھے۔ حضرت عائش عادت مبارکتی کہ جوکوئی مال آتااس کوروئی نقیس بلکہ صدقہ کردیتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہیں کہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ روکنا چاہے تو اس پر حضرت عائش نے ناراضکی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا ہاتھ روکتا ہے؟ جھ پرنڈ رواجب ہے! گرمیں اس سے بات کروں تو اب اماں عائش شفرت عبداللہ بن زبیر سے بات کروں تو اب اماں عائش شفرت عبداللہ بن زبیر سے بات کروں تو اب اماں عائش شفرت عبداللہ بن زبیر سے بات کروں تو اب اماں عائش شفرت عبداللہ بن زبیر سے بات کروں تو اب اماں عائش شفرت عبداللہ بندو بہر یوں نے ایک منصوبہ تیار کیا منصوبہ بیتا کہ ہم حضرت عائش سے کہ ماموں کی سفارش لے گئے ، لیکن وہ شہری بولیں تو زبر یوں نے ایک منصوبہ تیار کیا منصوبہ بیتا کہ ہم حضرت عائش سے کہ ماموں کی سفارش لے گئے ، لیکن اسود کی بردہ خوانا کیونکہ وہ تیری خالہ ہے۔ ان میں عبدالرحمٰن بن اسود بن عرب بہر بیاں کہ میں ہوئے اور بات کی تو دہ کہنے گئی تو دی فلام آزاد کے اور کہنے گئیں کہم اسب تھا کہ میں کوئی کم کم کم کم کم کے اور کہنے گئیں کہم اسب تھا کہ میں کوئی کم کم کم کم کم کم کم کم کوئی میں بوتا۔

عبدالله بن زبير: ..... حضرت عائشه كى بهن حضرت الأوبنت الى بمرصدين كه صاحبزاد يه بي جوكه آپ كرصدين كه صاحبزاد ي بي جوكه آپ كى دوسرى مال سے بهن بين حضرت عائشه كى دالده كانام ام العزى قيله يا قتيله بنت عبدالعزى سے "اول من ولد فى الاسلام" كامصداق حضرت عبدالله بن زبيرهيں خالم جاج بن يوسف نے آپ كو مكه كر مه بيس بدردى سے شهيدكرديا تھا۔

الزهريون: .....زهره كى طرف نبت بجن كانام مغيره بن كلاب سئ

فارسل اليها بعشر رقاب: ....اسعبارت سن مذف ب قدرى عبارت اس طرح ب-

لماشفع الزهريون في عبد الله عند عائشة رضيت عليه ثم ارسل عبدالله بعشر عبيد و جوار اليها لاجل ان تعتق ماارادت منهم كفارة ليمينها فاعتقت عائشة جميعهم ل

فافرغ منه :..... حضرت عائش فرمایا که بس اس نادغ بوجاتی یعنی ممالین کے بعد بیل چاہی تی کہ شم کھاتے وقت کوئی مل مقرر کرلین تا کواسکوکر کے فارغ بوجاتی بخلاف علی نفو کے، کہ بیتو مبہم ہے کہ اس سے ول مطمئن نہیں ہوتا۔ 'افوغ نمین کارفع ہے عبارت ہوگیانا افوغ منه اورنصب بھی جائز ہے عبارت اس طرح ہوگی فان افوغ منه. فائدہ: ..... حضرت عائش نے نذر محم مانی تھی، کیا نذر محم جائز ہے؟ اس بارے ش ائم کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ مذھب امام اعظم ابو حدید والمام مالک : ..... نذر محم منعقد ہوجایا کرتی ہے اس میں کفارہ کمین لازم آتا ہے تا

مذهب امام شافعتی: .....ایک تول کے مطابق نذریهم منعقد ہوجایا کرتی ہے اور دوسر نے ول کے مطابق نذرِ مهم منعقذ نہیں ہوتی ہے

> ﴿ ٤﴾ باب نزل القر ان في لسان قريش قرآن كانزول قريش كي زبان يس

> > لمان قریش سے مراد لغت قریش ہے۔

(۱۵) حداثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال حداثنا ابراهیم بن سعد عن ابن شهاب بم عوبدالعزیز بن عبدالله نے حدیث بیان کی کہا کہ بم سے ابرائیم بن سعد نے حدیث بیان کی وہ ابن شہاب سے عن انس ان عثمان دعا زیدبن ثابت وعبدالله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام وہ انس سے کہ عثان نے زید بن ثابت اورعبدالله بن الزبیر وسعید بن العاص اورعبدالرحمن بن حارث بن بشام کو بلایا فی المصاحف وقال عثمان للرهط اور آپ کے حکم سے ان حضرات نے قرآن مجید کو گئ شخول بیل قل کیا اور عثمان نے ان چار حضرات بیل القورات میل القورات نے من القوران القور شیبین الشافة اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شنی من القوران تیمن قریش فانما نزل بلسانهم ففعلوا ذلک فاکتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانهم ففعلوا ذلک اس کی کتابت قریش کی زبان میں ہواان حضرات نے ہوں تی کیا۔ اس کی کتابت قریش کی زبان میں ہواان حضرات نے ہوں تی کیا۔ اس کی کتابت قریش کی زبان میں ہواان حضرات نے ہوں تی کیا۔

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

امام بخاری نے اس مدیث کو فضائل قر آن میں موی بن اساعیل سے قل کیا ہے ام تر مذی نے کتاب التفسیر میں بندار سے اور امام نسائی نے فضائل قر آن میں پیٹم بن ایوب سے اس مدیث کی تخ تری فر ، لک ہے فنسنخوها: .....فنسخوها فی المصاحف میں هاضمیر کا مرجع کیا ہے؟

جواب: ....صحیفه بجوحفرت حفصه بنت خطاب رضی الترتعالی عنها کے پاس تھا۔

سوال: ---- صحيفه كالفظ عديث بين نبيس به باز الأمير كالوثا كيدرست ب؟

جواب: ..... يهال يرحد يث مختصر بام بخاري في الى حديث كو فضائل قرآن يس بيان كيا باس مي صحف كالفظ بال كي كي المال الينا بالصحف محف كالفظ بال كي بي الله الينا بالصحف نسخهافي المصاحف ثم نردها اليك. الحديث إ

للرهط القرشيين: ..... قرشيول كى جماعت سے مراد (۱) عبدالله بن زبيرٌ (۲) سعيدٌ بن عاص (۳). عبدالرحمٰنُ بن حارث بين \_ يادر بے كه زيد بن ابت مقريثي نبيل بلكه انسارى خزر جى بين ي

اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت : ..... جبتهارااورزید بن ثابت کاکس چیز (یعن قرآن کے حروف هجاءیااعراب میں) میں اختلاف ہوجائے تو پھراس کو لغت قریش میں کھو کیونکہ قرآن ان کی لغت میں بازل ہوا ہے۔
اختلاف کی ایک مثال: ..... قرآن مجید کے دوسرے پارہ کے آخر میں ہے" کُن گارتیکٹھ النّائوث فینے سیکینٹ "اللابر سے حضرت زید بن ٹابت انصاری التّابُوث کوالتّابُون پر جتے تھے۔ اور عبدالله بن زیر اور سعید بن ثابت اور عبدالرحمٰن بن حارث التّابُوث پر جتے تھے اور لغت قریش بھی التّابُوث ہے حضرت عثمان نے تھے فرمایا کہ اس کو لغت قریش میں کھواور قرآن مجید میں بھی ایسے بی ہے سے فرمایا کہ اس کو لغت قریش میں کھواور قرآن مجید میں بھی ایسے بی ہے سے

﴿٥﴾ باب نسبة اليمن الى اسمعيل عليه السلام بيباب ٻالل يمن كى اساعيل كى طرف نسبت كے بيان ميں

منهم اسلم بن افصی بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة ان میں سے اسلم بن افصی بن حارثہ بن عمرو بن عامر فزاعہ سے بیں۔

الر بخارى ك ١٢٨ ٢٥ ) عراعدة القارى ٨ ٨ ١٤٠ ) عرايره عورة يقره آيد ١٢٨ ) عراعدة القارى ١٨٥ ١١٠ )

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

خزاعة: ..... الل يمن كى نسبت اساعيل كى طرف برقبيلة خزاعه كى شاخ بنواسلم بن افعىٰ بن حارثه بن عمرو بن عامر الل يمن ميں سے تھے۔

من خزاعة: ..... عال بون كى وجهت منصوب ب- اسلم بن افضى (بالصاد) عال ب- من حزاعة كم كراسلم ندج اوراسلم بحيلة بحاحر ازكيا ب-

(١٦) حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة قال نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم ہے بیجی نے حدیث بیان کی وہ پر بدین انی عبیدے کہا کہ ہم ہے سلمہ بن الاکوٹ نے کہا على قوم من اسلم يتناصلون یلداسلم کی قوم کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیراندازی کررہے تھے تو آپ میلیا کے فرمایا کہ فلان اباكم كان راميا وانا بنواساعیل خوب تیراندازی کر و کرتمهارے جدامجد ( اساعیل ) بھی تیرانداز ہے اور میں بھی بی فلاں کے ساتھ ہوں فامسكوا مالهم بايديهم ریقین میں سے ایک کی طرف ہو مجھے اس پر دوسر نے اپنے ہاتھ روک لیے (راوی نے) کہا حضو ملک نے نے بع مجما کہ کیا بات ہو کی فلان نرمى رہ ملکت بنی فلاں (فریق مخالف ) کے ساتھ ہو گئے تو ہم کیے تیر اندازی کریں کلکہ علیہ نے فرمایا اچھاتیر اندازی جاری رکھو میںتم سب لوگوں کے ساتھ ہوں

#### «تعقيق و تشريح»

بیعدیث باب تول اللہ تعالی " وَاذْ کُرُ فِی الْکِتَابِ اِسْمَاعِیُلَ" مِن گذر چی ہے

روایت کا قر جمہ مدی انعلیاق : ..... بنوائلم ترائدازی کیا کرتے تھان کانسب عادشت ماتھا۔ عادشہ

بن عرائل یمن کے ساتھ دہتے تھے معلوم ہوا کہ یہ تبلہ یمنی تھا حضو تھا ہے نے ان کو بنی اساعیل کہا معلوم ہوا کہ یہ تبلہ یمنی تھا حضو تھا ہے نے ان کو بنی اساعیل کہا معلوم ہوا کہ یہ ن والوں

کی نبیت حضرت اساعیل سے ہے لیکن تفصیلی روایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کا اساعیلی ہوتا تھے ان کی طرف

ان اباکم کان واحدیا: ..... ممکن ہے یہ اساعیلی علیہ السلام کی جماعت میں سے ہوں اس لئے ان کی طرف نبیت فرمائی۔ مؤرضین نے کہا کہ قطان ،عد تان حضو تھا ہے کے اجداد میں سے ہیں۔

بعض نے تمہا ہے کہ عدنان بخت نفر کا معاصر ہے۔ جب بخت نفر نے تملہ کیا تو عدنان عرب سے اپنے چوں کے بیٹوں سے مدد لینے کے لئے آیا یہاں تک کہ فکست کھائی ،عرب چھوڑ نے پر مجبورہ وئے یمن میں رہائش اختیار کرلی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اٹل یمن کلی طور پر اساعیلی نہیں اس لئے اس میں تاویل کی جائے کہ بعض ان کے غیر ہیں۔ معمول : اسدار موا انا معکم کلکم اس پر علامہ کرمائی نے اعتراض کیا ہے کہ دونوں فریقوں کے ساتھ کیے ہو سکتے ہیں ایک غالب ایک مغلوب ہوگا؟

(٦) باب

یہ باب بلاتر جمہ ہے بہلے باب کا تمہ ہے لینی گذشتہ باب کے لئے بمز لفصل کے ہے، بہت سارے نسخوں میں لفظ باب نہیں ہے۔

(١١) حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبدالوارث عن الحسين عن عبدالله بن بريدة الم المرحد المر

﴿تحقيق وتشريح﴾

امام بخاریؒ نے ادب میں بھی معرؒ سے اس مدیث کی تخریخ نے فرمائی ہے، اور امام سلمؒ نے ایمان میں ذہیر بن حربؓ سے اس مدیث کی تخریمائی ہے لے المجاب میں المجاب معمود علم : ..... عبداللہ بن البی عمروبن المجاب ۔

ا عدة القاري م ١٦٥٠)

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

يرى عينه مالم تر: ..... جوآ تكونيس ديكماس كباركيس بتلاتا كريس نه ويكما كي يعن جموتا خواب بيان كرية بيربت بزي كناه كاكام ب-

سوال: ..... بیداری میں بھی ہو جموث گناہ ہے اور خواب جموٹا ہلائے تواس میں عقوبت زیادہ کیوں ہے۔ جواب: ..... رومیا جز ونبوت کہ گئے خواب کے بارے میں جموث بولنے والا گویا مدگ ہے کہ جھے جز ونبوت دیا گیا ہے حالا تکہ نہیں دیا گیا اس لئے اسے زیادہ سزا کا ستحق قرار دیا گیا ہے۔

(۱۹) حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ابی جمرة قال سمعت ابن عباس يقول بم عمدد فرد عباس يقول بم عمدد فرد عبان كهابم عمدة فرد عبدالقيس على رسول الله عند فقالوا يارسول الله ان هذا الحى من ربيعة قبيل عبدالقيس على رسول الله عندالقيس كادفدرسول الله ان هذا الحى من ربيعة قبيل عبدالقيس كادفدرسول التعاليم كن خدمت عن حاضر بواادر عن كارسول التعاليم بارسول التعاليم ال

قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام نحقیق «مار ساور حضوطیات که درمیان کفار مفرکافتیاله برنتا ہاں لیے، محضوطیات کی خدمت میں صرف حرمت کے میپیوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں ناخذه بامر ب ہوتا اگر حضور علیہ ہمیں ایسے احکام وہدایات دے دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے رہ سکیر قال امركم باربعة وانهاكم عن ونبلغه ِ من وراءنا اور جولوگ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کے نہیں آسکے ہیں انہیں بھی بتا دیں حضوط النے نے فرمایا کہ میں تمہیں حار دیتا ہوں اور چار چیزوں سے منع کرتا چيزول الله واقام الصلوة وايتاء الزكواة بالله وشهادة أن لا الله الله يرايمان لانے كالينى اس كى كوائى كراللہ تعالى كے سواكوئى عبادت كے لائت نيس اور تماز قائم كرنے كا اور زكو ة اواكرنے كا الله ماغنمتم تؤدوا وان اور اس بات کاکہ جو کچھ بھی متہیں مال غنیمت سے ملے اس میں سے یانچواں حصہ اللہ کواوا کرو والمزقّت. الدباء والحنتم والنقير نقیر اور مزفت کے استعال سے منع کرتا ہوں ۔

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

سوال: .... ان برتول سے فاص طور بر کیوں روکا گیا؟

جواب: .... اس لئے کماس میں شراب پینے والوں کے ساتھ تشبید تھی کیوں کہ لوگ ان برتنوں میں شراب پیتے تھے تو آثار کومٹانے کے لئے اس سے بھی منع کر دیا پھر بہتر کیم منسوخ کردی تھی ادلیا تر کیم مسلم شریف کی روایت ہے جہور گا کہی غد جب کے لئے اس سے بھی منع کر دیا پھر بہتر کیم منسوخ کردی تا اللہ علیہ اور امام احمد رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کتر میم باتی ہے۔

بيرهديث كتاب الايمان باب اداء المحمس من الايمان ش كذر يكى به اكن تشرق الخيرالسارى في تشريحات البخاري سي ١٣٣٢ ح اليس لما مظفرما كيس .

( • ۲) حدثنا ابوالیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال حدثنی سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر قال ام عرفی قال می ابویمان نے دیث بیان کی کہا کہ میں شعیب نے فروی دہ زہری سے کہا بھے سالم بن عبدالله نی کی کرم داللہ بن عمر فی کہا کہ میں شعیب نے فروی دو و علی المنبر الا ان الفتنة هنا میں نے رسول الله میں اللہ میں نے رسول الله میں اللہ میں نے رسول الله میں اللہ میں نے رسول الله میں نے سنا آپ منبر پر تشریف قرما نتھ آگاہ جو جاؤ فتنہ ای طرف سے

ا (مسلم ثریف ص ۱۲۱ج۲)

یشیر الی المشرق ومن حیث یطلع قرن الشیطان. آپ علی نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا اور جدھر سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوتا ہے

﴿تحقيق و تشريح﴾

حیث بطلع قرن الشیطان :.... یعن سورج جب نکائا ہے توشیطان مشرق کی جانب سے سینگ اڑادیا ہے تا کہ سورج کو ہو جنے دالے مجھے تجدہ کرنے دالے ہوجا کیں۔

روایت کا تو جمه سے انطباق: .... آپیکی نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا جدھرے سوری طلوع ہوتا ہوا ہوری اسلامی میں گذر چکی ہے۔ طلوع ہوتا ہا اور وہ جانب مشرق ہے جہال ربیدا ور معزر ہے ہیں۔ بیصدیث باب صفة ابلیس میں گذر چکی ہے۔

﴿٧﴾
باب ذكر اسلَمَ وغفار ومُزينة وجُهينةَ واَشُجَع بياب مِقبيلداسم اورغفار اورمزين اورجهين اورا هجع كنذكره مِن

اسلم ،غفار، مزیند، تھیند، اورا فیح پانچوں قبیلے زمانہ جاہلیت میں بنوٹیم ، بنواسد سے کم در ہے کے تنے جب انہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تو شرافت میں بڑھ گئے۔

## «تحقیق و تشریح»

مطابقته للترجمة ظاهرة.

بيروديث البل مين باب مناقب قويش مين گذر چكى ہے۔

عن صالح قال حدثنا نافع ان عبدالله الحبوه ان رسول المله عَلَيْنَ قال على المنبر وه صالح سانبول نها كالمنبو وه صالح سانبول نها كما بم سانغ نه حديث بيان كى أبيل عبدالله فرغصية عصت الله ورسوله. ففار غط المله لها واسلم مالمها الله وغصية عصت الله ورسوله. قبيل ففارك التدتيالي منفرة فرائ الموارق المراس المام المراس المراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالله والمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالله والمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالمراس كرمول كاعميان اورنافر مانى كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس كالله والمراس كالله والمراس كالمراس كالمراس كالله والمراس كالمراس كال

#### ﴿تحقيق وتشريح

الممسلم في فصائل من زعير بن حرب سياس مديث كي تخ تع فرمائي ب-

وعُصَيدة عصدت الله : .... عُميه ، بوسليم كاليه جهونا قبيله بادريه وقبيله بجنهول في أكول كالكم المواقع المواقع

#### **ተ**

ا (عدة القارئ ١٦٥ ١١٥)

الخيرالسارى

ومن بنی عبدالله بن غطفان ومن بنی عامر بن صعصعة فقال رجل خابوا و خسروا اور نی غطفان اور بنی عامر بن صعصه کے مقابلے میں بہتر ہیں؟ ایک صاحب نے کہا کہ وہ قوتا کام و نامراد ہوئے فقال هم خیر من بنی تمیم ومن بنی اسدومن بنی عبدالله بن غطفان ومن بنی عامر بن صعصعة آ تخضرت الله نے فرمایا کہ یہ قبیلے بنوتم می بنواسد بنوعبواللہ بن غطفان اور بنوعامر بن صعصه کے قبیلے ہے بہتر ہیں

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

ام بخاری نے اس صدیت کی دوطرین (سندوں) سے تخ تئ فرمائی ہے(ا) تعبید سے (۲) محمدین بشارے۔
خابواو خسس وا: ..... یہاں ہمزہ استفہام مقدر ہے اسمابوا انحسس والمسلم شریف کی روایت شی ہمزہ استفہام موجود ہے یہ دوایت مضوطات ہے ہے کیوں کدانہوں نے اسلام لانے میں تکف اختیار کیا اور مسلمانوں سے لاائی کی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہے تاہدہ نے فرمایا کہ استفہام موجود ہے کہ اس مقابلہ میں بہتر ہیں ایک صاحب نے کہا کہ وہ تو تاکام دنام اوہ وی ۔ آ ب اللہ میں بہتر ہیں ایک صاحب نے کہا کہ وہ تو تاکام دنام اوہ وی ۔ آ ب اللہ تھے نے فرمایا یہ تھیلے برقیم وغیرہ قبائل سے بہتر ہیں ۔

فقال هم خير :.... يستتاسلام كادب ب-

ا (مسلم ثریف م ۲۰۳۰ قد کی کتب فاندکرا چی)

**∳**₹**⋏**∳

| والذي        | قال               | نعم          | قال                     | وخسروا                   | خابوا    |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| ں ذات کی فتم | رت کی نے فرمایا ا | ) اس بر آنخط | ض کیا کہ جی ہار         | ونامراد ہیں ؟ انہوں نے ع | وه ناکام |
| منهم.        | _ لاخير           |              | انهم                    | بيده                     | نفسى     |
| ں بہتر ہیں ۔ | کر کے مقا بلے میں | ئل آخر الذ   | ے اول الذ <i>كر</i> قبأ | قضے میں میری جان ہے      | جس کے    |

﴿تحقيق و تشريح﴾

میروایت محمر بن بشار والی روایت کا دوسراطریق ہے۔

سراق المحجيج : ..... عاجيول كى چورى كرف والعمراد حاجيول كولو في والع بير

ارأیت: ..... اخبونی کے معنی اس ہے اقرع بن حابس کو خطاب ہے۔

(٢٦) حدثنا سليمن بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ہم سے سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے حدیث بیان کی وہ ابوب سے وہ محمد سے عن ابي هويرة قال قال اسلم وغفار وشئي من مزينة وجهينة اوقال وہ ابو ہرمیہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ٹی کر میں ایک ایک کی اس میں ایک کیا کہ عقاراور مرینداور جہید کے کچھافرادیا انہوں نے بیان کیا کہ شنى من جهيئة او مزينة خير عندالله او قال يوم القيمة من اسد وتميم وهو ازن وغطفان جبیدے کچھافرادیافرمایامزیدے کچھافراداللہ تعالی کزدیک ایمان کیا قیامت کدن قبیل اسداو تمیم اور موازن اور خطفان سے بہتر ہیں

#### «تحقيق و تشريح»

يطريق حضرت ابو ہريرة مرموقوف ہے۔ امام سلم في اس طريق كومرفوعاً ذكركيا ہے۔ الفاظ يہ ہيں۔

قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا اسماعيل يعنيان ابن علية نا ايوب عن محمد عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله مُنْتَظِيَّةٌ لاسلم و غِفار و شي من مزينة وجهينة الرُّل قال قال: ..... يبل قال كافاعل حضرت ابو مررة من اوردوسر عدا المحضرت الله من -

**ها ثنده: .....** خطیب اوراین صلاح فرماتے میں کی محمد بن سیرین کی اصطلاح اور عادت میہ ہے کہ جب وہ حضرت ابو ہرریہ است کا کرد ہے ہول توقال قال کہتے ہیں دوسر عقال کا فاعل ذکر نہیں کرتے اس سے آ تخضرت اللہ مراو ہوتے ہیں اہذاا یے موقع پر حدیث موقوف نہیں ہوگ بلکہ مرفوع ہوگی اور بیحدیث بھی مرفوع ہے جبیبا کہ سلم شریف عصراحنا معلوم مورباسي

اسلم : ..... ابعد كماته الكرمبتداب خيو عندالله ال كى فرب

ا (مسلم شريف ص ٢٠٠٦ عرة القاري ص ٨٦ ج١١) ع (عرة القاري ص ٨٦ ج١١)



(۲۷) حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال حدثنی میلیمن بن بلال عن ثور بن زید بم سے عبدالعزیز بن عبدالله قال حدثنی میلیمن بن بلال نے مدیث بیان کی ان سے تور بن زید نے عن ابی هریو ق عن النبی علایہ قال لا تقوم الساعة وہ ابوغیث سے وہ ابو بریر ق سے وہ نبی کریم علی ہے کہ آ سیالیہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک بریائیس ہوگی حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصا جب تک قبیلہ قطان ش ایک شخص پیدا نہیں ہوگا جرہا کے گا لوگوں کو اپنی لائمی کے ساتھ

#### «تحقيق و تشريح»

ام بخاری کے فتن میں عبداً لعزیز سے اور امام سلم نے فتن میں فتیبہ سے اس صدیث کی تر ان مرائی ہے۔ قحطان: ..... یمن والوں کا باپ ہے۔

یسوق الناس بعصاه :..... معنی یہ کہ بیادگوں کو سخر کرےگا ،اوران کی گرانی کرےگا جیما کہ چروابا کر یوں کوچرا تا ہے اور لائٹی سے ان کی تلب انی کرتا ہے ، اور یہ کنا یہ ہے بادشا ہی سے یعنی باوشاہ ہوگا اس کا زمان شروح مبدی علیدالسلام کے بعد ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب قرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا تھا کہ بیرظالم آدی ہوگا اس لئے کہ اس کے بارے میں الفاظ قرمائے ہیں بیسو ق الناس بعصاہ بعد میں میرے لئے ظاہر ہوا کہ یہ نیک آدی ہے، یفیدی علیہ الساؤم کے بعد ہوگا اس لئے کہ احادیث میں اس کی مدت بیان کی گئی ہے جافظ ابن جر نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ظافاء کا ذکر ہے اس کا ذکر اس حدیث کے آخر میں ہے ور جل من قحطان لے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ظفاء میں سے ہا لہٰذا بسوق الناس یہ نظم الامور کے معنی میں ہے (المبتدء) کتاب جوائن مدید کی ہے اس میں ہے کہ آخری بادشاہ اسلام میں میں کے بعد یہ ہوگا اور بیا ہل بین میں سے ہو آئی میں سے نہیں جبی جب بیت اللہ برحملہ کریں بادشاہ اس کی بیت اللہ برحملہ کریں گئوان کی بیت اللہ برحملہ کریں گئوان کی بیت اللہ سے مافعت کرے گا۔ ارطاق بن منذر کہتے ہیں کہیں سال تک حکم انی کرے گائ

الفي الباري ص ٥٦ ج ٢ (عدة القاري ص ١٨ ج١١)

اس باب بیں بدیبان کیا گیا ہے کہ جا ہلیت میں لڑائی کے وقت آیک دوسرے سے استفا شکر تے تھے اور وہ ان کونداء دینے تھے کہ یا اہل فلاں یا اہل فلال وہ جمع ہوجاتے آواز دینے والے کی مدد کرتے اگر چہوہ ظالم ہوتا۔ جب اسلام آیا تو اس سے روک دیا گیا کہ لڑنے کے لئے ایک دوسرے کو یکار ناتعل جا ہلیت ہے۔

(۲۸)حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ہم ہے محد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں مخلد بن پر بید نے خبر دی کہ کہ ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی کہا کہ جھے عمر و بن دینار نے خبر دی انه سمع جابرًا يقول غزونا مع النبي عُلِينه وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا انہوں نے جابر سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم میں ہے کے ساتھ فردہ میں شریک سے کرمہا جرین بری تھیاد میں ایک جگہ رح ہوئے لَعًاب فكسع المهاجرين رجل وكان انصاريا من وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صحافی تھے بوے زئدہ دل، انہوں نے ایک انصاری صحافی کی دہر بر ہاتھ ماردیا الانصاري الانصارى غضبا شديدا حتى تداعوا وقال فاطب اس پر انصاری بہت غصے ہوئے یہاں تک کہ جاہیت کے طریقے پراہے اسے اعوان وانصاری ان حضرات نے دہائی دی انصاری نے کہا للاتصار وقال المهاجرى ياللمهاجرين فخرج النبي النبي فالمساد اے قبائل انصار مددکو پہنچوا درمہا جرنے کہا اے مہا جرو مدد کو پہنچوا نتنے میں نبی کریم مثلاثہ یا ہرتشریف لائے اور دریا فٹ فر مایا ما بال دعوى اهل الجاهلية ثم قال ماشانهم فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال فقال النبي مُلي<sup>الي</sup> کیا حال ہے دعوی جابلیت کا چھرفر مایاان کا قصہ کیا ہے پس بیان کیا گیا مہاجر صحافی کے انصاری کو مارنے کا واقعہ تو آپ تالیک نے فرمایا ابن سلول ابی\_\_\_ عبدالله وقال فانها خبيثة دعوها جاہلیت کے دعووں کو چھوڑو کیونکہ یہ نہایت بدترین طریقے ہیں اور عبد اللہ بن ابی این سلول (منافق )نے کہا کہ تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل مِهاجرين اب بهارے خلاف لينے اعوان وانصار کی دہائی دینے گئے ہیں مدینہ واپس ہولیس تو عزت والا ذلت والے کو یقیناً نکال د

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله مابال دعوى الجاهلية.

حدیث کی سند میں یانچ راوی ہیں اور یانچویں جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔

غزونا: ..... بم نے (آپ آیا کے ساتھ ال کر) غزوہ (جہاد) کیا اس غزوہ کا نام غزوہ بی المصطلق اور غزوہ مریسیع ہے جو چھ جری میں پیش آیا لے

ثاب :..... بمعنی اجتمع معه ناس . الل نفت نے اس کامعنی رجع کیا ہے اور امام دا وو ک فرماتے ہیں کہ اس کا معنی خوج ہے۔

حتى تداعوا: ..... يهال تكانهول في ايك دوسر كود بالى دى مدد كے لئے يكارا، طلب كيا-

ما بال دعوى اهل الجاهلية: .... اى لاتداعوا بالقبائل بل تداعوا بدعوة واحدة بالاسلام . یہ چاہلیت کے دعوے نہیں ہونے جاہمیں بلکہ اسلام کے دعوے ہونے چاہمیں یعنی عصبیت کے لئے قبیلوں کونہ یکارو بلكه دين واحد كے لئے دنيا والوں كو يكارو\_

دعوها: ..... ان دعوول كوچهور و،اس گفتگو كونتم كرو، ميا چيخ بين بين -

رجل أعاب : ..... معنى بمزاح كرف والابعض في كها كه نيزول سي كليل كرف والأسان كانام ججاه بن فيس غفاري ب-فكسع: .... اى ضربه على دبره. باتم يا تا تك سيكى انسان كى وبرير مارتا ـ پس اس في وبرير مارا ـ انصدارية: ....اى رجلاً انصاريا تامنان بن وبره بجوبى سالم فزر تى كے عليف تھ۔

لا یتحدث الناس:..... حضوعتان نقل کی اجازت نبیں دی بلکٹنے کردیا کہ نہ مارو، تا کہ لوگ پرنہ کہیں کہ مریقانی (نعوذ باللہ) اینے ساتھیوں کوتل کردیا کرتے تھے۔اس میں مصلحت یہ ہے کہ جو چیز اسلام سے نفرت کا سبب ہے اس کوچھوڑ دینا جاہیے۔

فائده: .... اس حديث كوصرف امام بخاريٌ في الله الم كيا بيكى اور في النبي كيايي

(۲۹) حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفین عن الاعمش عن عبدالله بن مرة الم عن عبدالله بن مرة الم عن عبدالله بن مرة الم عن عابت بن محر في عن عبدالله عن النبي عليه وعن سفين عن رأبيد عن مسروق عن عبدالله عن النبي عليه وعن سفين عن رأبيد وه مروق ه اور وه عبدالله عن النبي عليه عن النبي عليه قال ليس منا عن ابراهيم عن مسروق عن عبدالله عن النبي عليه قال ليس منا وه ابرائيم عن وه مروق عن مسروق عن عبدالله عن النبي عليه في الله عن النبي عليه من الم عن الم الله عن النبي عليه في الله عن الم الله عن الم الله عن الم الله عن المحدود وشق المجيوب ودعا بدعوى الجاهلية عن النبي علي توحد كرك ) والم الله عن الم الله عن الم الله عن المحدود وشق المجيوب ودعا بدعوى المجاهلية و المي رضوب المحدود وشق المجيوب ودعا بدعوى المجاهلية و المي رئيان مي الرأد الله اور ما الميت كي دعوك كرك - (لين توحد كرك)

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

يرمديث كتاب الجنائز باب ليس منامن شق الجيوب يل گذر يكل يجل

ودعا بدعوى الجاهلية : ..... جابليت من مرن والى كى لئربر بردو و موت تحكال كرد عا بدعوى المجاهلية وتحكال كرم في ركم الا المار على المار ع

﴿۱﴾ باب قصة خزاعة معد باب إن ميريد كرواقد كربان ميريد. ﴿تحقيق و تشريح﴾

خزاعة: ..... بضم الخاءب، مرادال عمروبن ربعةب

فأثده: .....، خزاعة دويل (١) خزاعة من اليمن (٢) خزاعة من مضرب

بعض حفرات نے تطبیق دیتے ہوئے کہاہے کہ ولادت کے لحاظ سے مفرسے اور تبنی کے لحاظ سے

یمن سے ہے ہے ج

(۳۰) خداننا اسخق بن ابراهیم قال حداثنا یحیی بن ادم قال حداثنا امرائیل عن ابی حصین بم ساحاق بن ادم فی مساحق بن ایم نام ایم ساحق بن از مساحق بن از مساح

١٤(١٤١٥) ١٤(عدة القاري ١٠٠٥) إ

عن ابی صالح عن ابی هریرہ ان رسول الله الله الله عمرو بن لحی بن قمعة بن خِنْدف ابو خُزاعة وه ابو سُخراعة وه ابو سالے سے ده ابو بررہ سے کدرسول السُطِی نے فر مایا عمرو بن کی بن قمع بن خندف قبیلہ فراح کا جدا مجد ہے

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ابو حصدين: .... حاء كفتر اورصاد كره كساته بانكانام عثان بن عاصم اسدى بـ

عمروبن لعى : .... مبتداب الى نبر ابو خزاعةب

لعمى :.... لام كضمه اورحاء كفتر كماته ب-

ابن قمعة: ..... قاف كفتر اوركسره كساته دونون طرح يرهاجا تاب

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امام بخاری نے سعید بن مسیّب سے پہلی صدیث موقوف نقل کی ہے حقیقتاریہ بھی مرفوع ہے۔ ا عسمرو بین للحسی : اس نے سب سے پہلے بحیرہ ، سائبہ وغیرہ کا تعین کیا عمرو بن کمی مگر سے شام آیا پھرارض بلقاء میں قوم عمالیق کو بتوں کی پوجا کرتے و یکھا تو ان سے ایک بت ما تگ لیا جس کو ھبل کہا جاتا تھا اسے مکہ مرمہ لاکر گاڑ دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت برلگا دیاج

بعدوة: ..... اس اونٹی کو کہتے جو پان پیطن جن لیتی اور آخری نر ہوتا تو اس اونٹی کے کان کا ف ویتے تھے اب اس پر اراعمہ قالتاری ص ۹۰ ج۱۱) سراعمہ قالقاری ص ۱۹ ج۱۱) سواری کرنا، دود دودو بنا، پانی سے بنادینا، سبمنع بوتے تھے۔

سدائبة: ..... جب اونمنی پردر پردس اونئیاں جن د ہواں کوسائبہ کہتے ہیں اس ہے بھی بھر ہ والا معاملہ کرتے۔
وصد لة: ..... وه اونمنی جو بہلی مرتبہ اده بچہ جنے پھر ماده بچہ جنے لینی اسکے درمیان کوئی نر بچہ نہ ہوتو اسے وصیلہ کہتے
ہیں ، اور محمد بن اسحات کہتے ہیں کہ وصیلہ اس بحری کو کہتے ہیں جوسات یا چار ہے جنے ساتو ال بچہ اگر فد کر ہوتا تو اس کو
ہت کے نام ذرائ کر کے ہدیہ کردیتے اور اگر مؤنث ہوتا تو اسے زندہ دکھتے اور اگر فد کر اور مؤنث دو بچ جنتی تو اس فد کر کوئن سے لی گئی اسے ذریح نہیں کرتے ہے ا

﴿۱۱﴾ قصة اسلام ابی ذرؓ خضرت ابوذرؓ کے اسلام کا واقعہ

یہ باب ایک نسخہ ہیں ہے باقیوں ہیں نہیں ہے بہتر یہی تھا کہ بیرتر جمہ اسلام ابی بکو سے بعد ہوتا۔ اکٹرنسخوں ہیں وہاں پرقصہ زمزم ہے۔ قصہ ابو ذرؓ کے ساتھ اس کا تعلق بیہے کہ جتنی دیر کمہ کرمہ رہے زمزم پر اکتفاکیا بعض نسخوں ہیں ہے قصہ زمزم وفیہ اسلام ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ .

بعض شخوں میں یہاں پر ہے باب جھل العرب اس کا بھی روایت کے ساتھ تعلق ہوسکتا ہے۔

﴿۱۲﴾ باب قصة زمزم برباب عزمزم كواقعه كربيان يس

(۳۴) حدثنا زید بن اخزم قال حدثنا ابو قتیبة سلم بن قتیبة قال حدثنی مثنی بن سعید القصیر به سه القصیر عدیث بیان کی کها مجھ سے آئی بن سعیدقصیر نے صدیث بیان کی کها مجھ سے آئی بن سعیدقصیر نے صدیث بیان کی کها مجھ سے آئی بن سعیدقصیر نے صدیث بیان کی کہا گو قال لنا ابن عباس الا اخبر کم باسلام ابی فر کہا کہ مے ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں تہمیں ابوذر کے اسلام کا واقعہ نہ ساؤں؟

ا (عمدة القاري ص ۹ ج۱۱)

قال ابوذرٌ كنت رجلا من قلنا بلى غفار فبلغنا قال قال ہم نے عرض کی ضرور انہوں نے بیان کیا کہ ابوذر ٹنے فر مایامیر اتعلق قبیلہ غفار سے تھا ہمارے یہاں می خبر پینچی ک ان رجلاً قد خرج بمكة يزعم انه نبى فقلت لاخى انطلق الى هذا الرجل وكلمه مكه ميں اليك تحص پيدا ہواہے جس كا دعوىٰ ہے كمدہ نى ہے۔ يس نے اسے بھائى سے كہا اس محض كے ياس جاؤاس سے تفتكوكرو فلقيه فانطلق وأتنى رجع اور پھراس كے سادے حالات آكر مجھے بتاؤچائي ميرے بھائى خدمت بيں حاضر ہوئے حضوط بھنے سے ملاقات كى اورواپس آمجے عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر فقلت میں نے بوچھا کد کیا خبرلائے ہوانہوں نے کہا کہ بخدا میں نے ایک ایسے تھی کودیکھا ہے جواجھے کا موں کے لئے کہتا ہے وينهى عن الشر قلت له لم تَشَفِني من الخبر فاخذت جرابا وعُصا اور برے کامول سے منع کرتا ہے میں نے کہا کہ تمہاری ہاتوں سے جھے تنفی ٹیس ہوئی اب میں نے تھیلے میں زادراہ لیااور چیٹری اشمائی لا اعرفه واكره ان مكة فجعلت اقبلت الي اسال عنه پر مکہ آگیا میں حضور علی کے پہنے متاثبیں تھااور آپ کے متعلق کی سے یوجیتے ہوئے بھی ڈراگنا تھا ( کر بان کر در مار دیرے ) ماء زمزم واكون في المسجد قال فمر بي علي اور میں زمزم کا یائی ٹی لیا کرتا تھااور مجد حرام میں تھیر اہوا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ علی میرے یاس سے گذرے كأن فقال قلت قال غريب الرجل فقال اور بولے کے معلوم ہوتا ہے آپ اس شہر میں اجنبی ہیں؟ انہوں نے بداجن کیا کہ میں نے کہا تی ہاں پھر بیان کیا کہ فانطلق الى المنزل قال فانطلقت معه ﴿ يَسَالُنِي عَنَ شَيْ وَلَا احْبَرُهُ پھروہ بھے ایے ساتھ کھر لے گئے بیان کیا کہ بی آپ کے ساتھ ساتھ گیا ندانہوں نے جھے سے کوئی بات بچھی ندیں نے پکھ کہا فلما أصبحت غدوت الى المستجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء صبح ہوئی تو پھر مسجد ترام میں آئم یا تا کہ آل حضوظ ﷺ کے بارے میں کسی ہے بوچھوں کیکن آ ہے ﷺ کے بارے میں کوئی بتانے والانہیں تھا قال فمر بي على "فقال اما نال للرجل يعرف منزله بعد ا قال قلت لا بیان کیا کہ چر حضرت علی میرے یاس سے گذرے اور فر مایا کیا ابھی تک آپ بنی منزل کوٹیس یا سکے؟ بیان کیا کہ میں نے کہا کرٹیس قال امرک فانطلق فقال قال معى انہوں نے فرمایا کداچھامیرے ساتھ آئے انہوں نے بیان کیا کہ پھر حفرت علی نے یوچھا آپ کامعاملہ کیا ہے؟

هذه البلدة قال اقدمك ان له قلت وما ب اس شیر میں کیوں تشریف لائے ہیں ؟انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہااگر آپ راز داری ہے کام کیں اخبرتك قال فانی افعل قال قلت تو میں آپ کواپنے معاملے کے متعلق بتا دوں انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف ہے مطمئن رہے کبیان کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ قد خرج ههنا رجل يزعم انه نبي فارسلتُ اخي ہمیں معلوم ہواہے کہ یہاں کوئی محض پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتاہے میں نے اپنے بھائی کو بھیجاتھا الخبر ولم فرجع اس سے تفتیکو کرنے کے لئے لیکن جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے کوئی تسلی بخش اطلاعات نہیں دیں انک قد له اما القاه ان فاردث فقال اس کے میں اس ابرادے سے آیا ہول کے خودان سے ملاقات کرول علی نے فرمایا کہ پھر آب اسے مقصد میں کامیاب ہول کے هذا وجهى اليه فاتبعني أدخل حيث أَدُخُلُ فاني ان رأيت احدا میں آئیس کے بہان جار ماہوں آپ میرے چھے چھے چلیں جہال میں داخل ہوں آپ بھی ہوجا کیں اگر میں کسی ایسے محض کودیکھوں عليك قمت الى الحائط كاني اصلح اخافه نعلي جس کے بارے بی جھے آپ پرخطرہ ہوگا تو ہی کی دیوار کی طرف رخ کرے کھڑا ہوجاؤں گا کو یا بی ابنا جوتا ٹھیک کرنے لگا ہوں فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت وامض اس وقت آ ہے آ کے بڑھ جا کیں چنانے وہ بھی چلے اور ش بھی ان کے بیچے بولیا آخر وہ اندر کئے اور بس بھی ان کے ساتھ النبي غَلَيْكُم فقلت له اعوض عَلَى الاسلام اریم الله کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حضور علی ہے عرض کیا کہ مجھ پر اسلام پیش سیجئے فاسلمت مكانى فقال لى يا ابا ذر اكتم هذا الامر حضوطاته نے مجھے پر اسلام چیش کیااور میں مسلمان ہو گیا بھرآ ہے ایک نے فرمایا اے ابو ذراس معاملے کو ابھی راز میں رکھنا الٰي بلدك بلغلك فاذا ظهورنا ارجع اوراہے شہر چلے جانا بھر جب شہیں ہمارے متعلق میں معلوم ہوجائے کہ ہم نے دین کی اشاعت کی کوششیں بوری طرح شروع کر دیں ہیں بعثک والذي فقلت فاقبل بالحق تب یہاں دوبارہ آجانا میں نے عرض کیا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے

لاصرخن بها بين اظهرهم فجاء الى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش ش سنب کے سامنے ڈیکے کی چوٹ پراس کا اعلان کروں گاچنانچیدہ مسجد حرام ہیں آئے قریش مبال موجود تصاور کہا اے جماعت قریش الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله میں گواہی دیناہوں کراللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیناہوں کرچھنا اللہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں الصابي فقاموا هذا قریشیوں نے کہا کداس بدوین کو مارنے کے لئے گھڑ ہے، ہوجا وَچنا مجیدہ میری طرف بڑھے اور مجھے اتنامارا کہ بیس موت کے قریب بیٹی میا فقال اقبل عليهم فاکب علی ثم سنے میں عبائ آ گئے اور مجھ برگر کر مجھے اسپے جسم ہے چھیالیا اور قریشیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہاراناس ہو رجلا من غِفار ومَتْجَوُكُمْ و مَمَرُّكم على قبیلہ غفار کے آدی کونٹل کرتے ہوغفار سے تو تمہاری تجارت بھی ہے اور تمہارے قا<u>ضلے بھی اس طرف سے گذرتے ہیں</u> فاقلعوا عنى فلما ان اصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس اس برانہوں نے جھے چھوڑ دیا بھر جب دوسری مج ہوئی تو میں بھرو ہیں آیا اورجو پکھ میں نے گل کہا تھا اس کو پھر دہرایا قوموا الى هذا الصابى فصنع بي مثل ما صنع بالامس قریشیوں نے کہا کہ پھر پکڑو اس بد دین کو جو پھے انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھاوہی آج مجھی کیا مقالته وقال عليّ فاكب اجا مک چرمیاس آ گے اور میرے اور گریزے اور جو کھانہوں نے قریشیوں سے کل کہاتھاای کو آج ہمی وہرایا فكان ذر اسلام LLA قال کہ بیے ہے حضرت ابوذرا نے بیان کیا اسلام

﴿تحقيق وتشريح﴾

صدیث کی سند میں پانچ راوی ہیں(۱) زید بن اخز سمّ (۲) مسلم بن قنیبهؓ (۳) شکّ بن سعید (۴) ابو جمرہؓ ۔ (نصرٌ بن عمران ضعی بھری)(۵)عبداللہ بن عباسؓ۔

امام بخاریؓ نے عمروبن عباسؓ سے اس صدیث کی تخ تئ فرمائی ہے اور امام سلمؓ نے فضائل میں ابراہیم بن محمد بن عرعر اللہ سے اس صدیث کی تخ تئ فرمائی ہے ا

ابوذر : .....ابوذر گانام جندب بن جنادہ ہے، اسلام لانے میں سدیا نچویں صاحب ہیں، اسلام لانے سے پہلے ار عمدة القارئ ١٨٥٥/١) بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کا بھائی انیس بھی ان کے ساتھ مسلمان ہواوہ شاعر تھا ان کی ماں بھی مسلمان ہوئی، مدینہ سے باہر ریزہ میں ان کا انتقال ہوا۔

كلمه: .....اس (محموضة) سے گفتگوكرو، يهال پرعبارت محذوف مے تقديرى عبارت اس طرح به فاذا رأيته واجتمعت به كلمه و أتنى بخبر ول

ادخل حدث ادخل: ..... توداخل بوجاجهال مین داخل بودن بهلاامر کاصینه بهاوردوسرامضارع داحد تنظم بهر واکون فی المسجد: ..... حفرت شاه صاحب کهت مین اس دنت مودنی بی نبیس شی مراداس سے مطاف به یا جس ونت قصد بیان کیا جار با بهاس وقت معجد بن چکی تی باس کی طرف اشاره به -

فاسلمت مكانى : ..... يعنى يراى وقت مسلمان موكيا-

سوال: ..... انہوں نے اس وقت مجزات اور دلائل نبوت نہیں دیکھے تو کیے مسلمان ہو گئے؟

جواب : ..... (۱) روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضوطات کی نبوت کے حالات ان تک پہنچ چکے تھے اس لئے سملے بھائی کونقد بی کے لئے بھیجا پھر بعد پس خودتشریف لائے اور مشرف باسلام ہوئے۔

جواب : ..... (۲) ایمان لانے کے لئے میخزہ ویکھنا ضروری نیس بلکہ شہادت قلب ضروری ہے جیسے کہ حضرت تمامہ بن اٹال ف فرماتے ہیں کہ میں حضوط اللہ کے چبر ہے کودیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور دل میں بی خیال کیا کہ پیچموٹے آ دمی کا چبرہ نیس ہوسکتا۔

لَاصْرُخَنَّ بِهَابِينِ أَظُهُرِهِمُ : ..... میں ادنجی آواز سے ان کے درمیان اس کلمہ کا اعلان کروں گا۔ بیہ تاثیرِ ایمان تنی جوایمان لانے کے بعد حضو مقالی کے سامنے کا شرایات کی است کے ایمان تاثیر ایمان تنی جوایمان لانے کے بعد حضو مقالی کے سامنے کہ درجوں گا۔ کہ درج میں کہ میں توان کے سامنے اونجی آواز سے کلمہ برد حوں گا۔

سوال : ..... جب حضور ملا کے خرمایا کراب چلے جاؤجب ہمارے غلیم کا سنوتو آجانا تو انہوں نے اس امر کی خالفت کیوں کی؟

**جواب : ..... ان کو قرائن ہے معلوم ہو گیا تھا کہ امروجو نی نہیں ہے چنا نچے اس پر قریند ہیہ ہے جب انہوں نے کہا کہ** میں ان کے درمیان او نچی آواز سے جا کر کلمہ بڑھوں گا تو تھنوں کا تو تھنوں کا تو تھنوں ہوگئے۔

صابی : ..... جوکلمه پڑھ لیتااس کو وہ لوگ صابی کہتے تھے اس لئے کہ صابی اس کو کہتے ہیں جوجہل کی طرف مائل ہوجائے گویا وہ اسلام لانے کوجہل کہتے تھے جب اس کومہموز (صابی) پڑھاجائے تو اس کامعنی ہوتا ہے انتقل من دین الیٰ دین ، صباً , یصبؤ ،اذاانتقل من شیء الیٰ شیء .

ا (عدة القاري ١٢٨ج١١)

فَضُورِيث لَامُوت : .... من اتناه راكياكموت واقع موجائ يعنى مرن كريب موكيا تعاالقد بإك في محص باليا

﴿۱۳﴾ باب جهل العرب به باب بعرب كى جهالت كے بيان ميں

(۳۳) حدثنا ابو النعمان ثنا ابو عوانة عن ابی بشو عن سعید بن جبیو امر سے ابوئعمان نے مدیث بیان کی وہ ابوبشر سے وہ سعید بن جبیر سے عن ابن عباس قال افا سوک ان تعلم جھل العرب فاقرا وہ ابن عباس قال افا سوک ان تعلم جھل العرب فاقرا وہ ابن عباس سے انہوں نے بیان کیا کہ آگر تم عرب کی جہالت کے متعلق جانا جائے ہوتو پڑھاو (بیآ یشی) ما فوق المثلثين ومائة فی سورة الانعام قلد خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا اَوُلادَهُمُ ایک سوتمیں آیتوں کے بعد سورة انعام میں (ترجمہ) یقینا وہ لوگ نامراد ہوئے جنہوں نے اپنی اولا دوں کو مارڈ الا سفقا بغیر عِلْم المی قوله قد ضَلُوا وَمَا کَانُوا مُهَتَدِیْنَ کَل ہے۔ وہ قوفی کی وجہ سے بلاکی علم کے اللہ تن لی کے ارشاد میارک قد ضَلُوا وَمَا کَانُوا مُهَتَدِیْنَ کَل ہے۔ وہ قوفی کی وجہ سے بلاکی علم کے اللہ تن لی کے ارشاد میارک قد ضَلُوا وَمَا کَانُوا مُهَتَدِیْنَ کَل

«تحقيق و تشريح»

مطابقته للترجمة في قوله جهل العرب.

ابوالنعمان: سسان كانام جمرٌ بن ضل سدوى --

ابوبشر: ..... (بكسرالباء) انكانام جعفر بن اني وشية -

قَدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمُ : ..... فقر كِخوف كى وجه سه وه الى اولادول تُوْلَ كردية سف ارشاد ربانى ہے وَلاَتَقَتُلُوَّا اَوْلَاكُوْ خَشْيكةَ اِمْلاَقِ \* فَخَنْ مُرْدُّقُهُ هُو اِيَّاكُوْ "ل يادر ب زمانه جهالت كوگ اولاه دووجه سفل كرتے سے (۱) فقر (۲) عار (شرم) دونول وجه سه اولاد كائل حرام اور جرم ب-

سَفَهابغَيْرِ عِلْم : ..... ان كاس فعل كوسفه اس كتر ارويا گيا ہے كه فقرا گر چه ضرر كاسب ہے كيكن قبل اس سے بھی اعظم ہے، قبل كا ضرر نفتہ ہے، فقر كا ضرر موہوم ہے، جس كا ضرر قطعی ہے اس كو ضرر موہوم كی وجہ سے اختيار كرنا ميا بدو قونی ہے، جو بے علمی سے پيدا ہوئی گويا كه ان كوعلم نہيں تھا كہ اللہ تعالی ان كی اولا دكورز ق دے گا۔

ا (پاره ۱۵ سورة نی اسرائیل آیت ۳۱)

#### 4123

#### باب من انتسب الى آبائه في الاسلام والجاهلية

یہ باب ہے جس نے اسلام اور جاہلیت کے زمانے میں اپن نبست این آباؤا جداد کی طرف کی اس کے بیان میں

#### ﴿تحقيق و تشريح

اس باب پس ثابت کیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کواپنے بابوں کی طرف منسوب کرسکتا ہے خواہ باپ اسلام پس ہویا جاہلیت پس حضوط ہے سے بیہ بات ثابت ہے آنخضرت بھاتھ نے جنگ پیس فرمایا تھا۔ اندا النہی الا کذب پہر اندا ہن عبد المعطلب تو آپ نافیہ نے اپنے داداعبد المطلب کی طرف اپنی نسبت کی ہے۔

ترجمة الباب كدوجزء بين:

(١) من انتسب الى أبائه في الاسلام بيرز عكويم بن الكريم سائايت بـ

(٢)والجاهلية بربر ءانا ابن عبد المطلب عثابت بـ

وقال ابن عمر فوابو هريرة عن النبي النظيمة ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم بوسف بن يعقوب ابن عمر فوابو هريرة عن النبي النظيم بن الكريم بن كريم بوسف بن يعقوب ابن عمر اور ابو بريرة في الكريم بين كريم بوسف بن يعقوب ابن اسحق بن ابواهيم خليل الله وقال البواء عن النبي النظيم ان ابن عبدالمطلب ابن ابن اسحاق بن ابراجيم تقاور براء بن عازب في كريم النفط كروال سيان كيا كريم المول كابيا بول

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امام بخاری فی بہال تین تعلیقات ذکر فرمائی ہیں (۱) تعلیقِ عبداللہ بن عرق (۲) تعلیقِ ابو ہریر اور ان پر احادیث الانبیاء ہیں بحث گزر چکی ہے ) لے (۳) تعلیقِ حضرت برا اللہ بیا کی طویل حدیث کا حصہ ہے جس کوامام بخاری نے کتاب البجهاد باب من صف اصحابه عنداله زیصة میں موصولاً بیان کیا ہے،

 ﴿تحقيق و تشريح﴾

ترجمة الباب مسر مطابقت : السال روايت من حضوطيك في اين رشة وارول كا وكركيا بان كا ذكركرتے موسے برايك كوان كة باءكى طرف منسوب كيا ہے۔

وقال لمناقبيصة : .... فكوره بالا حديث كا دوس الحريق بيكسى غذاكره كموتع يرسناس لت قال لنا قبيصة كباحدثنا قبيصة تيس فرمايا

سوال: .... بايون ي طرف انشاب كوتو تالبند كيا كيا بي؟

جواب ہ۔۔۔۔، بایوں کی طرف جمی تو نسبت تعارف کے لئے ہوتی ہادر جمعی تفاخر کے لئے تفاخر کے لئے بایوں کی طرف نبت ونالبندكيا كما بداورتوارف ك ليم إيون كانبت جائز ي وجعلنة شُعُورًا وَ فَهَا لِلهَ اللَّهُ اللَّهُ

(٣٥) حدثنا ابو اليمان انا شعيبَ ثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ہم سے ابویمان نے حدیث بیان کی کرکھا ہمیں شعیب نے خبر دی کھا ہمیں ابوز ناد نے حدیث بیان کی وہ اجر ج سے وہ ابو ہر پر ہ سے کہ مناف اشتروا نبی کریم آلی نے فرمایا اے نی عبد مناف اپنی جانوں کو اللہ تعالی ہے ٹرید نو ( بینی آئیس اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بیالو ) يا بني عبدالمطلب اشتروا اتفسكم من الله يا ام الزبير بن العوام عمة رمول اللمن<sup>البيلي</sup>يا فاطمة بنت محمد ے بنوعبدالمطلب اپنی جانوں کو اللہ تعالی سے خریدلواے زبیر بن عوام کی والدہ رسول النمانظی کی مجموبیمی,اے فاطمہ بنت محمد اشتريا انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا سلاتي من مالي ما شنتما اتی جانوں کواللہ تعالی سے تربیلو پر تہارے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کی تخیس کرسکتاتم دونوں میرے مال میں جتنا جا ہو ما تک سے ہو

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ا الماد ٢ سورة الحرات آيت ١٣)

اشتروا انفسكم من الله: ..... معنى يه به كه اطاعت كرك النه آپ كوالله كه عذاب سه جيم الوكويا كه اطاعت كوآ تخضرت الله في نجات قرارديا به كم آطاعت كروشميس نجات ملح كله يا كه اطاعت كوض نجات ب- شراء ميل اشيء كا تبادله بوتا ب- آيت پاك ب إنَّ اللَّهُ اشْتَرى مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَالْمُوالَهُمُ مِانَ لَهُمُ الْجَنَّة اس مِن بَعَى طاعت كاعوض حصول جنت قرارديا كيا به-

لا اصلک لکما من الله شده بین رسکون گا لین تم ایمان نبیس لا و گئے تو میں تباری مدونیس کرسکون گا۔

ام الزبيوبن العوام: ..... آ پكانام صفيةٌ بنت عبدالمطلب على

(۳۱) حدثنا سلیمان بن حرب ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال دعا بم سیلیمان بن حرب نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سیشعبہ نے وہ قادہ سے وہ انس سے کہا کہ ایک مرتبہ بلایا النبی خالیہ الانصار فقال هل فیکم احد من غیر کم نی کر پہرائے نے انصار کو پھران سے دریافت فرمایا کیاتم میں کوئی ایسان سی کی ہے جس کا کوئی تعلق تمہار سے قبلے سے نہ ہو قالوا لا الا ابن اخت لنا فقال النبی خالیہ ابن اخت القوم منهم انہوں نے عرض کیا کہ مرف بماراایک بھانجا ایسا ہے حضور اللہ فی قرمایا کہ بھانجا بھی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ صرف بماراایک بھانجا ایسا ہے حضور اللہ اللہ اللہ فرد ہوتا ہے

«تحقیق و تشریح»

حدیث الباب ترجمة کے پہلے جزء کے مطابق ہے۔

امام بخاریؓ نے مغازی میں بندارؓ سے اور امام سلمؓ نے ؓ زکواۃ میں ابومویؓ سے اور امام ترندیؓ نے مناقب میں بندارؓ سے اور امام نسانیؓ نے ذکواۃ میں اسحانؓ بن ابراہیمؓ سے اس حدیث کی تخریخ تے فرمائی میہ

الاابن اخت لفا: .... گرجاراایک بعانجا ہے۔ جس کانام دوسری روایت میں نعمان بن مقرن آیا ہے۔

استنباط واستدلال: ..... احنات فصديث پاک كاس جمله استدلال كيا ميت كورثاويس

ذوى الفروض اورعصبات ندمول تو مامول اورذوى الارحام وارث بن جايا كرتے مين ج

ا (عدة القاري ص ٩٩ ج١١) ع (عدة القاري ص ٨٨ ج١١)

**€17** 

رباب قصة الحبش وقول النبي مَلْكِ يَا بني ارفدة عبشك وَ وَول النبي مَلْكِ عَلَيْكُ يَا بني ارفدة عبشك وَ وَوَل النبي مَلْكِ الله وَ النبي الله وَ النبي الله وَ النبي الله وَ النبي النبي

هذا باب في بيان قصة الحبش.

| ب عن عروة                 | عن این شهاد                         | عن عقيل              | الليث الليث          | بن بکیر        | ا يحيي                   | (۳۲) حدث              |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| ب سے وہ عروہ سے           | ک وہ عقیل سے وہ شہا                 | ۔ نے صدیث بیان       | ہاکہ ہم سے لیٹ       | مدیث بیان کی ک | ن بکیر نے ،              | ہم ہے تکی ب           |
| ففان وتضربان              | منى تغنيان وتا                      | جاریتان فی ایا       | بها وعندها -         | کر دخل عا      | ان ابا با                | ء<br>عن عائشة         |
| ام بقرعيد كا واقعه ب      | اری تھیں بیرج کے ا                  | ولژ کیاں دف بجا کر ا | . لا ئے تو وہاں دو   | کے یہال تشریف  | له ابو بكر"ان ـ          | وہ عائشہ ہے           |
| ابوبگر                    | فائتهرهما                           | غوبه                 | ų                    | 'متغش          |                          | <b>والنبي</b> مُلُّثِ |
| •                         | لے لیٹے ہوئے تھے)                   |                      |                      |                |                          |                       |
|                           | ايام عيد وتلك                       |                      |                      |                |                          |                       |
| ں بیدن منی کے تنے         | ے دو بیر عید کے دن ج <sub>ا</sub> ز | ے ابو بکر انہیں گا   | پڑا ہٹا کرفر مایا ا۔ | رہ مبارک سے ک  | الله نے ج                | تو آنخضرت             |
|                           | إنا انظر ِ                          |                      |                      |                |                          |                       |
| _ كے محابہ كود كير رى تقى |                                     |                      |                      |                |                          |                       |
| عبر                       |                                     |                      |                      |                |                          |                       |
| ب وہ تشریف لائے           | ر"<br>سے انہیں ڈاٹٹاجہ              | ا میں کردہے تھے ع    | ماہنے میدان)         | اہرہ مجد (کے   | تحيل كامظ                | <u> جو ترب ک</u>      |
| من الامن                  | الدة يعني                           | بنی ارف              | امنا                 | دعهم           | مَدُولِ<br>النبي عَالِثُ | فقال                  |
| ں کا مظاہرہ جاری رکھو     |                                     |                      |                      |                |                          |                       |

﴿تحقيق وتشريح﴾

العبین : .... حبش اور حبشه سود انیوں کی جنس سے ہیں اور اس کی جمع حبشان آئی ہے جیسے حمل کی جمع حبلان آئی ہے۔ جیسے حمل کی جمع حملان آئی ہے۔ جبشہ والے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاً وہیں اور بیر سات بھائی تھے(ا) سند (۲) صند (۳) زیج (۵) تبط (۵) جبش (۲) نوب (۷) کتعان ا

وقول النبى بلطة يا بنى ارفدة: .... يحبثه والول كالقب بالعض في كما ب كه يدان كر بور داد كانام ب-

ترجمة الباب سے مطابقت: .....دعهم امنا بنی ارفدة سے ہے۔ اور بیصدیث باب الحراب والدرق بخاری شریف ص ۱۳۰۰ جاس گذر چک ہے۔

## بنى ارفده كاقصه

عیدکا دن تھا کچھاوگ جوسوڈان کے رہنے والے تھے اپنے فن (جنگی مہارت) کا مظاہرہ کر رہے تھے
آ مخضرت آلینے نے حضرت اکثر سے پوچھا کیا آپ جنگی مظاہرہ و یکناچا جی جی ؟ تو حضرت عاکثر نے کہا تی ہاں۔
آپ اللہ نے نے اپنے چھے کھڑا کرلیا، حضرت عاکثر کے دخسار مبادک، آمخضرت آلینے کے دخسار مبادک کے قریب تھے۔ آپ فرمارے تھے دونکم یا بنی ادفدہ فراے بنی ادفدہ اپنے فن کا مظاہرہ جاری رکھو کا و یکھتے و یکھتے جب شی تھک گی تو آپ نے فرمایا ہیں بی نے کہا تی ہاں آئی خضرت آلینے نے فرمایا کہ (گھر) چلی جاؤتو میں کھرچا گئی میں میں الاحس : اس اس تغییر وتشری لانے کا یہ دواحد قاتی بتانا ہے کہ یہ امنا، امن سے مشتق ہے جو ف کی ضد ہے ایمان جس کی ضد کھر ہے اس سے شتق نہیں ہے۔

﴿۱۷﴾ باب من احب ان لا يسب نسبه. بيباب ہے جس نے اپنے نسب کوسب وشتم سے بچانا پسند کيا، کے بيان ميں

غرض الباب: ..... كى كنسب بركالى دينا اوراى طرح كى سے اين نسب بركالى سنا نا پنديده بـ

(۳۸) حدثنا عقمان بن ابی شیبة ثنا عبدة عن هشام عن ابیه الدے الدے اس بن ابی شیبه نا عبدة عن هشام عن ابیه الدے الدے اس بن ابی شیبہ نے مدیث بیان کی وہ بشام سے وہ اپنے والدے عن عائشة قالت استاذن حسان النبی علیہ فی هجاء المشرکین وہ عائش سے کہ بیان کیا کہ حمان نے نبی کریم اللہ سے مشرکین (قریش) کی بجو کرنے کی اجازت جابی قال حسان قال کیف بنسبی فقال حسان نے عرض کی کہ تو حضو میں نے فرمایا کہ پھر میرے نب کاکیا ہوگا (کیونکہ آپ بھی قریش سے اس پر حمان نے عرض کی کہ

إ (تيسير القاري من ٢٠٠٠ ج ١٠) ع (عمرة القاري من ١٩ ج١١)

| قال            | ابيه       | وعن        | العجين       | من       | الشعرة   | تسل        | كما       | منهم    | للنک          | لاد  |
|----------------|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|-----------|---------|---------------|------|
|                |            |            |              |          |          |            |           |         | ) آپ کواس طر  |      |
| فانه           | سيه        | צ נ        | لقالت        | î        | عائث     | عند        | حسان      | ب       | بت اس         | ذه   |
| کبو وه         | را بھلا نہ | يا انہيں ب | نشرٌ نے فرما | غرت عا ا | لگا تو د | ابھلا کہنے | سان کو بر | ، میں ح | نٹہ کے یہار   | عادَ |
| حلوظه<br>اعظاف | الل        |            | رسول         |          | عن       |            | افح       | ÷į.     | ن             | کار  |
| ج )            | زر         | مار کے     | تے (اثر      | کرتے     | مت کیا   | ہے مداف    | طرف       | کی      | كريمين        | نى   |
| , بعید         | اوله من    | ، اگا تنا  | حه باليسفر   | رها ونف  | ، بحوافر | أذا رمت    | ت الدابة  | م نفحہ  | ، ابو الهيث   | قال  |
|                |            |            |              |          |          |            |           |         | یٹم نے کہا کہ |      |
| ارے)           | .) 2       |            | کو دور       | اک       | جب تو    | : (4       | جاتا ہے   | بولا    | ں وقت         | rı)  |

#### ﴿تحقيق و تشريح

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله كيف بنسبي.

امام بخاری معنازی میں عثان بن انی شیبہ سے اور ادب میں محد بن سلام سے بھی اس حدیث کولائے ہیں اور امام سلم نے فضائل میں عثان بن انی شیبہ سے اس حدیث کی تخریا کی ہے۔

كيف بنسبى: ....اس معلوم مواكدا ينسب كيار ين كال سنانا پنديده بـ

کما تسل الشعرة من العجين: ..... جيها كه بال آئے انكال لياجاتا بتيد بلا تكاف الميازين بـ يعنى تشبيه فعل كية سان بونے ميں بند كر تحقير ميں كول كه اس ميں ني الفظافة كو بال كو آئے سے فكالے ميں تشبيدى باس بات پر قريد كيف بنسبى ب-

وعن ابيه: ..... يعلى نبي بلداسناد فركورك ذريعه موصول --

كان ينافح عن رسول الله يسلط بينا فع اى بدافع يعنى صفوطية كاطرف سه مدافعت كان ينافع عن رسول الله يسلط بينا فع اى بدافع يعنى صفوطية كاطرف سه مدافعت كياكرت يحد مضوطية في أمايا كدا مدان تير عشر مثنول كوايد كنة بين تير لكة بين بيقال نفحت المدابة اذار محت بحوافر هاو نفحه بالسيف اذا تناوله من بعيد واصل النفع المنسرب في ش في الدابة اذار محت بحوافر هاو نفحه بالسيف (ال وقت إولاجاتا جاثوركو مارا (بياس وقت بولاجاتا ج) جب تواس كي كهونج كومار ساور نفحه بالسيف (ال وقت إولاجاتا ج) جب تواس كودور سه في الدائفح كاصل مارتا م

# ﴿۱۸﴾ باب ما جاء في اسمآء رسول الله عَلَيْتُ باب ما جاء في اسمآء رسول الله عَلَيْتُ بياب برسول النُعْلِيْتُ كاسائ كرامي كم تعلق روايات كيان ميں

\$77**\$** 

وقول الله. مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدِ مِنُ رَجَالِكُمُ الْاَيَةَ اورالله تَعَالَى كَا ارشاد ہے كہ مُح عَلَيْكُ تَبهارے مردول میں ہے تَمِی كے باہے نہیں وقوله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ علی الْکُفَّادِ اور الله تعالی كاارشاد مُحمَّدُ الله كرسول اور جولوگ ان كے ساتھ ہیں وہ كفار كے حق میں انتہائی خت ہیں وقوله مِن مِن بَعُدِی اسْمُهُ اَحْمَدُ اَحْمَدُ الله تعالی كاارشاد (حضرت عین نے قرمایا) كه میرے بعد ایک رسول آئے گا جس كا نام احمد ہوگا اور الله تعالی كاارشاد (حضرت عین نے قرمایا) كه میرے بعد ایک رسول آئے گا جس كا نام احمد ہوگا

#### $^{2}$

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرةٍ ـ

امام بخاری کتاب المتفسیر میں الوالیمان سے اس صدیث کولائے ہیں اور امام سلم نے فضائل المنبی میں نہیں بین حرب سے امام ترفری نے است فان میں سعید بن عبد الرحمٰن سے اور مشمائل میں متعددراویوں سے اور امام نسائی نے تفسیر میں علی بن شعیب بغدادی سے اور امام نسائی نے تفسیر میں علی بن شعیب بغدادی سے اور امام نسائی نے تفسیر میں علی بن شعیب بغدادی سے اور امام نسائی ہے۔

سوال: ..... بانج نامون كاحمردرست نبيس آپ الله كنام تواس عزياده بين؟

جواب: .....(1)عدد كمفهوم كالعتباريس, كثرت مرادب

جواب: .....(٢) يه قصدنيين ككل بي يا في نام بين بلكه وه نام مراد بين جوسابقه كتب مين موجود تهـ

سوال: ..... الماحى يوآپ كل صفت بنام نيس حالانكه حديث مين اسام مين الركيا كياب ؟

جواب: ..... اکثر اوقات صفت پراسم کااطلاق کردیاجاتا ہے۔

# آپ ﷺ کر اسماء گرامی کی تعداد

ابوبکرین عربی نے شرح ترفدی ش اکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بزار میں اور آ پیافی کے نام بھی ایک بزار میں ا پانچ نام اور ان کی تشریح :.....(۱) محد (۲) احد (۳) عبدالله (۳) طه (۵) لیسن \_

" تخضرت الله کا نام آسانوں میں احد زمینوں میں محمود اور دنیا میں محمد ہے ، ارشاد ربانی ہے " محمد کا الله علی مقیدت واحر ام سے جب آپ الله کا نام محمد الله الله الله علی شالب (بونث) ملتے الله علی محمد الله علی ا

فاقده: .... الله پاک نے آنخضرت الله کوقرآن پاک ش یا محمد اور یا رسول الله میں فرمایا۔ بلکہ مختل الله میں فرمایا۔ بلکہ مختل دُسُول الله میں الله می

اعمرة القارئ ص٩٣ ج١٦ ع باره٢٦ سورة لتح آيت ٢٩ س باره ٢٨ سورة القف آيت ٢ سم باره ٢٩ سورة المزمل آيت اهي باره ٢٩ سورة المدثر آيت ا



حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت بسس مدیث فرحمة الباب المعنی کاظ المعالقت اللہ

باب کی ماقبل سے مطابقت: .... حضوط کی اموں کے بعد حضوط کی شان کا ذکر کیا گیا ہے کر حضوط کی کے ناموں میں سے ایک نام خاتم بھی ہے قرآن میں بھی ہے وَ لَکِنُ رَّسُولَ اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النَّبِيِّنُنَ لِهِ الْمَعِينُ فَلَا اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النَّبِيِّنُ فَلَا اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النَّبِيِّنُ فَلِي اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النّبِيِّنُ فَلِي اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النَّبِيِّنُ فَلِي اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النَّبِيِّنُ فَلِي اللّٰهِ وَ حَاتَمَ النَّبِيِّنُ فَلِي اللّٰهِ وَ حَاتَمَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

(۳۲) حدثنا قتیبة بن سعید ثنا اسمعیل بن جعفر عن عبدالله بن دینار عن ابی صالح بم سختید بن سعید فعدی بیان کی ده عبدالله بن دینار عن ابی صالح بم سختید بن سعید فعدی بیان کی ده عبدالله بن دینار ده الوصال سے عن ابی هریرة ان رسول الله علی الله علی ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا ده ایو بری سی کی کی مثل رجل بنی بیتا ده ایو بری سی کی کی مثل الدی بیتا کی مثل الدی مثال الی بیتا یک محفل فی مثال الی بیتا یک می مثل الداس فاحسنه و اجمله الاموضع لبنة من زاویة فجعل الناس اور اس میں برطرح صن دول آویزی پیدا کی بولیکن ایک و فی می ایک این کی جگه چھوٹ گئی بواور تمام لوگ

إ( پارو۲۲سورة احزاب آیت ۴۶)

| ويقولون   | له و       |           |            | ويتعجبون |         |              | به          |                    | يطوفون     |  |
|-----------|------------|-----------|------------|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|------------|--|
| تے ہیں کہ | كهتے جا۔   | بن به جمی | تے میں لیک | زده بوم  | ور حیرت | کر دیکھتے ا  | ے گھوم      | ج <b>ا</b> رون طرف | مکان کو    |  |
| النبيين   | خالم       | وانار     | اللبنة     | titė     | قال     | اللبنة       | هذه         | وضعت               | هلا        |  |
| ن ہوں _   | خاتم النبي | ور میں بی | نك جول ا   | ایک این  | ں بی وہ | م منئ؟ تومير | يول نه رنمج | یک اینٹ            | يهال پر اُ |  |

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

ا مام سلم نے فعندائل النبی مَلَنظِيْهِ مِن يَجِيٰ بن الوبِّ ہے اس مدیث کی تخ تن فرمائی ہے۔اورامام نسائی تفسیو شرعلی بن جرے اس مدیث کولائے ہیں۔

لولا موضع الملهنة بنس موضع اللبنة مبتداء بخراس كى عذوف بوكى تقدر عبارت بوكى لولا موضع اللبنة مهمل لمكان بناء المدار كاملاً اس اينك سے تثبيدوى كى به كيول كريد لبنه محسنه بحى به اورمكمله بحى به بعض روايتوں عن آيا به لبنة من زواية من زواياه يه اينك اس كوئے عن تحى پس مرادمكمله محسنه لبنه به ندكروه لبنه بس كے بغير ممارت تاقصد به ورندال زم آئے كا كراس اينك كي بغير ممارت تاقصد به ورندال زم آئے كا كراس اينك كي بغير ممارت تاقصد به كرش يعت محمد يكال به شرائع ماضيد كارت تاقص به ايس في كرش يعت محمد يكال به شرائع ماضيد كامل بي بي كامل و ناقص كانيس -

فائده: ..... ندکوره بالا دونول صدیثول سے آ پینلیک کا آخری نی ہوتا ثابت ہوتا ہے کہ آ پینلیک کے بعد کوئی نی نیس آئے گا۔غلام احمدقادیانی کا دوئی نبوت کرنا سی نیس کے دیکہ ایک اور صدیث سے "عن ثوبان" قال قال رسول الله المسلام ان سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی "ایمرے المسلام ان سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی "ایمرے بعد تمیں جھوٹے دجال آئیں گے ہرایک نبوت کا دعوی کرے گامیں آخری نبی ہوں میرے بعد کسی تم کا کوئی نبی نبیں ہوگا۔

﴿ ٢﴾ باب و فاق النبي عَلَيْتُ ي باب بحضورة النبي عَلَيْتُ كَي وفات كربيان مِن مِن اللهِ

(۳۳) حدثنا عبدالله بن یوسف ثنا اللیث عن عُقیل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر بم سے عبدالله بن یوسف بنا اللیث عن عُقیل عن ابن شهاب عن عروة بن الرب بم سے عبدالله بن یوسف نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے لیف نے وہ عُقیل سے دہ ابن شہاب سے دہ عروہ بن المسیب مطله عن عائشة ان النبی بنائی تو فی وہو ابن ثلث وستین وقال ابن شهاب و اخبرنی سعید بن المسیب مطله اور دہ عائش کے کریم بھی نے تربش مال کی عرش وفات یائی تی اور ابن شہاب نے بیان کیا بھے سعید بن میتب نے جُردی ای طرح

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

امام سلم فصائل مي عبدالملك بن شعيب عاس مديث ي تخ ت فرمائى بـ

فاقدہ: ..... بعض شنوں میں یہ باب یہاں پڑئیں ہے بلکداس کا اصل مقام معاذی کے بعد ہے چنانچداہام بخاری کے فردات کے آخر میں اس ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے ابظاہر مصنف نے اس باب میں حدیث عائشہ لاکر حضوصات کی بیان کیا جمنوصات کی بیان کیا ہے کہ حضوصات کی جملہ صفات میں سے وفات بھی ہے۔

سوال : ..... مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جس میں ہے توفی و هو ابن فلاث و مستین با اس روایت سے حسل میں ہے توفی و هو ابن فلاث و مستین با اس روایت کے معلوم ہوتا ہے کہ حضور میں ایک سے روایت کی حالا تکہ امام یہ بی نام الستین کرآ پی ایک سے روایت ہے کہ انه توفی علی رأس المستین کرآ پی ایک شخصے نے ساٹھ سال کی عربی و فات پائی اور ابن عماس و فات پائی ؟ سے روایت میں تعارض ہے؟

**جواب** : ..... تطیق ان میں بی*ے کہ جنہوں نے حذف ِ کسر کی*اانہوں نے ساٹھ سال ذکر کئے اور جنہوں نے جی<sub>ر</sub> کسر کیاانہوں نے پینسٹھ سال ذکر کر دیااور جنہوں نے تریسٹھ سال بتلایاانہوں نے کل عمر مبارک ذکر کی۔

> تاریخ و فات: ..... مشهور تول کے مطابق بروز پیر باره (۱۲) ربیج الاول گیاره بجری یم ار بخاری ص ۲۲۷ ۲۰ ع (مسلم شریف ۲۷۰ ۲۰ ) سر (مسلم شریف ص ۲۷۱ ۲۰ ) س (عمدة القاری ص ۹۹ ۱۲۰ )



#### «تحقيق و تشريح»

وهذا الجديث قدمضي في كتاب البيوع في باب ماذكر في الاسواق-

(۳۵) حدثنا محمد بن تکیر انا شعبة عن منصور عن سالم عن جابو من سحر بن کثیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی وہ منصور سے وہ سالم سے اور وہ جابر سے عن النبی شائلی قال سموا باسمی ولا تکننوا بکنیتی وہ نبی کریم اللہ نے نے فرمایا کہ میرے نام پرتام رکھا کرولیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو

﴿تحقيق وتشريح﴾ .

مطابقته للترجمة ظاهرة.

يروديث باب " فان لله حمسه "ين گذر چك بي ل

(۳۲) حدثنا علی بن عبد الله ثنا سفین عن ایوب عن ابن سیرین بم سے علی بن عبد الله ثنا سفین عن ایوب عن ابن سیرین سے بم سے علی بن عبد الله ثنا نہیں سفیان نے صدیت بیان کی وہ ایوب سے وہ این سیرین سے قال سمعت ابا ہریر ق یقول قال ابو المقاسم المسلم السمال باسمی ولا تکتنوا بکنیتی انہوں نے کہا کہ یم نے ابو بریر ق سے سا آپ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم نے فرمایا کدیرے نام پرنام رکھولیکن میری کنیت پرکنیت ندر کھو

اِلْخِيرِ الحماري كمّابِ الجهادمِ ٣٢٥

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

امام بخاریؓ نے ادب میں علی بن عبداللہ سے اورامام سلمؓ نے استندان میں ابو بکر بن ابی شیبہ سے اورامام ابوداؤدؓ نے ادب میں مسددؓ سے اس حدیث کی تخریخ تنج فرمائی ہے۔

﴿۲۲﴾ باب

﴿تحقيق وتشريح

فائده : ..... بدباب بلاتر جمد به باب بلاتر جمد بهل باب کے لئے فصل ہوتا ہے اور اس کی پہلے باب سے مناسبت بیسے کہ جن الفاظ سے حضوط اللہ علیہ کے جاتے تھے یعنی یا محمد، یا آبا القاسم، یا رسول الله علیہ ان سے میں سے سب سے احسن خطاب یا رسول الله بے بیروایت یا رسول الله کو مضمن ہے اہذا یہ باب کہلے باب کی

ا مزيد تفصيل الخيرالساري جلداول مفحد ٣٥٧)

فصل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لے

سائب بن يزيد: .... ابن داؤو فرماتے بين كم صحاب كرام ميں سے مدينه منوره بين سب سے آخر بين

او ہجری چھیا نو سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔

﴿ ٢٣﴾

باب خاتم النبوة

یہ باب ہمرنبوت کے بیان میں

(٣٨)حدثنا محمد بن عبيداللَّه ثنا حاتم عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد بدالله نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے حاتم نے حدیث بیان کی وہ حدیدے انہوں نے کہا کہ بس نے سائب بن بزیڈے سنا کہ قال ذهبت بى خالتى الى رسول الله عُنْائِيُّ فقالت يارسول الله ان ابن اختى وقعٌ بامیری خالد مجھے حضو میں کے خدمت میں لے کرحاضر ہوئیں اور عرض کی یار سول النمان کے بیمیر ابھانجا بیار ہوگیا ہے وتوضا بالبركة ودعا آ مخصور اللہ نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فر مائی اور اس کے بعد آپ نے وضو کیو وضِونه ثم قمت تو میں نے آپ کے وضو کا پانی( جو کہ برتن میں بچا ہوا تھا ) پیا پھر آپﷺ کی پیٹے کی جا نب کھڑا ہو گیا زرالحجلة اور میں نے مہر نبوت کو دونوں شانوں کے درمیان میں دیکھا عروی کی گھنڈی کی طرح الله الحجله من حجل الفرس الذى بين عينيه ابن عبيدالله نے فرمايا كه حجله ,حجل الفر مسيمتنق ب جو كھوڑ كى دونوں آئكھوں كے درميان ميں موتا ب 🥸 وقال ابراهيم بن حمزة مثل رزالحُجلة قال ابو عبدالله الصحيح الراء قبل الزاى. ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا کہ ممر نبوت عروس کے بردے کی محتلی کی طرح تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سے بیداء زام سے بہلے ہے۔

﴿تحقيق وتشريح

زد المحجلة بسد حضور الله كانتم نوت كوتشيدى كى بهلى تشيد بزد الحجلة مراداس على تأريان بين جود ولى كو لكائى جاتى بين دارين كى دُولى كوكيرُ ول سدة ها نكاجا تا باوراس كالهنديول سد بندكياجا تا ب(يعنى بيت العروس) -

إ عرة القاري ص ١٠١٥ ٢١)

ووسری روایت میں ہے رو الحجلة حجلة ہے مراوایک مشہور پرندہ ہے جیسے کور رز سے مراوائڈہ ہے تو معنی ہوگا کہور کی کا انڈہ چنانی علامہ خطائی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض روایات میں ویکھا کبیضة المحمامة لیس رز المحجلة سے کور کی کا انڈہ متعین ہوگی امام بخاری کے نزد یک راء قبل الزاء بیروایت رائے ہے بعض روایات میں ہے کا لئولول عورت کے بیتان کا اگلا حصد

سوال: خاتم نبوت ایک بهاس کی شیبهات مختلف بین؟

جواب: تشبیهات میں تعارض اس کے نہیں ہوتا کہ ہر تشبید دینے والاا پی تخیلہ صورت کے لحاظ ہے تشبید دیتا ہے جس کے خیال میں جو مشبہ بہ آیا اس کے ساتھ تشبید دے دی۔ مثال اس کی مثال بیہ ہے کہ جب سور ج نکاتا ہے تو گول دائرہ ہوتا ہے زردرنگ کا تشبید دینے والے جو ساروں کے پاس دہتے ہیں وہ تشبید دیتے ہیں جیسے سونے کا گولہ، جو غلہ کے کا شدکاروں میں رہتے ہیں وہ تشبید دیتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ دہتے ہیں وہ تشبید دیتے ہیں جیسے گئی کی روثی ، جو جانوروں کے ساتھ دہتے ہیں وہ تشبید دیتے ہیں جیسے گائے کا مکھن اس صورت میں ہرایک اپنی اپنی تخیلہ کے اعتبار سے الگ الگ تشبید دیتا ہے۔

قال ابن عبیدالله المحجلة : ..... الم بخاری کاستاد محد بن عبیدالله المحجلة کی تغییر بیان فرماد بیل که حجلة، حجل الفوس سے لیا گیا ہے۔ جَداس فیدنشان کو کہتے ہیں جو گھوڑ کی ددنوں آ تکھوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وقال ابراھیم بن حمزه: .... ابواسحاق زبیری اسدی مدنی مراد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں اور یتعلق ہے۔ امام بخاری کتناب المطب میں اس کوموصولاً ذکر کریں گھا

﴿ ٢٤﴾ باب صفة النبىء أنسية يه باب ب ني كريم آلية كاوصاف كے بيان ميں

صفت عام ہے فکل ، خلق دونوں کوشامل ہے۔

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: ..... حفرت ابو بر شمدیق نے حفرت حس کونی پاک بھی کی صورت کے ساتھ تشہیددی ہے اور یہ نی پاک کی صفت کا بیان ہے ا

# ﴿تحقيق و تُشريح﴾

#### مطابقتة للترجمة ظاهرة.

امام سلم نے صفة النبی منطق وفصائله میں اس کی تخ تن فرمائی ہواورام مرائدی نے است لمان میں واصل بن عبداللہ سے اورام مناق نے میناقب میں عروبن علی سے اس حدیث کی تخ تن فرمائی ہے۔

(۵۱) حداثنا عمرو بن علی ثنا ابن فضیل ثنا اسمعیل بن ابی خالد بم عروین فی فردین بان فردین بازین باز

ا (عدة القارى ١٠١٥)

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدثنی عمروین علی: ..... بیصدیث نذکورکادوسراطری ہے۔ کان ابیض: ..... سفید تھے یعنی خالص سفیرنہیں تھے بلکہ مائل بہسرخی تھے۔ قد شمط: ..... بال مبارک اکثر سیاہ تھے کچھ بال مبارک سفید تھے۔

**قلوصداً:....**جوان اوننثیال\_

(۵۲) حدثناعبدالله بن رجاء ثنا اسرائیل عن ابی اسحق عن وهب ابی جحیفة السوانی اسوانی اسع عن وهب ابی جحیفة السوانی اسم عن بیان کی دو ابواسخیه الموائی سے امرائیل فی صدیت بیان کی دو ابواسخات سود و دہب ابو تحیه الموائی سے قال رأیت رسو ل الله علی المعنفقة المون میں نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم بیان کے کہ وال سفید سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم بیان کے کھ بال سفید سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم بیان کے اور کی اس سفید سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میان کیا کہ میان کیا کہ میں نے بیان کیا کہ میان کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی ک

# ﴿تحقيق و تشريح

العنقة : ..... تاء كى كره كى ماتھ شفتدے بدل ہادراگر بياضاً ہے بدل مانا جائے تو تاءكانسب بمى جائز ہوگا اعنفقة اصل كے اعتبارے اس جگہ كو كہتے ہيں جو تفورى كے نچلے ہونث كے درميان ہوتى ہے تواہ اس پر بال ہوں جازاس جگہ يربحى بول ديتے ہيں۔

## «تحقيق و تشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ار أیت: ..... (۱) اخبونی کمعنی میں ہے (۲) استفہام ہے، تقدیری عبارت ہے ہل رایت النبی مُلَّنِّ اللهِ الله عَلَیْ اللهِ ال

شعرات بید سن است یعنی پھر بال سفید سے بعض کے نزدیک دی سے اور بعض کے نزدیک سر وستھ سے فائدہ : ..... بیروایت الم بخاری میں سے تیرہویں روایت ہے نیز عصام بن خالد سے امام بخاری نے ہی روایت نقل کی ہے ان کے علاوہ کی اور نے نقل نہیں گی۔

ا (عمدة القاري ص ١٠١٣) م (عمدة القاري ص ١٠ اج١١) مع (عمدة القاري ص ١٠ اج١١)

(۵۴)حدثنا يحيى بن بكير ثنى الليث عن خالد عن سعيد بن ابى هلال م سے بچیٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی کہا کہ جھ سے لیٹ نے حدیث بیان کی وہ خالد سے وہ سعید بن ابی ہلال سے عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن سمعت انسٌ بن مالک يصفهُ النبيءَالْبُلَّةِ قال وہرسید بن ابوعبدالر من سے انہوں نے بیان کیا کہ شرب نے آس بن مالک شہر سے اکا بسے نی کریم اللے کے مصاف بیان کرتے ہوئے ملا كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير ازهر اللون ليس بابيض امهق ولا ادم تصنوعاً الله ورمیانہ قدینے نہ بہت کیجا ورنہ چھوٹے قد کے، رنگ کھاتا ہوا تھانہ خالی سفید نتے اورنہ بالکل گندم کول قَطَطِ ولا سبطِ رُجل انزل بجعد آپ کے بال نہ بانکل مڑے ہوئے تخت تم کے متصاور نہ بانکل سید ھے لگے ہوئے تھے آپ پر جب نزول وی کا سلسلہ شروع ہوا اربعین - فلبث بمکة عشر سنین ینزل علیه ل وقت آب الله كي عمر جاليس مال تقى مكر من آب الله كا قيام در سال ربادراس بور يرم صد من آب الله بوق مازل موتى رى وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضآء اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام وں سال تک رہا آپ اللہ کے سراور داڑھی میں بیں بال بھی سفیرنہیں ہوئے تھے قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فاذا هو احْمَرُ فسألت فقيل احْمَرُ من الطيب ربيدراوى في بيان كياكر يمريس فضوراكر مطالعة كاليك بال ديك توو مرخ تفايس فسوال كياتو محصة بتايا كياك وخشبو عرخ موكيا ب

## **﴿تحقيق و تشريح**﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

امام بخاری اس مدیث کولباس میں اساعیل سے لائے ہیں اور امام سلم نے فضائل النبی علیہ میں کی بین میں کی بین کی بین کی بن یکی سے اور امام ترقدی نے مناقب اور امام نمائی نے زینہ میں تنبیہ سے اس مدیث کی تخ تن قرمائی ہے۔ ویعة : ..... بفتح الواء لیس بالطویل و لا بالقصیر بیر بعة کی فیر ہے بمتن موبوعاً ہے۔

ازهر الملون : .... سفيد اكل برخي رعد

ليس بابيض امهق :.... يعنى شديد مفيدرتك نبيل تعار

ولا الدم : .... يعن شديد الادمت نيس تما ادمه بمعن كدم كول-

جَعْد قَطَط : ..... يعنى خَتْ مُنْكُرياً له بالول والنبيس تف قطط بيتا كيد كے لئے ہے جب مؤكد كي في موكى او معلوم بواكنس جعودت كى فى نبيس۔ ولا سَعِط رَجل : .... وه بالسيد ها لكن والنه تع بلك كندل واللك وال ته\_

وهوابی اربعین مدنة: ..... اس حال میں که آپ الله کی عمر شریف دی کے وقت چالیس سال تقی ، یعنی واؤ حالیہ ہے۔ نزول وجی کے وقت عمر میں مختلف اقوال ہیں۔

(۱) عالیس سال (۲) عالیس سال در دن (۳) عالیس سال بین دن (۲) عالیس سال دو اه۔ تاریخ نزول وهی: .....اس میں مختلف اتوال ہیں۔

(۱) بروز سوموار، ستره رمضان المبارك (۲) سات رمضان المبارك (۳) چوبيس رمضان المبارك (۳) انتخاره رمضان المبارك (۵) بروزسوموار، وس رقيع الاول (۲) بروزسوموار، آثندوي الاول -

لبث بمكة عشر سنين: ....سوال: .... صفور الله تو نبوت ك بعد مكرمه من تيره مال رب مجر عشو سنين كبنا كيد درست بوا؟

جواب: ..... ممکن ہے کہ جنہوں نے عشر سنین کہا ہوانہوں نے فترت کے زمانہ کونہ گنا ہو پس اگر فتر ت کے زمانہ کونہ گنا ہو پس اگر فتر ت کے زمانہ کوئٹر تا ہے زمانہ کو گنا جائے تو تیرہ سال ہی بنتے ہیں۔

(۵۵) حدثناعبد الله بن يوسف انا مالک بن انس عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن بم عبدالله بن يوسف انا مالک بن انس غز ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن انس بن مالک انه سمعه يقول کان رسول الله منطقة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير انهول نے انس بن مالک انه سمعه يقول کان رسول الله منطقة نه بهت چهو نے اور نه بهت لمحقد کے تقے ولا بالابيض الامهق وليس بالام وليس بالجعد القطط ولا بالسبط نه بالک سفيداور نه بالک گذی رنگ کے تقد آپ کے بال زیادہ منگریا لے اور نه بالک سيد عظے ہوئے تھے بعث سنین وبالمدینة عشر سنین بعثه الله علی رأس اربعین سنة فاقام بمکة عشر سنین وبالمدینة تقیام کیا وبوفاه الله ولیس فی واسه ولحیته عشرون شعرة بیش بی وبالمدینة عشر منین وبالمدینة کی رادر دائری کے بیس بال می می می می واسه ولحیته عشرون شعرة بیش بی وبالمدینة عشر وبالمدینة عشر وبالمدینة عشر وبالمدینة کی رادر دائری کے بیس بال می می می وبالمدینة کی مرادر دائری کے بیس بال بھی سفید نیس بوک تھے وبالہ دولیس فی وبالمدینة کی مرادر دائری کے بیس بال بھی سفید نیس بی می می دولی کی بیس بال بھی سفید نیس بی کار کی سفید نیس بی کار کیس بی کار کی کیس بال بھی سفید کیس بی کار کی کیس بال بھی سفید کیس بی کار کی کیس بال بھی سفید کیس بی کار کی کیس بی کار کی کیس بی کار کی کیس بی کی کیس بی کار کی کیس بی کیس کی کیس بی کی کی کیس کی کی کی کی کی کیس کی کی کیس بی کی کیس کی کی کی کی کیس کی کی کیس کی کی کی کی کی کیس کی کیس کی

#### \*\*

(۵۲) حدثنا احمد بن سعید ابو عبدالله ثنا اسحق بن منصور ثنا ابراهیم بن یوسف

عن ابيه عن ابى اسخق قال سمعت البواء يقول كان رسول الله منطقة والمراء والمراء عن ابيه عن ابى كرسول الله منطقة والمراء والمراء عن عازب سينا آپ نيان كيا كرسول التعليقة الحسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حمن وجمال مين سب منهم عن وجمال من سب منهم عنه ويصورت تقايم المنطقة كالدند بهت لم الما المرت بهت جمونا

#### \*\*\*

(۵۷) حدثنا ابو نعیم ثنا همام عن قتادة قال سألت انساً هل خضب النبی مشطینی می مناب کی می مناب کی انسا کان شیء فی صدغیه استعال فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں نگایا جرف آپ ایک کی دونوں کنیٹیوں پر سرمیں چند بال سفید تنے

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ام بخاریؒ نے شمال میں بندارؒ سے اور امام نسانؒ نے زینة میں الدمویؒ سے ال صدیث کی تخ نے فرمائی ہے۔ صد خیدہ: ۔۔۔۔۔صد ع اصل میں کان اور آ کھ کے در میان سر کے پنچ کی جگہ کو کہتے ہیں اور جو بال اس جگہ لیکے ہوئے ہوں ان کو بھی صدغ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جواب: ..... مسلم شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ اندما کان البیاض فی عنفقة وفی الصدغین و فی الصدغین و فی الله اس نبذ اس سے معلوم ہوا کہ روایات میں تعارض نبیں ہے کیونکہ سفیدی دونوں جگری تعارض تب ہوتا جب کہ دوسری جگہ کی نفی ہوتی۔

سوال : ..... حضرت انس سے بوچھا گياهل خضب رسو ل الله سين توان كا جواب مي لا كبنا كافى تھا ليكن انہوں نے فرمايانها كان شي في صدغيه الني سين سين كيوں بيان فرمائى؟

جواب : ..... حضرت انس کے جواب کا حاصل ہے ہے کہ حضور علیہ کے بالوں میں اتن سفیدی نہیں تھی کر رنگئے کی ضرورت ہو۔ مدول : ..... صحیحین میں ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ انّه رأی النبی عَلَیْنَ عَلَیْنَ مِصبغ فی الصفرة ؟ جواب : .....(۱) کسی وقت میں ریکے ہوں گے اور کسی وقت میں رنگنا چھوڑ اہوگا تو ہرایک نے اپنے مشاہدہ کی خبر دی دونوں روایتیں صحیح ہیں۔

جواب :.....(٣) چونکہ بال سفید ہونے سے پہلے سرخی مائل ہوجاتے ہیں اسلئے ویکھنے والاسمحستا ہے کدر نگے ہوئے ہیں حالانکدر نگے ہوئے ہیں ہوتے۔

(۵۸) حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابی اسحق عن البوای بن عازب قال اسمی من مرخص بن عرف بیان کا البی مانی اسمی من مربوعا بغید ما بین المنکین له شعر یبلغ شحمة اذنیه رسول التی الله و مریان قد شعر آب الله و الل

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

امام بخاری اس صدیث کو کتاب اللباس میں ابوالولید سے خضراً لائے ہیں اور امام مسلم نے فضائل میں ابوموی سے اور امام ابوداؤڈ نے لباس میں حفص بن عربے اور امام ترقدی نے استندان اور ادب میں بندار سے اور امام نسائی نے ذینہ میں علی بن حسین سے اس صدیث کی تخ تبح فرمائی ہے۔

شعر يبلغ شحمة افنيه: .....وفره ان بالول كوكت بيل جوكانول كي لوتك بول اورجوان سے نيچ بول ان كولمه كتے بيل حضورة الله كالم بارك عموماً تين قتم پر كولمه كتے بيل احسارك عموماً تين قتم پر بوت تقدوفره , لمه , جمه اس كوضيط كرنے كے لئے مختر تيب, ولح , ب

حلة حمراء: ..... مراداس برخ دهاريول والاكرراب جيمي منى جادري كدمارى كى سارى سرخ نبيل موتيل توحلة حمراء سيمرادس دهارى دارجورا بـ

E

(۵۹) حدثنا ابو نعیم ثنا زهیر عن ابی اسلحق هو السیمی جم سابوتیم نے مدیث بیان کیا کہ جم سابوتیم نے مدیث بیان کیا کہ جم سے نہیر نے مدیث بیان کی انہوں نے ابواسی جو کہ میں سے بیان کیا کہ قال سنل البواء کی اکان و جه النبی النہ مثل السیف قال الا بل مثل القمر کسی نے براء سے یو چھاکیارسول التھ ہے کہ چرہ کوارکی طرح تھا جا بہوں نے فرمایا کرنہیں بلکہ چرہ مہارک جا ندکی طرح تھا

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ا **کان** بسسہ ہمزہ استفہام علی سبیل الاستخبار ہے۔

کان و جه المنبی تیکی مثل السیف : .... (۱) تثبید سے مائل کا منشاء یہ ہے کہ آیا کوار کی طرح طویل تھا تو جیب (جواب دینے والے) نے کہا کہ بیس بلکہ چائد کی طرح گولائی دارتھا۔ (۲) تثبید سے سائل کا منشاء یہ ہے کہ حضو تیکی کے کہا کہ بیس بلکہ چائد ارادرسفید تھ تو مجیب نے کہا کہ بیس بلکہ سرخی مائل سفید تھا۔ تو چائد کے ساتھ تشبید دینے میں دونوں صفتیں جمع ہوگئیں کہ گولائی دار بھی اور چیکدار بھی لے

ع وه گول اورطول کوتھوڑ اسا مائل چپر ہَ انور 🚓 مہکا ال بھی اس کے سا<u>ہنے</u>شرمندہ و کمتر

(۱۰) حدثنا الحسن بن منصور ابو على ثنا الحجاج بن محمد الاعور بالمصيصة بم سے ابوعلى صن بن منصور نے حدیث بیان کی کہا بم سے تجائ بن محمد الاعور نے مصیصہ شہر میں صدیث بیان کی ثنا شعبة عن الحکم قال سمعت ابا جحیفة قال خرج رسول الله علی المهاجوة کہا ہم سے شعبت میں کہ ابه می شعبت ابا جحیفة قال خرج رسول الله علی المهاجوة اللی البطحاء فتوضاً ثم صلی المظهر رکعتین والعصر رکعتین المی البطحاء فتوضاً ثم صلی المظهر رکعتین والعصر رکعتین والعصر رکعتین والعصر رکعتین المی دورکعت برشی (جبآپ نماز بردورکعت برشی اورعمر کی بی دورکعت برشی (جبآپ نماز بردورکعت برشی اورعمر کی بی دورکعت برشی (جبآپ نماز بردورکعت برشی اورعمر کی بی دورکعت برشی (جبآپ نماز بردورکعت برشی اوراک عن ابیه اورآپ کرما شاید بھون می وراک المی الموراق وقام الناس فیجعلوا یا خلون یلیه ابوجید شیر نماز کرتی تمیں بحرص المراق وقام الناس فیجعلوا یا خلون یلیه ابوجید شیر کرتی تمیں بحرص المی فی دست مبارک کو ایخ جرب بر بھیم نے جرب بر بھیم نے جرب بر بھیم نے برائی کیا کہ بیل نے بھی دست مبارک کو ایخ چرب بر رکھا ایک ابوجید نے بیان کیا کہ بیل نے بھی دست مبارک کو ایخ چرب بر رکھا نے بیان کیا کہ بیل نے بھی دست مبارک کو ایخ چرب بر رکھا ابی جرب بر بھیم نے بیان کیا کہ بیل نے بھی دست مبارک کو ایخ چرب بر رکھا ابوجی بر رکھا ابوجی بر کھا بیلی کہ بیل نے بھی دست مبارک کو ایخ چرب بر رکھا ابوجی بر رکھا

إِ(عمرة القارئ من ١٠٨ بي١١)

كتاب المناقد من الثلج واطيب رآئحة من المسك فاذا هي ابرد اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ تھنڈے ہو رہے تھے اور ان کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ خوشگوار تھی

قال انا يونس عن الزهرى عبدالله انا ہم سے عبدان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ نے خردی کہا ہمیں یوٹس نے خروی وہ زہری سے انہوں نے بیان لنى عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباسٌ قال كان النبيءَأُلُيُّ اجود الناس کیا <u>جھے عبیداللہ بن عبداللہ نے مدیث بیان کی وہ ابن عہاس سے انہوں نے بیان کیا کہ دسول الله ملاق</u>ة لوگوں میں سب سے زیادہ تخی تھے واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه ِ جبرئيل اور رمضان میں جب آپ سے جبریلؑ ملاقات کے لئے آیا کرتے تھے آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی وكان جبرئيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران جریل رمضان کی ہررات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے الله الله الحود بالخير من الربح المرسلة. اس دفت رسول السُّمَالِيَّة خير وبھلائي كے معاملے ميں بشارت كے لئے بھيجي ہوئي ہوا سے بھي زيادہ كئي ہوتے تھے

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ریح المر سلة: .... وه جوائي جوعام نفع بنجانے کے لئے بيجی جاتی ہيں (مزير تفسيل بخاري جاس مربر ملاحظة فرما نيں كا

(۲۲)حدثنا یحیی بن موسی ثنا عبدالرزاق ثنا ابن جریج اخبرنی ابن شهاب ہم سے یکی بن موی نے مدیث بیان کی کہا ہم ہے عبدالرزاق نے مدیث بیان کی ان سے ابن جرت کے کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبردی عن عروة عن عائشة ان رسول الله عَلَيْكُ دخل عليها مسرورا وہ عروہ سے وہ عائشہ سے کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ ان کے یہا ں بہت مسرور اور خوش واخل ہوئے فقال اسارير وجهه خوثی اور سرت سے چرہ مبارک کھلا جارہا تھا بھر حضور ﷺ نے فرمایا کیاتم نے سانہیں الى ما قال المدلجي لزيد واسامة ورأى اقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض جومد فی نے زیداوراسامہ کے صرف قدم دیکھ کر کہا اس نے کہا کدایک یاؤں دوسرے یاؤں سے نظے معلوم ہوتے ہیں

الخيرالساري جام ١٥٧

﴿تعتيق وتشريح﴾

تبرق اسارير و جهه: .... آ بِ الله كَ حَرِهُ مِارك كَا دَمَارِيان جَكَتْ تَعِيل ـ

فقال الم تسمعی ما قال المعلجی: ..... مرفی ایک قائف تھا اس نے حفرت اسام اور حفرت زید کے بارے میں خبر دی کہ دونوں ایک دوسرے کا بعض ہیں لینی ایک دوسرے کے نسب سے ہیں۔ اس لئے کہ جا بلیت والے حضرت اسام اس کے کہ جا بلیت والے حضرت اسام اس کا دعفرت زید ہفید رنگ کے تھا یک موتر دونوں چا در کے نسبے لیٹے ہوئے تھا ورقد من طاہر تقد کی نے دیکھ کرکہا ان بعض هذه الاقلمام من بعض کویا کہ اس قائف نے نسب ایت کیا اور عرب والے قائف کے ول کا اعتبار کرتے تھے وضو علق خوش ہوئے کہ بیان اوگوں کے لئے ڈائٹ تھی جونسب میں طعن کرتے تھے حضرت اسام ای والدہ کا نام ہو کہ تھا یہ جشیر کانی تھیں۔

مسلله: ..... قائف كول برعمل جائز بي يائيس؟ اما مثافئ اس كوجائز قراردية بين ان كى دليل بيب كواكر اس كى وجه سنسب تابت نه بوتو فوشى ظاهر بى ئيس بوستى معلوم بواكة ول قائف سے نسب تابت كر ناحق ہا اور اس كى وجه سے نسب تابت كر ناحق ہا امام اعظم ابیحنینة اسكى نفى كرتے ہيں علامه كر مائى فرماتے ہيں كه امام صاحب كا استدلال الله تعالى ك فرمان وكل تعقف ماليس كافى به علا يا ب اور صديث مرفى شن قول قائف بريكل كرنے ميں كوئى مجت نيس كوكله حضرت اسام كانس بيلے سے تابت تھا اور امام مالك سے منقول ہے كرقول قائف اور اور كنس كي بوت من معتبر حضرت اسام كانس بيلے سے تابت تھا اور امام مالك سے منقول ہے كرقول قائف اور شروى كانس كي بوت من معتبر حضرت اسام كانس كي جات تابت تھا اور امام مالك سے منقول ہے كرقول قائف اور شروى كانس بيلے سے تابت تھا اور امام مالك سے منقول ہے كرقول قائف اور شروى كے لئے مؤيد ہوگا۔

(۱۳) حدثنا یحی بن بکیو ثنا اللیت عن عقیل عن ابن شهاب عن عبدالوحمن بن عبدالله بن کعب ام سنگان کیر فردید یان کابایم سایت فردید یان کاده مختل سده این شهاب سن ده میدالله بن کعب قال سمعت کعب بن مالک یحدث حین تخلف عن قبو ک کرعبدالله بن کعب قال سمعت کعب بن مالک یحدث حین تخلف عن قبو ک کرعبدالله بن کعب فیان کی گرعبدالله بن کعب قال سمعت کعب بن مالک یحدث حین تخلف عن قبو ک فلما سلمت علی رسول الله نظیات وهو پیرق وجهه من السنرور دبیدن ندی قبیل با توجیه من السنرور دبیدن ندی قبیل با توجیه من السنرور دبیدن ندی قبیل با توجیه با کرد بی خام بر کرد ول الله نظیات کو کلام کیات چره مبادک مرت و وجهه و کنان دسول الله نظیات کی بات پر سرور بوت تو خوش سے چره مبادک چک المحت کی بات پر سرور بوت تو خوش سے چره مبادک چک المحت حتی کانه قطعة قمر و کنا نعرف ذلک منه ایس معلوم بوتا جیسے جاند کا گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کا گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کا گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کا گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کا گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کا گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کی کانه میں موتا جیسے جاند کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایسے معلوم بوتا جیسے جاند کی گلال ہو اور آپ علیات کی مسرت کو جم ای سے مجمد جاتے سے ایس میں موتا جیسے جاتے سے ایس میں موتا جیسے جاتے سے ایس میں موتا جیسے جاتے ہو میں موتا جیسے جاتے سے موتا جیسے جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے جاتے ہے جاتے ہے موتا ہو جاتے ہے جات

اِ (پاره۵اسورة نی اسرائیل آیت۳۷)

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

(۱۲) حداثنا قتیبة بن سعیداثنا یعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بم سے قبید بن سعید نے حدیث بیان کی وہ عمرو بم سے قبید بن سعید نے حدیث بیان کی کہا بم سے لیقوپ بن عیدالرحمن نے حدیث بیان کی وہ عمرو عن صعید المقبوی عن ابعی ، هویو آ ان رسول الله علیہ الله علیہ وہ سعید مقبری سے وہ ابو بریرہ سے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا قال بعثت من خیر قرون بنی ادم قرنا حتی کنت من القرن الله کنت منه. علیہ بی ادم قرنا حتی کنت من القرن الله کی کنت منه. علیہ بی مقدر تھا

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

خير قرون: .... مطلب يب كداس زمان يس فيرعالب بوگار

قرفا : ..... بيمنصوب على الحال ب اى اعتبرت قوناً فقوناً ين اعتبار كرية زمان كا مجرز مان كا - قرن المرائد كا - قرن زمان كا مدايك سوميل المان كا مدايك سوميل المان كا مدايك سوميل مال ذكر كي بداس كي حدايك سوميل مال ذكر كي بداس كي بعدد وسرا قرن شروع موجاتا ب-

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

﴿تحقيق وتشريح

فاحشاً متفحشاً: .... فاحشاً , برزبان متفحشا , بتكلف فحش كوئى اعتيار كرن والامطلب يه بك

ا (فیض الباری ص ۲۵ ج ۳)

آ پِنَالِيَّةَ بدزبان بھی نہ تے اور بعث لف فحش گوئی بھی اختیار نہیں کرتے تے یعنی فحش کوئی آپ کے تکلم میں نہیں تھی اور نہ بی آپ فحش کا تکلف کرتے تھے۔

(٧٤) حدثنا عبدالله بن يوسف انا مالک عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير سے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی ہمیں مالک نے خبر دی وہ ابن شہاب سے وہ عروہ بن زبیر سے قالت الله ما خير رسول اں نے عائشہ سے بیان کیا کدرسول النعاف کو جب بھی دو چیزوں میں سے سی ایک کے اختیار کرنے کے لئے کہا گیا اخد سیالیتے نے ہمیشہ اس کو افتایا رفر مایا جس میں زیا دہ سہولت ہوتی بشر ملیکہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ لکاتا ہو اللهنظة انتقم رسول ابعدائناس منه وما کان کیونک اگراس میں گناہ کا کوئی شائر بھی ہوتا تو آپ تالیہ اس سے سب سے زیادہ دورر بینے اور صنوع ایک نے انتقام نیس لیا تنتهك الله 71 ا بی ذات کے مفاد کے لئے بھی کس سے میکن اگر اللہ کی حرمت کوکوئی تو ڑتا تو آپ ماللے اللہ کی ذات کے لئے اس کا انتقام لیتے تھے

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

خير بين الامرين :....اى امور الدنيا ااس يرقرينه ما لم يكن النما كالفاظ بي كونكه اموروين بس توكناه مين الأمرين وكله اموروين بس توكناه مين المردين كوافتياركرين اوروه كناه بو-

ما انتقم رسول الله ربین لیا اوراگرالله تا اسای خاصة لنفسه این دات کمفاد کے لئے بھی کی سے حضور الله در انقام بین لیا اوراگرالله تعالی کی حرمت تو ڑی جاتی تو پر حضور الله بدلہ لیتے تھای لئے عقبہ بن ابی معیط اور عبدالله بن طل اور وسرے جولوگ حضور الله کی تو تعادر الله تعالی کی حومتوں کو بھی تو ڑتے تھے اور الله تعالی کی حومتوں کو بھی تو ڑتے تھے اور الله تعالی کی حومتوں کو بھی تو رہے اور کے تھے اور کی کا تعالی کی حرمت الله فینتقم لله بھا کہ اگر الله تعالی کی حرمت تو رہ جاتی تو پر الله تعالی کی درمت کی بناء برانقام لیتے تھے۔

(۲۸) حدثنا سلیمن بن حرب ثنا حماد عن ثابت عن انسُّ علی انسُّ علی انسُّ علی انسُّ علی انسُ

قال ما مست حريراً ولا ديباجاً الين من كف النبي المنظم ولا شممت انهول فرمايا كم من النبي المنظم الله المن المنطق المن المنطق المن

## ﴿تحقيق و تشريح

حريرا ولا ديباجا: ..... حرير باريك ريثم, ديها جموناريثم . عرف المنبي سيسه ..... اور بعض رواغول ين عرق النبي المنظمة أياب \_

#### ﴿تحقیق و تشریح﴾

اشد حیا ء فی خدرها : .....سوال : ....اشد حیاء ک بعد فی حدرها کی قید کیوں لگائی؟ جواب : ....اس لئے کہ خلوت میں کی خل میں واقع ہونے کا احمال ہوتا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مراواس قید سے یہ ہے کہ جب اس کو پردے میں وافل کیا جائے اور حضور الله میں حضور علی کہ جب اس کو پردے میں وافل کیا جائے اور حضور الله میں حضور علی کے دیا ہے اور حضور الله میں حضور علی کی اختیار کرتے اس لئے مرتکب زنا سے فرمایا انکتھا۔

(۵۰) حداثنا محمد بن بشار ثنا یحیی وابن مهدی قالا ثنا یان کیا بم سے محمد بن بشار ننا یحیی وابن مهدی قالا ثنا یان کیا بم سے محمد بن بثار نے کہا کہ بیان کیا بم سے محمد بن بثار نے کہا کہ بیان کیا بم سے شعبة مثله واذا کرہ شینا عوف فی وجهه شعبة مثله واذا کرہ کی چیز کو تو پہچائی جاتی آپ سالت کے چرہ مبارک سے شعبہ نے اس کی مثل اور جب ٹاپند کرتے کی چیز کو تو پہچائی جاتی آپ سالت کے چرہ مبارک سے

#### «تحقیق و تشریح»

عرف فی وجهه : ..... يعنى حضوية الله كرابت كا اظهار نبيل فرمات سے بلكه چره مبارك متغير موجاتا تمالوگ چره مبارك متغير موجاتا تمالوگ چره مبارك كتغير سے جان ليتے سے كريہ چيز آپ تا كوارگزرى ہے۔

(1) حدثنا على بن الجعد إنا شعبة عن الاعمش عن ابى حاذم عن ابى هريرة قال بم عن على بن بعد في من ابى هريرة قال بم عن بن بعد في مدين بيان كي كما فردي بميل شعبد في وه المحمش عده الإحازم عد وه الا بركة ما عاب النبى عَلَيْتِ طعاما قط ان اشتهاه اكله و الا تركه بيان كياكه بي كريم المنتها في في كريم المنتها في من عيب بيل نكالا اكرآب كوم فوب بوتا تو تناول فرمات ورند جيمور دية

**ተተ**ተ

(۲) حدثنا قتیبہ بن سعید ثنا بکر بن مضو عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج آئم سے تنیبہ بن سعید نے صدیث بیان کی وہ جعفر بن ربیعہ سے وہ اعرج سے عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ الاسدی قال کان المنبی علیہ الما سجد فرج وہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ الاسدی قال کان المنبی علیہ الما سجد فرج وہ عبداللہ بن مالک بن تحسید اسدی سے بیان کیا کہ ٹی کریم اللہ جب جدہ کرتے تو کشادگی رکھتے تھے بین یدیه حتی نوی ابطیه قال قال ابن بکیر ووثوں یا وول کے ورمیان بیال تک کہ مم آپ اللہ کی بخل و کیے انہوں نے بیان کیا کہ ابن بیر نے بیان کیا کہ فول اول سفید و قال بیاض ابطیه الما میں معیدی و قال بیاض ابطیه الما کی بحل و قال بیاض ابطیه الما کی بحل کے اور فرمایا کہ ہم حضو تعلیہ کی بخل کی سفیدی د کی سفیدی د کی سختے تھے

﴿تحتیق و تشریح﴾

بياض ابطيه :....اس سےمراد صحابة كابية تلانا ہے كہ بغل مبارك ميں بال نيس ہوتے سے بلكدان كارتك بھى عام جسم كى طرح سفيد ہوتا تھا۔

(۲) میہ بتلانا مقصود ہے کہ دوام تعامد بنت الابط (بالول کو بغلوں سے اکھیرنے کے التزام) کی وجہ سے ابطین پر بال مبارک باتی نہیں رہتے تھے۔

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

لا ير فع يديه : ....اس مقعود مطلقا دعا من رفع ايرى كي نفي نبيل حفرت شاه صاحب فرمات بين مراسل ابوداؤد من به لا يو فع دفعا بليغا "حتى يوى بياض ابطيه ابوداؤد من به لا يو فع دفعا "بليغا" حتى يوى بياض ابطيه بلك كي مواقع پر رفع ايرى ثابت ب- نيز اس روايت كا مابعد بهي اي پرولالت كرتا بكر مراد يهال مبالغد كي بيك كي مواقع بر رفع ايرى ثابت بيرى بياض ابطيه اس معلوم بواكني مبالغد كي مراد يهال مبالغد كي مواد كي مراد يهال مبالغد كي كي كونكه مابعد من بياض ابطيه اس معلوم بواكني مبالغد كي مراد يهال مبالغد كي مواد كي مبالغد كي مواد كي مبالغد كي مواد كي مبالغد كي مبالغ

(۵۳)حدثنا الحسن بن الصباح ثنا محمد بن سابق ثنا مالک بن مغول ہم سے حسن بن مباح نے مدیث بیان کی کہا ہم سے محربن سابق نے مدیث بیان کی کہا ہم سے مدیث بیان کی مالک بن مول نے قال سمعت عون بن ابي جحيفة ذكر عن ابيةٌ قال دفعت الى النبي الله عليه کہا کہ بیں نے سناعون بن انی قیفہ سے دہ اپنے والد کے داسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ بیس بلاارادہ نبی کر پیمانیا ہے کی خدمت بیس حاضر ہوا وهو بالابطح في قبة كان بالهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلوة تو آپ ابھے میں مکدے باہر خیمہ کے اندرتشریف رکھتے تھے بھری دو پہر کا وقت تھا پھر بدال ٹے باہرنکل کرنماز کے لئے اذان دی ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله في فوقع الناس عليه ياخذون منه اور اندرآ محے اس کے بعد بلال نے حضور اللہ کے وضو کا بچا ہوا یانی نکالاتو سحابداسے لینے کے لئے ٹوٹ پڑے ثم دخل فاخرج العنزة وخرج رسول اللهﷺ كانى بھر بلال اندرداخل ہوئے اور ایک نیزہ نکالا اور حضوط اللہ اس تشریف لائے گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہول ساقيه العنزة وبيص آپ ﷺ کی پنڈلیوں کی چک کی طرف پھر بلالؓ نے نیزہ گاڑدیا (سرہ کے لئے ) صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة پھر حضونا اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز دود در کعت پڑھائی حالانکہ گدھے اور عور تیں آ ب اللہ کے سامنے سے گزرر ہے تھے

«تحقيق و تشريح»

دفعت الى النبى ملية : .... مراداس سيب كد بغير قصدواراده كي من صفوطة تك پنجا-وهو بالا بطح : .... ابطح كم مرمد سه خارج ايك وادى ب- جهال پرمنى سه والسي پر ني كريم اليه الا بحث الرائية الترائية يمر بين يديه المحمار والمرأة: ..... اب س حضرت ابن عباس في استدلال كياب كم ورت اور كدم بين يديه المحمار والمرأة والحمار كده من آتا ب تقطع الصلوة المرأة والحمار والمكلب وهمؤول ب كرورت كدها وركما خشوع صلاة وقطع كرت بين ندكف صلاة كورت كدها وركما خشوع صلاة وقطع كرت بين ندكف صلاة كور

# ﴿تحقيق وتشريح

لوعده العاد: ..... الركني كرف والاكونى موتاتو كنتى كرليتار مبالغه برتيل مس-

الا يعجبك ابا فلان: ..... اصل مين بوتا جائة قاابو فلان ليكن راوى في ابافلان عى كها ـ الوداؤ وشريف كي روايت معلوم بوتا بكر ابافلان مع مراد حضرت الوجريرة بين ل

لم یکن یسرد الحدیث کسردکم : ..... وجاتجب خود بیان کی که حضور الله جلدی جلدی بیان نیس کرتے تھے، اور اپناعذر بیان کرتی ہیں کہ ہی نماز پڑھری تی ورنداس کی بات کور دکردی کی مضور الله الله الله تیز تیز نمین بولتے تھے۔ نہیں بولتے تھے۔

۲۵) باب کان النبی مان النبی مان تنام عینه و لاینام قلبه بیاب نی کریم الله کی آنکسی سوتی تھیں اور دل بیدار دہتا تھا، کے بیان میں

ک رواہ معید بن میناء عن جابر عن النبی سلطی اس کی روایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی روایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی روایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دوایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دوایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دوایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دوایت سعید بن بیناء نے جابر کے واسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دوایت سعید بن بیناء نے جابر کے دواسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دواسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبی کریم میں کا اس کی دوایت سعید بن بیناء نبید کے دواسطے سے کی ہے اور انہوں نے نبید کی کریم میں کا دواسطے کے دواسطے سے کی جاند کی کریم میں کا دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کے دواسطے کے دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کی دواسطے کے دواسطے کی دواسطے

#### \*\*\*\*

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

احدی عشر رکعة : ..... به رمضان اور غیر رمضان دونوں میں جی مراداس سے تبجد کی نماز ہے جو کہ غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اسلے آٹھ رکعت تر اور تح پر رمضان میں پڑھی جاتی ہے اسلے آٹھ رکعت تر اور تح پر اس روایت نے استدلال درست نہیں ت

فلاتسال عن حسنهن وطولهن: ..... بيفاص مورد كابيان بيعن جس نمازك بارك ميس سوال كيا جار ہاہات كے حسن اور طول كوبيان كيا جار ہا ہے اور بيبيان دوسرى نمازوں كے حسن اور طول كے منافی نہيں۔

﴿تحقيق و تشريح﴾

ثلثة نفو: ..... مراد ملائك بير -ان كنام تقت نبيل موئ - بعض في كها كه حضو ملاقية اب جها حمزة اوراب جها زاد بهائي جعفر ابن طالب كدرميان سوئ موئ تق -

تنام اعینهم ولاتنام قلوبهم : .... سوال: .... انبیاءییم اللام کے دل انظار وی میں نہیں سوتے۔ اس مدیث پر نیلة التعریس کی مدیث سے اعتراض کیاجا تا ہے کہ لیلة التعریس کی مدیث سے اعتراض کیاجا تا ہے کہ لیلة التعریس کی مدیث سے اعتراض کیاجا تا ہے کہ لیلة التعریس میں قدام وگئی ہے۔ اگر صفوط اللہ کی کا فیار کیسے قضام وگئی ؟

جواب (۱): ..... طلوع فجر كم كاتعلق أنحمول سے إور آئى سى سوتى تھيں۔ جواب (۲): ..... اللہ تعالی تشریع مسائل كے لئے بھی بھی دِل كو بھی سلاد ہے ہیں۔ پس اس واقعہ میں قضانماز كے

ادا کرنے کی تشریع مقصورتھی۔

جواب (٣): .... تنام عيناى و لا ينام قلبى بياكثريت برحمول بيكمى اس كظاف بعى موجا تاتها .

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

﴿٢٦﴾
باب علامات النبوة في الاسلام
بيباب بعثت كي بعد نبوت كي علامات كيان بس

علامات المنبوة : ..... مراداس مصفوعاً في كم جرات بين علامت تبيركر كتيم كى طرف اشاره كيا ب عام ب كم جره وياكرامت نبوت سے بہلے نبى سے جوخرق عادت صادر ہوتا ہاس كوكرامت ياار باص كيتے بين اور جو بعداز نبوت صادر ہواس كوم جرو كہتے ہيں۔

# معجزه اور كرامت مين فرق

ان میں متعدد فرق ہیں:

(۱) مجزہ خاص ہے اور کرامت عام ہے۔ مجزے کے لئے شرط یہ ہے کہ تحدی کرنے والا نبی ہواور مجزہ میں متحدیٰ نہ ہے مقابلہ میں عادة لوگ عاجز ہوجا کیں۔حضوط اللہ کے مشہور مجرات میں سے قرآن ہے۔ اس میں عرب و عمر کانے کے مقابلہ میں عادة لوگ عاجز ہوجا کیں۔حضوط اللہ کے مشہور مجرات میں سے قرآن میں تحدی، تمین طرح سے آئی ہے۔ اللہ جیسے مالی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عمر اللہ کی سے اللہ میں اللہ میں اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ میں اللہ عمر اللہ عم

(۲) کرامت اس امر مجز کو کہتے ہیں جوغیرنی سے ظاہر ہولیعن ولی ہے۔

فائده: ..... نبوت چونکه ولايت کوجمی شامل موقع ہاس لئے نبی سے دونوں شم کی چيز وں کا ظهور موسکتا ہے جمرے کا بھی اور کرامت کا بھی۔

(۱۸) سدن ابوالولید ناسلم بن زریو قال سمعت ابا رجاء بم سابوالولید نے مدیث بیان کی آبول نے کہا کہ یس نے ابورجاء سے منا عموان بن حصین انهم کانوا مع النبی النبی النبی میں مسیر فادلجوا لیلتهم کناوا مع النبی النبی النبی میں مسیر فادلجوا لیلتهم کہا کہ بم سے مران بن حصین انهم کانوا مع النبی النبی النبی النبی میں میں مسیر فادلجوا لیلتهم کہا کہ بم سے مران بن حصین آنے بیان کیا کہ بہ معزات بی کریم الله کے ساتھ ایک سر میں تھوات بحر سب لوگ چلتے رہے تھے دی ادا کان فی وجد الصبحورسوا فغلمتهم اعینهم حتی ادفقت الشمس فکان اول من استیقظ من منامه ابو بکو پھر جب می کادنت تریب بواتو پڑاؤ کیان کے سب لوگ آئی کری نینوس تے رہے کہ بوری نوری طرح نکل آیا سب سے پہلے ابو بر جا کے

وكان لا يوقظ رسول اللهم<sup>اريليه</sup> من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر لیکن آپ حضور ماللہ کو نیند ہے نہیں جگاتے تھے یہاں تک کہ حضور ملکہ خود بیدار ہو جاتے بھر عمر "بیدار ہوئے فقعد ابوبكرٌ عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبيءُليُّ آخرابو براسرمبارک کے قریب آکر بیٹے گئے اور بلندآواز سے الله اکبر کہنے لگے اس سے حضور اللہ بھی جاگ اٹھے فنزل الغداة وضلی بنا مرآن صوطان وبال سے بغیر نماز بڑھے کھ فاصلے پرتشریف لائے اور یہاں آپ الله اترے اور ہمیں میں کی نماز بڑھائی فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف ایک صاحب ہم سے دور کھڑے تھے انہوں نے ہارے ساتھ نما زنہیں بڑھی تھی حضور ملاقعہ جب فارغ ہوتے ما يمنعک فلان ان تصلی معنا قال قال تو آپ الله في ان سے دريالات فرايا كرا ، فلال مارے ساتھ تماز يڑھے سے بھے كيا چيز مالع بن؟ انبول في مرض كيا كر اصابتنی جنایة قامره ان یتیمم بالصعید ثم صلی مجھے شسل کی حاجت ہوگئ ہے آخصوں میں گئے نے فر مایا کہ پاکٹٹی سے ٹیم کرلو پھرانہوں نے بھی جیم کے بعد نماز پڑھی وجعلني رسول اللمُنْلَئِينَهُ في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديداً فبينما نحن نسير محرصنوں اللہ نے بھے چندسواروں کے ساتھ آئے بھی دیا ہمیں بوی شدیدیاس کی ہوئی تھی اب ہم ای حالت میں جل رہے ہیں کد اذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها اين المآء جمیں ایک عورت کی جودومفکوں کے درمیان اپنے یاؤں لٹکائے ہوئے جار بی تھی جمنے اس سے کہا کہ یانی کہاں ہے؟ فقائت انه لا ماء قلنا كم بين اهلك وبين المآء قالت اس نے جواب دیا کہ یائی تیس ہے ( ین قرب بس ب ) ہم نے اس سے بوچھا کتبارے گھرے یائی کتنے فاصلے برے؟اس نے کہا کہ يوم وليلة فقلنا انطلقي الى رسول الله الله الله فقالت وما رسول الله ایک دن رات کے فاصلے پر ہے ہم نے اس سے کہا کہ اچھاتم رسول الله کی خدمت میں چلووہ بولی رسول اللہ کون میں فلم نملكها من امرها حتى استقبلنا بها النبي النبي المدلته بمثل الذي حدثتنا الس بم في الكاركان كافتير استعل نيس كرف دياور صوفي كان من من السلاع الدين في المنظمة المن المراجع المنظمة غير انها حدثته انها مؤتمة فامر بمزادتيها فمسح في العزلاوين ا تنااور كها كهوه يتيم بچول كى مال ب حضوة الله كر حكم ب وونول متكول كواتارا كيا اورآب الله في خان كرمند يردست مبارك كو يميرا

#### «تحتیق و تشریح»

فاد لجوا ليلتهم بسس لين اول ليل سے جلے ادلج القوم اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اول ليل ميں چليں اور جب آخر ليل ميں چليں تواس وقت بولتے ميں إخلجوا اور تعراس كہتے ہيں قوم كا آخررات ميں اتر نا وقف كرنے كے لئے۔ جعل يكبر: سس لينى اونچى اونچى آ واز سے تجبير كہنا شروع كردى۔

سوال :.... اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایو بکر صدیق سنے تھبیر کہد کر جگایا اور باب میم میں روایت گرری ہے کہ عرف تے تبیر کہدکر جگایا؟

**جواب: ..... اس مل كوئى منافات نبيس جمكن ب كدوونوں في ايما كيا ہو۔** 

سوال اس الدوایت معلوم بواکه ابو بکرصد این البها جا گدورسلم از نف کی دوایت ش ب کرد منوطانی بها جا مین جواب است الدوایت ش به کرد منوطانی بها جا مین جواب است به تعدد دواقعه برخمول ب ین لیانه آمع ایس کا واقعه متعدد مرتبه بوا تعدد واقعه کی جد سے کوئی تعارض نہیں ۔

وجعلتی رسول اللّه مسلم فی رکوب بین یدیه است محصر منوطانی نیز بادون کے ساتھ آگے تیج دیا۔ اگر دَکوب ( بفتح الواء) بوقو بمعنی موادی اوراگر دُکوب ( بضم الواء) بوقو بمعنی قافله بوگا۔

بامر أق سادلة رجليها: سس اپنے پاؤل برے دوشکیزول کے درمیان النان والی مورت ۔

فلم نملکها من امرها: ..... بم نے اس عورت کواس کے امر کا اختیار نہیں دیا لینی اس کی بات پڑ کل نہیں کیا۔ مؤتمة: .....ای ذات ایتام لینی وہ بتیموں والی ہے۔ مطلب ریہ ہے کہ میرے نیچے یتیم میں اور غرض اس کی اس سے ریتی کہ بتیموں کا س کران کورتم آئے مجھے چھوڑ دیں اور میر ایانی نہ چھینیں۔

عزلاوین: ..... اُن موراخوں کو کہاجاتا ہے جومشکیزہ کے نیچے ہوتے ہیں یعنی مشکیزے کے منہ۔ تکاد بتنض من الملاء: ..... قریب تھا کہ وہ زیادہ بحرنے کی وجہ سے تھلکنے لکتے یا بھٹ جاتے۔ ذلک المصدرم: .....اس قبیلے کواللہ نے ہدایت دی اس تورت کی وجہ سے پس وہ بھی مسلمان ہوئی اور قبیلے والے مجی مسلمان ہوئے۔

سوال: ..... حضوطان کی اجازت سے تصرف فی ملک الغیر کیا اور تصرف فی ملک الغیر او جائز جیں؟ جواب: .....(۱) حالت اضطرار میں جب کدادائے منان کی نیٹ ہوتو تصوف فی ملک الغیر کی اجازت ہے۔ جواب: .....(۲) تصوف فی ملک الغیر ، اگر افساد کے لئے ہوتو جائز جیں اور اگر اصلاح کے لئے ہوتو جائز ہے۔ اس تصوف فی ملک الغیر میں اس کافساد نہیں ہوا بلکدا صلاح ہوئی (جیسا ککہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوارسیدی کی ) کیونکہ مشکیزے پہلے سے زیادہ مجرکے تھے۔

جواب: .....(٣) تصرف في ملك الغير كى جب تلافى كردى جائز اورغيرراض بوجائز تو تفرف جائز بو جاتا بادر حضوط الله في الى تلافى بحى كى جيرا كروايت مين بفجمع لها من الكسر والتمر.

قادة عن قادة قاد قاد قادة المحمد بن بشار ثنا ابن ابي عدى عن سعيد عن قنادة آم عدى بن بثار في مديث بيان كى وه سعيد وه تماوه سعن انس قال اتى النبي المناه باناء وهو بالزوراء عن انس قال اتى النبي المناه باناء وهو بالزوراء وه انس بن الك عن بيان كيا كرسول الله كى خدمت عن ايس عاضر كيا كيادرال حاليه آپ المناه مقام زوراء عن في فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم من حضوط المناء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم من وضوكيا في المناء في الاناء فحمل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم من وضوكيا قال قتادة قلت لانس كم كنتم قال ثلثمائة او زهاء ثلثمائة قال قتادة قلت لانس كم كنتم قال ثلثمائة او زهاء ثلثمائة تماريا كيان كيان كيان من يا تقريبا تمن من يا تمن من يا تقريبا تمن من يا تقريبا تمن من يا تمن من يا تمن من يا تمن من يا تمن بين كم كنتم قال تلثمائة المناه يا تمن من يا تمن يا تمن من يا تمن من يا تمن من يا تمن يا

﴿تحقيق و تشريح﴾

ينبع من بين اصابع: ....اس مجر كى كيفيت من دوقول بن:

(۱) بعیندانگلیوں سے یانی نکلتا تھا۔

(۲) جس پانی میں انگلیاں رکھی تھیں وہ انگلیوں کے درمیان جوش مار ہاتھا۔ یہ مجز ہ حضرت موی علیہ السلام کے مجز بے (کہ پھر سے پانی نکلا) سے اعظم ہے اس لئے کہ پھر کل نبع ماء ہیں ان سے پانی نکلنا اتنا قائل تعجب نہیں جتنا کہ انگلیوں سے بانی نکلنا قابل تعجب ہے۔

**فائدہ: ..... یہ پانی تمام پانیوں سے انفنل ہے جو کہ اس امت کے انفنل لوگوں لیمنی محابہ کرام کھی کونھیب ہوا یہ** زمزم وکوٹر کے پانی ہے بھی افضل ہے۔ ع

افضل المياه الذى قد نبع من بين اصابع النبى المجتبى يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل ومصر ثم باقى الانهر

(علامه بکلٌ)

### ﴿تحقيق و تشريح﴾

من عدد اخرهم : ..... بدكنايه وتائب جميع ك من كلديهال پر الى كمعنى ش بهاور تروف برايك ووسركي جگه استعال بوت رست بين - تقدير عبارت بوگ من اولهم الى اخوهم-

(۱۸) - دانا عبدالرحمن بن المبارک انا حزم قال سعت الحسن بم سع عبدالرحمن بن مبارک فی المبارک فی المبارک بم سع عبدالرحمن بن مبارک فی مدین بیان کی کها بمی می السی می الس

فانطلقو ایسیرون فحضرت الصلوة فلم یجدوا ماء یتوضؤن فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح لوگ چلتے رہے جب نماز کاونت ہواتو وضوک لئے پائی نہیں ملاآ خران میں سے ایک صاحب انتھے اور ایک بڑے پیالے میں من ماء یسیر فاخذہ النبی منتیج فتوضاً ثم مد اصابعه الاربع علی القدح تحوز اسا پانی کے کرحاضر خدمت ہوئے آل صنوطی کے اے لیا اور اس کے پانی ہے وضو کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیالے میں پھیا دیا تم قال قوموا تو ضؤا فتوضاً القوم حتی بلغوا فیما پریدون من الوضوء و کانوا سبعین او نحوه . اور فرمایا کہ آؤ اور وضو کرو پوری جماعیت نے وضو کیا ہوری طرح وضوکر نا اور وہ ستریا اس کے لگ میگ افراد سے اور فرمایا کہ آؤ اور وضوکر و پوری جماعیت نے وضوکیا ہوری طرح وضوکر نا اور وہ ستریا اس کے لگ میگ افراد سے

\*\*\*

(۱۲) حدثنا عبدالله بن منيو سمع يزيد انا حميد عن انس قال بم عرب الله الله المسجد يتوضا وبقى قوم حضوت الصلوة فقام من كان قويب الله من المسجد يتوضا وبقى قوم المازكا وقت بو دكا تفام بو نبوى بن بن كريت البول نو وضوكر لياليكن بهت بوك ره ك فاتى النبى غلال المسجد يم عضا وبقى قوم النبى غلال النبى غلال المسجد يم حجارة فيه ماء فوضع كفه السي غلال النبى غلال المنافقة كياس بقرى في بول الكان الذي كاس بي ياني تفاص والمساجد فوضعه في المخضب المن يسمع المساجعة فوضعه في المخضب ليكن الركن كام زات المحضب ان يسط فيه كفه فضم اصابعه فوضعه في المخضب ليكن الركن كام زات المكان المرابي المحسل المخضب المن يسمط فيه كفه فضم اصابعه فوضعه في المخضب ليكن الركن كام زات الكليال الماليل بحران واس بيل مكان القوم كلهم جميعا قلت حم كانوا قال ثمانون وجلا في جميعا قلت حم كانوا قال ثمانون وجلا بحر جنا والراب القوم كلهم جميعا قلت حم كانوا قال ثمانون وجلا بحر جنن الراب القوم نايا كماك آوى تخ

﴿تحقيق وتشريح﴾

ا (عمرة القاري ص١١٠ ١٢)

عن جابرٌ بن عبدالله قال حطش الناس يوم الحديبية والنبي مُنْسِيًّة بين يديه ركوة وه جابر بن عبدالله عند الله عند بيان كيا كمل حديب يركم وقع برلوكول كوبياس كلى مولى تقى في كريم الله كاست ايك جماكل ركم امواقعا الناس مالكم نحوه قالو ا فجهش فتوضأ قال آ پہنا ہے نے اس سے دخوکیااورلوگوں نے دوڑ کرآ پہنا ہے ہے پانی طلب کیا آ پہنا ہے نے بوجھا کھابات ہوئی لوگوں نے کہا ما بين 11 ٧, نشرب نتوضا عندنا ہمارے یاس بانی نہیں ہے کہ ہم وضوء کریں اور ندی ہمارے باس پینے کے لئے بانی ہے اس بانی کے سواجوآپ کے سامنے ہے فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين اصابعه كامثال العيون خضور الله فی اینا با تھ جھاگل میں رکھ دیا اور یائی آیت الله کی الکیوں کے درمیان سے جشمے کی طرح الملنے لگا كنعم قلت وتوضأنا ، قال ہم نے اس یائی سے پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا میں نے یو چھا آپ حضرات کتنی تعداد میں متے فرمایا کہ لكفانا الف مائة كنا عشرة مالة ليکن جم پيدره سو 1 ایک لاکھ بھی ہوتے تووہ یانی کائی

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

﴿تحقيق و تشريح﴾

حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبى تشكية على شفير البقر: ....اس من أيك قطرة بهى بإنى كاندر باجب حضورة في كوسورت عال كى اطلاع بوئى تو آپ الله تشريف لائي اور كوئيس كى كنارك بيندكر بإنى طلب كيا بحرغ غرة كركے بإنى كوئيس ميں والاجس كى بركت سے اس كا بإنى بحر كيا أور بہلے سے بڑھ كيا، يہ آپ الله كام جروب -

(٨٥) حدثنا عبدالله بن يوسف انا مالك عن اسحق بن عبدالله بن ابي طلحة ہم سے عبد اللہ بن بوسف نے حدیث بیان کی کہا ہمیں مالک نے خبر دی وہ اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے انه سمع انسُّ بن مالك يقول قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله عَلَيْكُ ضعيفا انہوں نے الس بن مالک و مرائے سنا کرابوطور نے اسلیم سے کہا کہ میں نے صفوط اللہ کی آوازی آو آپ کی آواز میں بہت ضعف محسوس ہوا اعزف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فاخرجت اقراصامن شعير میراخیال ہے آپ فاقے سے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ بی بال چنانچے انہول نے جو کی چندروٹیاں تکالیس ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدى ولا ثتني ببعضه مجرائی اورهن تکالی اوراس کے ایک حصے سے رو ثیول کو لپیٹ کرمیرے ہاتھ ش اسے چھیا دیا اوراس کا دوسرا حصہ میرے او پر د کھودیا ئم ارسلتني الى رسول الله عَلَيْتِ قال فذهبت به فوجدت رسول الله عَلَيْتِ في المسجد اس کے بعدرسول اللہ کی خدمت میں مجھے بھیجا نہوں نے بیان کیا کہ میں گیاتو آ ب حضور اللہ مسجد میں آشریف رکھتے تھے الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله طالبة ارسلك ابو آپ كىماتھ بہت سے صحاب بيٹے ہوئے تھے ميں آپ كے ماس كھڑا ہوگيا تو آپ نے دريافت فرمايا كيا ابوطلحہ نے تنہيں بھيجا ہے بطعام فقلت نعم فقال رسول الله منالية لمن میں نے کہاجی ہاں۔ آپ نے در یافت فر مایا کھانے کے لئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ رسول الشفائی نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جثت اباطلحة فاخبرته فقال ابوطلحة اٹھو, پھر چلے اور میں ان سے آ کے چل رہا تھا یہاں تک کہ میں آیا ابوطلحہ کے پاس لیں انہیں خبر دی تو ابوطلحہ نے فرمایا ام سليم قد جاء رسول الله عَلَيْتُ بالناس وليس عندنا ما نطعمهم وہ اللہ تو بہت لوگوں کے ساتھ تشریف لارہے ہیں ہارے باس اتنا کھانانہیں ہے کہ سب کو کھلایا جائے ابوطلحة فانطلق ورسوله اعلم الله فقالت نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں لینی آپ سے صورت حال کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے پھر ابوطلحہ استقبال کے لئے آئے

حتى لقى رسول الله مَنْظِيُّهُ فاقبل رسول الله مَنْظِيُّهُ وابوطلِّنحة معه فقال رسول اللهمْلَطِيُّكُ یمال تک کہ حضوطی سے ملاقات کی اب رسول التعاق کے ساتھ آیا بھی چل رہے تھے گھر پہنچ کرحضوطی نے فرمایا هلمي يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك الخبز فامر به رسول الله عَلَيْكُم ففت ا سام ملیم تمبارے پاس جو پھر ہے یہال اوام ملیم نے وہی روٹی لاکرآ پہنگائے کے سامند کھدی پھرآن حضوطات کے تھم سےان روٹیوں کا چورا کردیا گیا وعصرت ام سليم عكه فادمته ثم قال رسول الله الله الله ما شاء الله ان يقول ام سليم نے اس بر تھی وال دياجو كوياس كاسالن تعا بحرآل حضو ملك في اس كے بعداس بردعاكى جو بجو بھى اللہ تعالى نے جابا لهم فاكبلوا فَأْذِنَ لعشرة ائذن قال شبعوا پھر فرمایا دس آ دمیوں کو اثدر لے آؤان کو اجازت دیدی گئی ان سب حضرات نے کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے ثم حرجوا ثم قال اتذن لعشرة فَأَذِنَ لهم فاكلوا حتى شبعوا پھر جب بید حضرات باہرآ مکے تو فیرمایا کہ پھر دی آ دمیوں کو بلا لوپس انہیں اجازت دی گئ پھرانہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا ثم خرجوا ثم قال اتذن لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا اور جب مید حضرات باہر آ میج تو فرمایا کہ چروس آ دمیوں کو بلا لوپس انہیں اجازت دی گئی چرانہوں نے بھی پیٹ مجر کر کھایا ثم خرجوا ثم قال الذن لعشرة فاكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون اوثمانون رجلا جب بابرآ محينة آل حضوط الله في مايا كديم رس عن آدميون كواندر بلالواى طرح سب حضرات في بيث بحركر كماياجن كي تعدادستريااي تقى

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

امام بخاری نے اطعمہ ش اساعیل ساور نذور ش قتیہ سے اور امام مسلم نے اطعمہ میں یکی بن کی سے اور امام ترخی نے مناقب میں اسحاق بن موی سے اور امام نسانی نے ولیمہ میں قتیہ سے اس مدیث کی تر قر مائی ہے۔

ابو طلعہ نی مناقب میں اسحاق بن موی سے اور امام نسانی نے ولیمہ میں قتیہ سے اس مدیث کی تر قر می نے البو طلعہ اسمعت صموت رسول اللہ شائلی منسی فائی مور ہی سمعت صموت رسول اللہ شائلی منسی فائی مورت سے اور تا کی بھوری ہے، الفاظ یہ ہیں "عن انس جاء ابو طلحة الی ام سلیم فقال اعدد ک شنی فائی مورت علی رسول الله شائلی و هویقری اصحاب الصفة سورة النساء و قدر بط علی بطنه و حجر اً من الجوع " لے علی رسول الله شائلی و هویقری اصحاب الصفة سورة النساء و قدر بط علی بطنه و حجر اً من الجوع " لے ولا ثقنی ہیں۔ اور کی مصریر سر پر لیب دیا۔ الالتیاث ( بمعنی الالتفاف ) سے باب افتحال بھی ای معنی ش ولا ثقنی ہے۔ اور یہاں یہ مجر د' الوث' سے صیغہ واصر مونث غائب ہے اس میں نون وقایدا دریاء منصوب شکام کی ضمیر ہے۔

از عمرة القاری ساتان کا ا

والحاصل انهالفت بعضه على راسه وبعضه على ابطهل

فى المسبحد: ..... مجد عراد مجدنبوى نبيس بلكره وجكد م جس كونماز يرصف كے لئے غزوه احزاب بيس خاص كياتھا قال فذهبت به: ..... اى قال انس فذهبت بالخبز الذى ارسله ابوطلحة و ام سليم .

ارسلک ابو طلحة: .... كياآپ وابوطلح نيجاب، يهال پرايمز واستفهام محذوف بـ

لمن معه قومو ا: .... سوال: .... حضور الله المركز المركز المن معه قومو السلط المركز المام المركز المام المام المام المام المركز المركز

جواب: .....(1) بغیر بلائے معجزہ ظاہر کرنے کے لئے ابوطلحہ کے گھر کی طرف یلے۔

**جواب: .....(۲)** جب حضرت انس کھانا لے کر پنچ اور دیکھا کہ لوگ زیادہ ہیں تو حضوط نظافیہ نے نہ ہی اسکیے کھانا پند کیا شدت حیاء کی وجہ سے اور نہ ہی اسکیے ابوط کے گھر جانا پند کیا تو اس لئے سب کو کہا کہ چلو۔

جواب: .....(٣) اکثر روایات میں آ ا بے کہ حضرت ابوطلح شنے حضوطا کے کہ بلایا ہے کین حضوطا کے نے اکیے جانا پہندنہیں کیا بلکہ ساتھیوں کوساتھ لیکر چلے چنا نچراس روایت میں قرینہ موجود ہے کہ ابوطلح تعجب سے کہنے گئے اسلیم حضوطا کے تو سارے لوگوں کو لئے آتے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنا کھا نانہیں ہے۔ اسلیم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں بظاہراس نے جانا کہ حضوط اللہ نے برکت اور مجرہ وظاہر کرنے کے لئے عمدا ایسا کیا ہے اور بیام سلیم کی ذبانت اور فطانت ہے۔

ثم قال رسول الله تلطيخفيه : ..... حضوط ني ناس كمان بردم كيا اور بركت كي دوسرى روايات من آتا بي كردم كيا اور بركت كي دوسرى روايات من آتا بي كرد من الله الله الله الله الله كفت

فائدہ: .....بریلوی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کھانے پڑتم پڑھنا جائزے کیونکہ حضوطی نے کھانے پڑتم پڑھا جواب: ..... حضوطی نے یہ معااظہار مجزہ کے لئے کی ہے اور ہم مجزات پڑل کے مکف نہیں۔

ائذن لعشرة: .... سوال: .... وس وس كواجازت دى سبكوا يكم تبنى كول نداجازت دى؟.

جواب: ....(١) ممكن ب كرجكة تك بور

جواب: .....(٢) وه برتن جس مين كهلايا جار ما ہے جيمونا مودس سے زائد كونه كھلا كتے موں

جواب: .....(٣) صحابة كاخلاق كى حفاظت كيك ابيا كيا كدان مين حرص اور تنگى نه بيدا موجس سے كھانے كى بركت چلى جائے - كيونكه جب سب الحيث آئيں مجے اور كھانا كم ويكھيں الحية خيال كريں مجے كہ كھانا ان كے سير

ا (عدة القاري الااجه) ع (تيسر القاري ١٨٨ جس)

.>

مونے کیلئے کافی نہیں قو ہرایک لالج کرے گا کہ میں زیادہ کھالوں۔

الخيرالسارى

سبعون او ثمانون: ..... بعض روايات من جزم (يقين) كماته عد نما نين اور بعض من آياب بضعة وثما نین . بظاہران میں کوئی تعارض نہیں۔سر (۵٠) اورای (۸۰) شک سے ہاورای (۸۰) یقین سے بہل يقين والى روايات شك والى روايات براجح موتكى اوربعض يس بصعة وشعا نين بوه ثعا نين كمنافى نهيس كيو نكد حذف كسرت شعا نين بوجا تا بالبترمنداح كى روايت من بكر ماليس آوميون في كمايا اوركمانا ايساى با قى رباجىيا كمقاداس من بظامرتغارية واستعارض كودفع كرف كيلي تعددوا قعد يرمحمول كياجا عكار

(٨٢) حدثنا محمد بن المثنى ثنا ابو احمد الزبيرى ثنا اسرائيل عن منصور ہم سے محمد بن تن ف مدیث بیان کی کہا ہم سے ابواحمد ویری نے مدیث بیان کی کہا ہم سے اسرائیل نے مدیث بیان کی وہ معود سے عن ابراهيم عن علقمة عن عبدائلةً قال كنا نعد الأيات بركة و دابرا ہیم سے وہ علقمہ سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے بیان کیا کہ آیات و چرات کوہم ہا چیث برکت شار کرتے تنے اورتم لوگ اے باعث خوف جانے ہوایک مرتبہ ہم رسول اللہ اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اس یانی کم برد کیا اطلبوا مآء فجآؤا بانآء فطبلة مآء فادخل يده في الانآء ثم قال حيٌّ على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيث المآء ينبع من بين اصابع رسول الله مُنْشِيجُ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل ند يكما كرمنس الله كالكيول كدميان ش س يافى المدراة الادامة المائد كانتع بمي فت تقديم أي كريم الله كالمامان

﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة في نبع الماء من بين اصابعه وفي تسبيح الطعام بين يديه وهم يسمعونه ل الم مرتدي في مناقب ش محرين بشارساس مديث كي تخري فرمائي ب-

آیات :..... مراوفرق عادت جومفو ما الله سے طاہر ہوتا تھامطلب یہ ہے کہ ہم اسے باعث برکت سجھتے تھے ایسے ہی آیات قرآنی جونازل ہوتی تھیں اور جزات جو حضوظ اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھاس سے ہارے دلوں میں برکت اورنورطا بربوتا اورتم إن كوتخ يف شاركرت بوجيها كالله تعالى فرمايا بوما نُو سِلُ مِا لَا يَا تِ إِلَّا مَنْو يَقُاع العدة القاري مس ١٢ ج١١ على وهامورة ي اسرائل آيت ٥٩

**∳١٠٤∲** 

فی معفو: .....ا، مبیق نے توقعین سے کہددیا کہ اس سے مراد سفر حدیبیہ ہے۔ ابوقعیم نے درائل میں ذکر کیا ہے کہ غزوہ خیبر کا سفر مراد ہے ا

البركة: .... مبتداء مونى كاوجه عمر فوع ب من اللهاس كخبر ب

نسمع تسبیح الطعام وهویوکل : ..... کھانے کے وقت کھانے سے تبیح ساکرتے تھے اور یہ آ تخضرت اللہ وغیرہ کی آواز آیا کرتی تھے۔ اور یہ تخضرت اللہ وغیرہ کی آواز آیا کرتی تھی۔

(۱۸) حدثنا ابو نعیم ثنا زکریا ثنی عامر ثنی جابر اس ابو نعیم ثنا زکریا ثنی عامر ثنی جابر اس اباد تولی فی اس الله تولید فقلت النبی شیخه فقلت النبی ترک علیه دینا ولیس عندی الا ما یخرج نخله می این این ابور قرض تیم و الا ما یخرج نخله میم رسول الله فی فدمت می الا ما یخرج نخله میم رسی و الا یباد و رسی تیم و الا یباد و رسی تیم و الله میم یکی الا یفحش علی الغومآء و لا یبلغ ما یخوج سنین ما علیه فانطلق معی لکی لا یفحش علی الغومآء اوراس کی پیدادار سے و دور الله میم و النبی الله و الله الله میم و الله و الله میم و الله و الله

«تحقيق و تشريح»

مطا بقته للترجمة من حيث حصول البركة الزائدة بمشيه حول البيادر حتى بلغ مااخرج نخله ما عليه وفضل مثل ذلك ٢

ر مديث استقراض 'جهاد ' شروط بيوع اور وصايا شي گذر چک ہے۔

ثم آخر :.... اي ثم مشي حول بيدر آخر فدعا.

بيد رمن بيا در التمر: .... ايك كسيان كمجور ككسيانول يس ـــــ

وبقی مثل ما اعطاهم : ....سوال: .... حضرت مغیره کی روایت میں ہے که ٥ نه لم ینقص منه

ا (عدة القاري ص ١٢١ ج١١) ع (عدة القدى ص ١٢١ ج١١)

شئی۔ابن کعب کی روایت میں ہے کہ بقی فنا من تمر بقیقہ وصب بن کیبان کی روایت میں ہے کہ اوا کرویں تمیں (۳۰۰)وس اور باتی رہیں سر ہ (۱۷)وس ۔

**جواب: ..... تطبیق ان میں یہ ہے کہ تعدد غر ماءاور تعدد بیا در (کھلیان) پرمحمول کیا جائے گا۔ یعنی کسی سے پہتھوڑا** بچااورکوئی سارے کا سارانچ گیا۔

(۸۸) حدثنا موسیٰ بن اسمعیل ثنا معتمر عن ابيه ہے موک بن اساعیل نے حدیث بیان کی کہاہم سے معتمر نے حدیث بیان کی وہ اپنے والدے کہا کہ ہم سے ابوعثان نے بیان کیا انه حدثه عبدالرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفة كانوا اناسا فقرآء وان النبي مُنْفِينَ قال مرة کہ ان سے عبد الرحمٰن بن انی بکر ؓ نے بیان کیا کہ اصحاب صفیحتاج لوگ تصاور نبی کریم منطقیعہ نے ایک مرتبہ فر مایا ک طعام اثنين\_\_\_\_ ىثالث ں کے گھر میں دوآ دمیوں کا کھا تاہو( اوراس گھر میں کھانے والے بھی دوہوں ) تو دہ اپنے ساتھ تیسر ہے کوبھی لیتا جائے فليذهب طعام أربعة کان عنده جس کے گھریٹس چارآ دمیوں کا کھانا ہو( اور ہس گھریس کھانے والے بھی چار ہوں ) تو وہ اپنے ساتھ یانچویں کو بھی لیتا جائے او بسادس او كما قال وان ابابكر جآء بثلثة وانطلق النبي عليه بعشرة یا چھے صاحب کوساتھ لے جائے یا جسیا کہ فر مایا ابو بر هین آدمیوں کو لے محتے اور آل حضوطات اپنے ساتھ دس اصحاب کو لے گئے وابوبكرٌ ثلثة قال فهو انا وابى وامى ولا ادرى هل قال امرأتى وخادمي ابو بکڑے گھریس نمن آ دمی تنے میں اور میرے والداور میری والدہ مجھے یا ذہیں کہ انہوں نے میری بیوی اور خادم کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں بين بيتنا وبين بيت ابي بكرٌ وان ابا بكرٌ تعشىٰ عنه النبي مَلَطِيُّهُ ثم لبث حتى صلى العشاء ہارے کھر اور ابو بکڑے کھرے ورمیان اور حضرت ابو بکڑنے شام کا کھاناحضو ملک کے ساتھ کھایا چرخمبرے بہاں تک کے عشاء کی نماز اوا کی ثم رجع فلبث حتى تعشَّى رسول الله الله الله الله الله الله علم الله علم الله الله الله الله الله الله پھرلوٹے پس مشہرے یہاں تک کدرسول التعالیق فے سونے کاارادہ کرلیا پس آئےرات کا حصر گزرنے کے بعد جتنا اللہ نے جابا قالت له امرأته ما حبسك من اضيافك اوضيفك قال او عشيتهم كهاابوبر كواس كي ورت في تهيس الي مهمانول كس يزفر وكا (اصيافك بإصيفك) كهاكياتم في البيس شام كالحانانبيس كهاليا فغلبوهم عليهم عرضوا قد قالت تجئ حتى ہوی نے کہا کہ مہمانوں نے کھانے سے اٹکار کردیا یہاں تک کہآ ہے تشریف لا نمیں حالانکہ ان کو کھانا پیش کیا گیا ہیں وہ ان پر غالب آ گئے ہیر

يا غنثر فجدّع وسبّ وقال كلوا فقال (مبدار من نے) کہا کہ میں جا کر حصیب گیا ابو بکر نے فر مایا ہے نا دان اور برا بھلا کہا اور بدوعا دی اور مہمانوں سے کہا کہ کھا ؤ وقال لا اطعمه ابدا قال وايم الله ما كنا نأخذ من اللقمة الا ربا من اسفلها اكثر منها ادرالله كاشم مين اس كوبهي نه چكھول كاعبدالرحمن في كها كدالله كاشم جم جولقمه بھى لينتے تو ينچے سے اس سے زياده برح جاتا تھا حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبل فنظر ابوبكرٌ فاذا شئ او اكثر یہاں تک کہ سب سیر ہو محنے اور کھانااس سے زیادہ ہو گیا جتنا کہ پہلے تھا ابو بکڑنے کھانے کودیکھا نا اچا تک پہلے سے زیادہ ہو گیا فقال لامرأته يا اخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لهي الأن اكثر مما قبل بثلث مرار تو ابو بكر ف اپنى بيوى سے كہاا ، بى فراس كى بهن بيوى نے كہائيس ميرى آتھوں كى شندك البتد كھانا اب بہلے سے تين كازيادہ ب فاكل منها ابوبكرٌ وقالِ انما كان من الشيطان يعنى يمينه ثم اكل منها لقمة بھراس میں سے پچھے ابو بکڑنے کھایا اور فر مایا کہ میری قسم شیطان کے درغلانے سے تھی مچھراس میں سے ایک لقمہ کھایا حملها الى النبى مناسب فاصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد بھرات نبی کر پہلیا ہے کے باس اٹھ کر لے گئے وہ کھانے سے تک حضوطات کے باس دہادر ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہرہ تھا فمضى الاجل فتعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم "اناس الله اعلم جس کی مدت پوری ہوگئی ہم نے بارہ آ دی مختلف اطراف میں بھیجان میں سے ہرآ دی کے ساتھ کھی آ دی تھے بیاللہ ہی جانیا ہے كم مع كل رجل غير انه بعث معهم قال اكلوا منها اجمعون او كما قال ہرآ دی کے ساتھ کتنے آ دمی تنے؟ سوائے اس کے بیں کہ سب کے ساتھ آ دمیوں کو بھیجا کہا کہان سب نے وہ کھانا کھایا یا جیسا کہ فرمایا

#### «تحقيق و تشريح»

سوال: ..... حديث الباب كوترهمة الباب سے مناسبت تبين؟ ترجمة الباب مين علامات نبوة كابيان باور حديث مين كرامت صديق اكبر كاذكرو بي ومطابقت نبين؟

جواب: .....امتى كى كرامت نى كامجره اى شار بوتا بالبذااس كرامت كوعلامات نبوة سے شاركري كے۔ اصبحاب الصفة: ..... صفه والے هى مكان فى مؤخر المسجد النبوى مظلل اعد لنزول الغرباء فيه ممن لاماولى له و لااهل و كانوا يكثرون فيه و يقلون بحسب من يتزوج منهج او يموت او يسافرل بي چوتره اب بحى روضه ياك كشال جانب باب جبوئيل اور باب النساء كتريب موجود ب فلیذهب بخامس او بسادس: سین اگراس کے پاس زیادہ نہ ہوتو پانچویں کو لے جائے اور اگر زیادہ ہوتو چھے کو لے جائے۔

مدوال: ....ایداید کااضافه کرنے کا کیوں کہا؟

**جواب: .....** کیونکداس زمانے میں وسعت نہیں تھی۔

ابوبكو ثلثة : ..... بسوال: يسل بها كهاوان ابابكر جاء بثلثة اوريها لها ابوبكر ثلثة؟

جواب: ..... اس لئے کہ یہاں پران کا بیان ہے جوابے جھے میں لائے اور پہلے ان کا بیان تھا جوابے گھر میں رہتے تھے۔ وجداس کی بیہ ہے کہ بہاں پران کا بیان ہے پاس چار آ دمیوں کا کھانا تھا وہ تین آ دمی لے آئے یعنی حضوطلط کی کہ بیاتھا کہ بیاتھا کہ اپنا حصہ بھی مہمان کو کھلا دیں تو سائع بھی کھالےگا۔ تجویز سے ذائد آ دمی لے آئے۔ انہوں نے ارادہ بیکیاتھا کہ اپنا حصہ بھی مہمان کو کھلا دیں تو سائع بھی کھالےگا۔

**قال فھوانا:**.....قال کے قائل عبدَ الرحمٰنُ ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں تین آ دی تھے۔باپ(ابوبکرٌ) مال(ام رومان یعنی زینبؓ)اورخودعبدالرحمٰنؓ۔

سوال: ....اس سے معلوم ہوتا ہے کی چضورا کر میں ایک کے پاس عشاء کا کھانا نماز کے بعد کھایا اور ماقبل سے معلوم ہوا کہ عشاء کا کھانا نماز سے پہلے کھایا؟

جواب: .....(۱) مقام اوّل میں بیان حالت ہے کہ گھر کھا نائیس کھایا بلکہ حضورہ اللہ کے پاس کھایا اور مقام ٹانی میں قصہ کو بیان کیا گیا ہے تر تیب کے مطابق۔ میں قصہ کو بیان کیا گیا ہے تر تیب کے مطابق۔

جواب : .....(۲) صحیح توجیه به به که حضور تالیقه اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں نے کھانا پہلے کھایا اور دوسرے تعشیٰ کامعنی ہے کہ حضور تالیق نے اور دوسر بی تعشیٰ کامعنی ہے کہ حضور تالیق نے سونے کا ارادہ کیا اور دوسرا قرینہ بیہ کہ حضرت ابو بکر صدیق ارات کا بہت کشہرے رہے یہاں تک کہ حضور تالیق نے سونے کا ارادہ کیا اور دوسرا قرینہ بیہ کہ حضرت ابو بکر صدیق ارات کا بہت سارا حصر کر رنے کے بعد کھر لوٹے۔

قدعر ضنوا عليهم:..... مطلب يه به كدان بركهانا پيش كيا گيا توانهوں نے كھانا كھانے سے انكاركر ديا اور غالب آگئے۔

ياغتثر: .... فين كضمه كساتف جاور الكامعنى جاع جالى الدبيمجه

فجدع وسب: ..... لين تحت كلاى كي جدع بمعنى دعابا لجدع وهوقطع الانف والاذن. وسب

اى شتم ظنا منه ان عبدالرحمْنُ فرط في حق الاضياف.

لا اطعمه ابدأ: ..... يهال حذف عبارت ب- ان مهمانوں في شرط يدلگا تي تقى كد توم كھانانبيں كھائيں گے اوران كى يہاں تك كدابو بكر صديق مهانانبيں كھاؤں كا اوران كى يہاں تك كدابو بكر صديق مهانانبيں كھاؤں كا اوران كى يوى نے بھى قتم كھائى تضرفات ميں سے بہذا ابو بكر صديق شيخ في مائى كہ يقتم شيطانى تضرفات ميں سے بہذا ابو بكر صديق شيخ نے فرمايا كہ يقتم شيطانى تضرفات ميں سے بہذا ابو بكر صديق شيخ الله عليا درم بمانوں نے بھى كھانا كھايا۔

قالت لا: ...... کلمه لازائده بتاکید کے لئے۔اور یکی احمال بے کیکمه لا نافیہ مواور یہاں عبارت محذوف بے تقدیر عبارت مول اول جویس کہتی ہوں اس کے سواکوئی بات نہیں ہے۔

وقرة عينى : ..... يهال دادقميه اوربعض نے كها كه يه حضرت ابو بمرصد بق" كوخطاب كه جب ان كى كرامت ديكھي تو كها يہ خطاب حضورة الله كا كرامت ديكھي تو كها يه خطاب حضورة الله كا كو ہے، پھر كرامت ديكھي تو كها يه خطاب حضورة الله كا كو ہے، پھر كي اور بعض نے كها يه خطاب حضورة الله كا كا كے ياس لے گئے۔

و کان بیننا وبین قوم عهد: ..... اتمام قصد کے لئے بیان کرتے ہیں کہ ہماراایک قوم کے ساتھ عہد تھا اور عہد کی مدت گرر چکی تھی تو ہم نے ان کے بارہ (۲۲) عربف ( نقیب ) مقرر کئے اور ہر کی مدت گرر چکی تھی تو وہ مدت بڑھوانے کے لئے آئے تو ہم نے ان کے بارہ (۲۲) عربف ( نقیب ) مقرر کئے اور ہر کو بیٹ مقرر کے ایک ہوگیا۔ ہرع بیف کے ساتھ کچھواگ مقرر کئے ( یمعلی نہیں کہ کئے کئے مقرر کے ) پھروہ کھانا ان کو بھیجا تو وہ کھانا ان سب کو کافی ہوگیا۔ فقعر فنا: ..... ای جعلنا عرفاء '، نقباء علی قوم ۔ اور اس میں اس بات پردلیل اور اشارہ ہے کہ لئے کروں پر نقیب اور عربی مقرر کرنا جائز ہے۔

سبوال: ..... حدیث شریف شل تو آیا ہے کہ العوفاء فی المناد کر میف آگ ش ہول گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریف بنانا جا ترنہیں؟

جواب: ..... وه عریف جہنم میں جائیں کے جوامور مفوضہ میں کوتا ہی کریں کے اور ناجائز کاموں کا ارتکاب کریں گے ا

|                     |                         |                         |                |                    |                | -                    |                  |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|------------|
| انس                 | عن                      | عبدالعزيز               | عن             | حماد               | لنا            | مسدد                 | حدثنا            | (49)       |
| ں ہے                | ے اور وہ ا <sup>ز</sup> | کی وہ عبدالعزیز ۔       | یث بیان        | ہ حماد نے حد       | کہ ہم سے       | ے بیان کی کہا        | مد و نے حدیر     | ہم سے مہ   |
| مسالله<br>۵ مانستام | سول الما                | مط على عهدٍ ر           | مدينة قح       | اب اهل الـ         | قال اصا        | ن عن انس             | س عن ثاب         | وعن يون    |
| بال قطريزا          | بنه جمل ایک س           | مالله<br>علق في عهد ش م | ن کیا که رسوا  | سےانہوں نے بیا     | باوروه انس ّــ | بيل.وه څابت <u>س</u> | سےروایت کرتے     | اوروه بوس_ |
| الشآء               | <br>ع وهلکت             | أ ملكت الكراع           | ر الله عَلَاثِ | قال يا رسو(        | ام رجل ف       | الجمعة اذق           | يخطب يوم         | فيينما هو  |
| _ ہوگئیں            | در بكريال ملاك          | موڑے ہلاک ہو گئے او     | اعظيمتال       | انحد كركها ميارسول | ساحبنے         | <i>ے تھے ک</i> وایک  | نماز کا خطبہ دے، | آپ جمعه کی |

| -            |                       |                         |                     |                |               |              |               |
|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| دعا          | 9                     | يديه                    | فمد                 | سقينا          | ب.            | اللَّه       | فادع          |
| ور دعا کی    | اور اٹھائے ا          | کھ نے اپنے ہاتھ         | میل<br>کے حضور علیہ | یں سیراب کر و  | يجيح که وه بم | ) ہے دعا ک   | آپ الله تعالج |
| سحابا        | انشأت                 | هاجت ريح                | زجاجة فم            | لمثل ال        | السماء        | وان          | قال انسُّ     |
| بأكوظا مركيا | وراس نے بادل          | مِن ایک ہواچلی ا        | اف تھا۔ استنے       | تعشے کی طرح صا | وقت آسان      | ا کیا کہ اس  | انس في بيان   |
| المآء        | نخوض                  | ا فخرجنا                | ء عزاليها           | ت السماء       | ارسل          | ع ثم         | ثم اجتم       |
| رے تھے       | تويانی مي <i>ن چل</i> | نے پس ہم نکلے           | ی نے اینے دہا       | در بہائے آسان  | جمع ہو گئے او | ہے مکو ہے    | اور کچر بہت ۔ |
| الرجل        | اليه ذلك              | (خرى فقام               | الجمعة اا           | نمطر الی       | فلم نزلُ      | منازلنا      | حتى اتينا     |
| ے ہوئے       | ہی صاحب کھڑ           | پھر دوسرے جمعہ کوہ      | برابر ہوتی رہی      | دوسرے جمعہ تک  | ،بارش یوں بی  | رول کو پہنچے | يہاں تک کہ گھ |
| يحبسه        | دع الله               | البيوت فاه              | تهدمت               | ول الله        | یا رس         | فقال         | او غيره       |
|              |                       | هٔ دعا فرماً ہیئے کہ اا |                     |                |               |              |               |
| علينا        | ولإ                   | نا                      | حواليا              | قال            |               | ثر           | فتبسم         |
|              |                       | کی ضرورت ہے)ہم          |                     |                |               |              |               |
| اكليل        | كانها                 | المدينة                 | حول                 | ، تصدع         | السحاب        | الى          | فنظرت         |
| ل آيا تھا    | ج کی طرح تک           | گئے اور مدینہ تار       | طرف تھیل '          | مکرے جاروں     | تو ہادل کے    | ظر اٹھائی    | میں نے جو آ   |
|              |                       |                         |                     |                |               |              |               |

# • ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

الم م بخاری فی محتاب الاستسقاء بخاری شریف ص ۱۳۷ ج این اس حدیث کو مختر أاور مطولاً وس طریق سے ذکر کیا ہے۔

قعط: ..... خنگ سالی حاء کے سره اور فتر دونوں طرح ہے۔

انقام رجل فقال : ..... اجا مك ايك فنص في الموكركها، دعاكى درخواست كرف والفارج بن حسن فزارك تق الكراع ..... بضم الكاف بمعنى جانور كيسم يهال كهوڙ مرادين -

والشاء: ....شاة كى جع بمعنى بحريال-

عزالیها: ..... عزلاء کی جمع بمعنی مثک کا نجلاحدجس سے پانی نکانا ہے مطلب بیہ کرآسان نے اپند دہانے میں دہانے کھول دیے یعنی یکبارگی بارش ہری ۔

ا كليل : ..... بمزه كره كرم اته بمعنى تاج الل فارس إس كواستعال كرتے بين-

(۹۰) حدثنا محمد بن الممثنى انا يحيى بن كثير ابو غسان ثنا ابوحفص و اسمه عمر بن العلاء عمر المعلاء عمر المعلم المعلاء عمر المعلم المع

#### 

اور این ابی رواد سے وہ نافع سے اور وہ این عمر ان معافی بن العلاء عن نافع بھذا ورواہ بوعاصم اور عبد الحمید نے کہا کہ میں عثان بن عمر نے خبردی وہ نافع سے ای مورث کی اور اس کی مورث میں النبی النبی

# ﴿تحِقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة في حنين الجذع.

ابوحفص اسمه عمر بن العلاء اخو ابی عمرو بن العلاء : ..... ابوعمروبن العلاء المنوب البیل المنان کا بھائی رادی ہے۔ ابوعمرومقدم ہے۔ سیبویداور طیل سے امام نو ہے اور یکی ابوعمرو ہے جس نے فُوجة اور فر جدة کا فرق ظاہر کیا۔ یا در ہے کہ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ زیادہ سے معاذبن العلاء ہے۔ عمر بن علاء نہیں۔ ابوحفص کا نام باقی جگہوں میں معاذ آیا ہے عمر بخاری کی ایک روایت میں عمر بن علاء ہے اعلامہ عنی نے بعض کا قول نقل کیا ہے کہ عمر بن علاء و هم و المصواب معاذبن العلاء کما وقع فی روایة التومذی با فصن المجذع: ..... تنارویا۔ استے کوجس جگہ دفن کیا گیا ہے اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ مصلی نی کر یم الله فحس المجذع : ..... تنارویا۔ استے کوجس جگہ دفن کیا گیا ہے اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ مصلی نی کر یم الله فیصن المحدید : ..... تنارویا تھا آ ہے تھی ویکر اسکو چپ کرایا تھا۔ اس عبد المحدید : ..... تنایویا تی ہے عبد الله بن عبد الرحمٰن واری نے نی مند میں عثان بن عمر سے اس سند کے قال عبد المحدید : ..... تنایق ہے عبد الله بن الله بن عبد الله

ساتھ ذکر کیا ہے۔

ورواد الجوعاصم : ..... عدیث ندکورکوابوعاصم (ضحاک بن خلدنبیل) نے روایت کیا ہے آپ امام بخاری کے شیوخ میں سے ایک م شیوخ میں سے ایک ہیں۔ یقیل سے علامہ بیجی گئے سعید بن عمر وعن ابی عاصم کے طریق سے اس کو موصولاً نقل کیا ہے ا

ثنا عبدالواحد قال (91) بن ايمن أبونعيم ے ابوقیم نے حدیث بیان کی مکہا کہ ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے حدیث بیان کی مکہا کہ ٹین نے اپنے والدسے سنا عبدالله ان النبي مُنْ الله كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة وہ جابر بن عبداللہ اسے کہ نبی کر مرافظ جمعہ کے دن خطبہ کے لئے ایک درخت کے (ستنے کے ) پاس کھڑے ہوتے تنے اونحلة فقالت امرأة من الأنصار او رجل يارسول الله الا نجعل لك منبوا یابیان کیا کہ مجور کے دوخت کے ساتھ ، مجرسی انصاری خاتون یا صحابی نے کہایا رسول انتقافت کے کیوں نہ ہم آپ کے لئے ایک منبر تیاد کردیں له منبرا فلما كان يوم فجعلوا نے فرمایا اگرتمهارا جی جاہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے لئے منبر تیا رکر دیاجب جعہ کا دن ہوا تو النخلة ب اس منبر پر تشریف کے سیجاس پر معجور کے تنوں سے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگا النبي الله قان الين الصبي السبي الصبي منالاتھ ، منبر سے اتر ہے اور اسے مجلے سے نگا آیا وہ جیکیاں بھرنے لگا نیجے کی طرح بھی بھرتا جس کو کہ جیپ کرایا جا تا ہے ماكانت تسمع والله نے فرمایا کہ بیرتنا اس لئے رور ہا تھا کہ اللہ کے اس ذکر کوستنا تھا جو اس کے قریب ہوا کرتا تھا

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة.

والحديث مضى في كتاب البيوع في باب النجار بخارى شريف ص ١٨١ خا

تَرَانُ اَنِيْنَ المصعبى : .... انّ اور حنّ بم معنى بير انّ كم تعلق الك نحوى جيسان ب بولت بير "أنّ زيدً كبير" يهال برظاهر بين كودوشه موت بير -

(۱) ان حرف مشبه بالفعل ہے۔اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور یہال مرفوع ہے۔

الاعمدة القارى مر ١١٨ ق٢١)

(۲) زید موصوف ہاور کبیر اس کی صفت ہے۔ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہاور یہاں پرزید مرفوع ہاور کبیر اس کی صفت ہے۔ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہاور کبیر مرفوع ہا اور کبیر مجرور ہے۔ شرح اس جیستان کی ہے ہے کہ یہاں ان حرف مشہ بالفعل نہیں بلکہ یہان، انیناً ہے فعل ماضی ہاور زید اس کا فاعل ہاور کبیر میں کاف جارہ ہے تشبید کے لئے۔ اس میں روئے گی آ واز کوتشبید کے سے میں کی آ واز ہوتی ہے۔ کویں کی آ واز ہوتی ہے۔ کویں کی آ واز ایک ہے جیسا کہ کنویں کے جانے گی آ واز ہوتی ہے۔

وارئي من حضرت بريدة من مروى ب " أن النبي عَلَيْتِ قال له اختر اغرسك في المكان الذي كنت فيه كماكنت يعنى قبل ان تصير جذعا وان شنت ان اغرسك في الجنة فتشرب من انهارها فيحسن نبتك و تشمر فتاكل منك اولياء الله تعالى فقال للنبي عَلَيْتُ اختار ان تغرسني في الجنة المرأة من الانصمار اور جل : ..... كي انصاري عورت ني كها يا صحالي في المناس

سوال :.... جس غلام في منربنايا تفاس كانام كياب؟

**جواب: .....**اس کے نام میں تقریباً سرت اقوال ہیں (۱) قبیصہ (۲) میمون (۳) باقوم (۴) کلاب (۵) میناء (۲) صباح (۷) ابرائیم۔ ان میں تطبیق بیہے کہا یک بنانے والے تصاور باقی اس کے اعوان وانسار بتھے۔ **سوال: .....** بنوانے والے کا نام کیاہے؟

جواب: ..... سعد بن عبادة يا عباس اورعلام يبيق في دلائل الاعبازيس حضرت تميم داري كانام ذكركيا بـ .... سعد انصاري عورت كانام كيا ب؟

جواب: ..... علامه کرمانی فرماتے بیں که اسکانام عائشہ ہے۔ اور بعض نے اس کانام علاشذ کرکیا ہے۔ سوال: ..... یہاں توشک کے ساتھ ہے اور کتاب المجمععی بیں بغیرشک کے ہے جے بات کیا ہے؟ جواب: ..... ممکن ہے کہ اصل بیشکش توعورت نے کی ہواوروکیل مردکو بنایا ہو۔

(مریدتفصیل کے الخیرالساری جسام ۱۸ ملاحظفر مائیں،)

(۹۴) حدثنا اسمعیل ثنی اخی عن سلیمان بن بلال اسمعیل ثنی اخی عن سلیمان بن بلال اسم اساعیل نے صدیث بیان کی وہ سلیمان بن بلال سے جم سے اساعیل نے صدیث بیان کی وہ سلیمان بن بلال سے عن یعین بن سعید اخبر نی حفص بن عبیدالله بن انس بن مالک انه سمع جابر بن عبدالله وہ کی بن سعید سے کہ مجھے حفص بن عبیدالله بن الل نے خبر دی انہوں نے جابر بن عبدالله سے سنا یقول کان النبی عبدالله الله علی جذوع من نخل فکان النبی عبدالله خطب یقول کان النبی عبدالله بن الله تحفیل بن بائی گئی ۔ نی کریم الله جب نظیم کے لئے تشریف لاتے تو الرعم والله الله بن الله بن کریم الله جب نظیم کے لئے تشریف لاتے تو الرعم والله الله بن کریم الله بن ا

يقوم اللي جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه آب المنبر فكان عليه آب المنبر فكان عليه المنبر فكان عليه المنبر شرايا كياتو آب الله المراب ال

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

کصبوت العشار: ..... عِشاد جمع ہے عشراء کی عشراءاس افٹی کو کہتے ہیں جس کے مل کے ایام پورے موجا کیں اور وہ کیے جننے کے قریب ہو۔ یعنی دس ماہ کی گا بھن اوٹن ۔

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تعالی نے وہ اعز از دیا جو کسی اور نبی کوئیس دیا عیسیٰ علیہ السلام کو احیاے موتی کام هجز و دیا اور حضور اللہ کے خین الحذع کام هجز و دیا۔

فاقده: .... جدوع (تية) مجدنبوي من يطور بتون لكات ك تقد

(٩٣) حدثنا محمد أبن بشار ثنا ابن ابن عدى عن شعبة عن الاعمش عن ابي واقل ہم سے محمد ان بٹار نے مدیث بیان کی کہا کہ ہم عضا بن الی عدی نے صدیث بیان کی وہ شعبہ سے وہ الموائل سے نَنْ في الفتنة عمر ايكم إيحفظ حديث النبي قال قال انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایاتم میں ہے کس کوفتنہ کے بارے میں نبی کریم علی کے کا فرمان یاد ہے وحدثني بشر بن خالد ثنا محمد عن شعبة عن سليمن تحویل اور مجھ سے بشرین خالد نے مدیث بیان کی کہا کہ ہم سے محد نے مدیث بیان کی ،وہ شعبہ سے، وہ سلیمان سے قال الخطاب معت ابا وائل يحدث عن حذيفة انہوں نے ابووائل سے سنا،وہ حذیفہ " کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تھے کہ عرفین خطاب " نے بوجھا قول رسول الله عَلَيْكُ في الفتنة / فقال حذيفة يحفظ فتنہ کے بارے میں رسول اللہ عظی کی حدیث تم میں سے کے یاد ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ هات انک لجوی قال قال قال كما احفظ Li1 مجھے یاد ہے، جس طرح رسول میں نے نے فرمایا تھا، عرشنے فرمایا کہ بیان کروہتم تو بہت جراکت دالے ہوانہوں نے بیان کیا کہ عَلَيْكُ فَتَنَةُ الْهِجُلِ فَي اهله وماله وجارة الله رسول قال 

تكيفرها الصلواة والصدقة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر قال ليست هذه جس كا كفاره نماز اورصدقه اورامر بالمعروف ونهي عن المنكرين جاتي ہے ،عمر "نے فرمايا كهاس كے متعلق ميں نہيں يو جھتا ولكن التي تموج كموج البحر قال يا اميز المؤمنين لا باس عليك منها بمكميرى مراداس فتنسب بجوسمندرى طرح شائيس مارتا وكالمنهول في كها كداس فتفكاآب يركوني الزنبيس يزع كالسامير المؤسنين مغلقا الباب قال بابا وبينها نِّنَ آب كاوراس فَتْنَ كدرميان أيك بند دروازه هي جمرٌ نه يو جها كده دروازه كھولا جائے گا( نتزر كدائل بوائے كا بل یکسر قال ذلک احرای ان لا یا درواز ہ تو ژویا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہنیں بکدتو ژویا جائے گا۔ آپ نے اس برفرمانیا کہ پھرتو بند نہ ہو سکے گا قال نعم كما الباب نے حذیفہ اے بوچھا کیا عمر اس وروازے کے متعنق جانے تھے؟ انہوں نے فرملا کماس المرح جانے تھے کہ اس المرح کل ہے سیلے نسأله بالإغاليط رات کو ہرکوئی چامنا ہے میں نے ایسی حدیث بیان کی جوذ و معنیٰ نہیں ہمیں صدیفہ ﷺ بے درواز سے کے متعلق یو حیصتے ہوئے ڈرمعلوم ہوا وامرنا مسروقا فسأله فقال من الباب فقال اس کئے ہم نے مسروق سے کہا، انہوں نے جب یو چھا کہ وہ کون صاحب ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ عمرٌ ہیں

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سم مطابقت: اس بن بعد من واقع مونے والے واقعات كى آنخضرت الله في الله في الله الله الله الله الله ال وى ب ياسى آپ الله كم مجزات من سايك مجزوب

امام بخاری نے اس صدیث کو دوطر این سے ذکر فرمایا ہے(۱) محمد بن بشار (۲) بشر بن فالد۔ بیصدیث کتاب مواقیت الصلو ف کیشروع بی باب الصلو ف کفار ف کے تحت گزر سی ہے اورامام بخاری نے کتاب المواق کو فیل کتاب المواق بی کتاب المواق بی فیل کتاب المواق بی کتاب المواق

ہونے کی تمنا کرے اور اگر تنگی والا ہے تو اس کی امداد نہ کرنے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اِعْضَكُوْ لِيَعْضِ فِيتَنَّةُ الصَّمَرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكِ بَعِبُوْلِ إِ

تكفرها الصلوة والصدقة : ..... مراديب كالله تعالى فرمايا بكيال برائيول ولي جاتى بين -قاضى عياضً فرمات بين كمراداس بين تفير صفائر بهاورين المست والجماعت كافد بب بهادر كبائر توب معاف بوت بين - قموج كموج البحر: ..... يكنايه به شدت بي صمت اور كثرت منازعت سه - جس سه آپس مين مشاتمه اور مقاتله بيدا بوتاب -

ان دون غد لیلة: ..... مراداس سے یہ ہے کہ جیسے کل سے پہیے رات یقینی ہے ایسے بی ان کاعم (درداز سے کے بارے میں) یقین تھا۔

لیس بالاغالیط: .....اغالیط جمع ہے اغلوطه کی ،اغلوطه، مشکل بات جس سے کہ کی مخص کو مغالط ہو جاتا ہے علام نووگ فرماتے میں کراس ہے مقصد یہ ہے کہ بیصدیث تجی ہے میں اجتہا ونہیں کررہا۔

فهبنا ان نساله: .....هبنا كاتاكل ابودائل بين - بم دردازه كے بارے ميں بوچھے ئے ڈرے كه دروازه كونسا ہے تو بم نے مسروق كوكها كه آپ بوچھيں تو حضرت مسروق نے حضرت صديفة سے بوچھا كيونكه حضرت صديفة " راز دانِ نى الله تھاوروه اس كے بارے ميں جانے تھے كه ده دردازه كون بين؟ يـ تو انہوں نے جواب ديا كه مرً -

تقديرِ عبارت ہوگ, قال عمو اى الباب عمولينى عمر قال كا فاعل نبيس بلكه مقوله ہے۔ مسروق اجله

تا بعین میں ئے ہیں اور ابن مسعودً اور حضرت حذیفہ کے شاگر دول میں ہے ہیں۔

ا ( ياره نمبر ۱۸ سورة اغرقان آيت نمبر ۲۰)

| فيه                                                                    | حتى يقع      |                   | الامر             | لهذا             | كراهية               | اشدهم           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|
| ی پڑ جائے                                                              | أست اللهانا، | بھا گتا ہوختیٰ کہ | ب سے زیادہ دور    | ٹھانے) میں سہ    | (خلافت کی ذمه داری ا | جواس معامله(    |  |  |  |
| الابسلام                                                               | في           | خيارهم            | الجاهلية          | م فی             | معادن خياره          | والناس          |  |  |  |
| میں بہتر ہیں                                                           | وبعديهي ان   | واسلام لانے       | میں ہے بہتر تھے و | اد جاہلیت میں ان | ل کان کی سے۔جوافرا   | اورلوگوں کی مثا |  |  |  |
| ولیأتین علی احدکم زمان لان یرانی احب الیه من ان یکون له مثل اهله وماله |              |                   |                   |                  |                      |                 |  |  |  |
| زیاده هوگی                                                             | ب سے بھی     | أيخ أال ومال      | میصنے کی تمنا اے  | ہے کہ جھے و      | ۔ ایبا دور آنے والا  | اورتم پر ایک    |  |  |  |

﴿تحقيق و تشريح﴾

كتاب الجهاد, باب قتال البرك وباب الذين ينتعلون الشعر مين اس كاتشر مح كذر چكى بي المجان: سمجن كى جمع بيمعن وطال

نعالهم الشعر: ..... مراد بالون كى لمبائى بيبان تك كدوه ياؤن كاردگر لكين كے جهان تك كدوتا موتا ہے۔ بعض نے کہا کدان کے جوتے بالوں سے بٹی ہوئی رسیوں کے ہول گے۔

ذلف الا نوف: ..... چېنى تاكول والـــــ

لهذا لا مو: ..... مرادامارت بيعن امير موني كوليندنه كري-

(٩٥) حدثنا يحييٰ ثنا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرةً ہم سے کی نے حدیث بیان کی ،کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ،وہ معمر سے وہ ہمام سے وہ ابو ہرریہ اسے کہ ان النبي الله قال لا تقوم الساعة حيّني تقاتلوا خوزا و كرمان من الاعاجم بِ شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیاست اس وقت تک قائم نہ ہوگی ، جب تک تم مجم کےمما لک خوز وکر مان سے جنگ نہ کرلو الوجوه فُطُس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجآنّ المطرقة چېرنان كىرخ بول ك، تاك چېنى بوگ- آئىسى چودئى بول گى - چېر ايسى بول كے جيسے تېدىبتېد د ھالىل بوتى بىل عبدالرزاق عن غيره اوران کے جوتے بالوں کے ہوں گے عبدالرزاق کے واسطے سے اس یجیٰ کی متابعت یجیٰ کے علاوہ دوسروں نے بھی کی ہے

﴿تحقيق وتشريح﴾

خوز ا و کرمان من الاعاجم : .... بخارى شريف من خوزآ ب علامه جرجانى نے حورو كرمان

ا(الخيرالباري ص٢٢١ كتاب الجهاد)

( راءمهملہ کے ساتھ ) بتایا ہے۔صاحب کوئے نے فرمایا ''هما جنسان من الترک بیز کوں کی دوجنسیں ہیں! ع**نوال:** : ...... آنخضرت الله کا ارشاد مبارک ابھی تک معرض وجود میں آیا ہے یائیس قیامت کی بیطامت ظاہر ہوئی ہے یائیس؟

جواب: .... علاميتن فرماياكديدواقع يش آچكا ك

تابعه غيره: ....اي تابع غير يحيي شيخ البخاري في روايته عنه عن عبدالرزاق بن همام و اخرج هذه المتابعة اسحاق بن راهويه ح

خوزا و کرمان من الاعاجم: .....خوزبلاذ اهواز اور تستو سے بے اور کرمان یہ خوا سان اور بحد هند. عراق اور بحدال کے درمیان ہے۔

فطس الانوف: ..... بدذلف الانوف كيهم عن بين چيلى ناكول والے فرمات بين كر شايرمراداس سے تركى دوسميں بين ايك كى اصل حوذ سے باوردوسرے كى اصل كر مان سے ب

﴿تحقيق و تشريح﴾

فی سنی احر ص: ..... بعض نے کہا حاد ص لین ش اپن مدت العر حفظ صدیث کا حریص رہا۔ هذا البا رز: .... اس سے مرادال فارس ہیں اهل بارز سے مرادوہ لوگ ہیں جوج نگلوں میں رہتے ہیں یا مراد پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں ہے

ا (عدة القارى ص ١١١ ق ١١) معدة القارى مي ١١٦ من عدة القارى مي ١١٠ من (عدة القارى مي ١١٣) من (عدة القارى مي ١١٣)

ثلاث سنين: ..... حضرت ابو بريرة فرمات بيل كمين تين سال آپيلي كيم اتهدم إجرآب اس دنيا ي تشريف لي گئے۔ تشريف لي گئے۔

سوال: ..... حضرت ابو ہریرۃ یہ نے غزوہ خیبر میں اسلام قبول کیا اور غزوہ خیبر صفر المظفر سات هجری کو پیش آیا آن خضرت الله کا وصال رہے الا ول گیارہ ہجری کو ہوارفا قت جارسال بلکہ پھیزا کہ نبتی ہے تین سال نہیں تو آپ نے تین سال کیوں ذکر فرمائی ؟

**جواب: .....(۱)** اس مت کوذکر کیا ہے جس میں آپ نے ملازمت شدیدہ اختیار کی ہے اسفار نی آفیا ہے کوساتھ شارنہیں کیا کیونکہ میلازمت مدینہ منورہ جیسی ملازمت نہیں !

جواب: .....(٢) ساع اورضط العليم كاوقات كالخاط ي تين سال بتائيس.

وقال سفیان: .....ابن عینی مرادی فرماتی بی البارز سے مراد اهل البازد ( بفت الزای بعدها الراء) بین کہا گیا ہے کہان کی لغت میں بازار کو کہا جاتا ہے علامہ عینی فرماتے بین البازد ( بالزای او لاثم الراء) عجم اور ترک کی لغت میں بازار کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کی فرماتے بین حضرت سفیان بن عین کے مشہور قول البارز ( تقدیم الراء علی الزاء) ہے اور راوی کا اس کے برعکس البازد کہنا ہے تھے فرغلی ) ہے ج

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

بیصدیث کتاب الجهاد باب قتال الترک میں گذر چکی ہے۔ الخیرالساری ۱۹۳ کتاب الجہاد پراس کی تشریح ملاحظ فرمائیں۔

(۹۸) حدثنا الحكم بن نافع انا شعیب عن الزهری اخبرنی سالم بن عبدالله ان ایم علم بن عبدالله ان ایم علم بن عبدالله ان ایم علم بن افع نے مدیث بیان کی بکر کی میں شعیب نے فردی وہ زبری سے انہوں نے بیان کی بکرا کی میں شعیب نے فردی وہ زبری سے انہوں نے بیان کی بکر ان عبدالله نے فردی کہ

عبدالله بن عمر قال سمعت رسول المله المسلطين يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم عبدالله بن عمر قال سمعت رسول ألمه المسلطين عليهم عبدالله بن عمر أربيان كياك المسلم ال

#### ﴿تُحقيق و تشريح﴾

ترجمة الباب سم مطابقت : ..... آنخضرت الله في بعد من پيش آن وال واقعات كى اطلاع يليد درى بيش آن وال واقعات كى اطلاع يهلي دردى بيد علامات نبوت من سے ہے۔

حتى يقول الحجر: ..... پقربوكاكدير عليه يهودي چمپا ماس وقل كردو.

اس مدیث کی تشریح کتاب الجهاد باب قتال الیهود میں گذر چکی ہے تفصیل کے لئے الخیرالساری ص ۱۲ کتاب الجہاد ملاحظ فرمائیں۔

﴿تحقيق وتشريح﴾

صىحب من صىحب الرسول: .....مرادتا بعينٌ بين ان كطفيل فتح بوكرا -

(۱۰۰) حدثنا محمد بن المحكم انا النضر انا اسرائيل يانا سعد الطائى ، م سرح بن عم في مديث بيان كى ، كم اكم بمين اضر في في دى ، كم اكم بمين اضر في في دى ، كم اكم بمين اضر في في دى ، كما كم بمين اضر في في دى ،

انا محل بن خليفة عن عدى بن حاتم قال بينا انا عند النبي سُطِيَّة اذ اتاه رجل کہا ہمیں کل بن خلیفہ نے خردی وہ عدی بن حائم سے انہول نے بیان کیا کہیں نی کریم ایک کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب آ عے فشكا اليه الفاقة ثم جاءه اخر فشكا اليه قطع السبيل فقال آ تحضومال الله عندوقاته ك شكايت كي مجردوسر عصاحب آئ اورراستول كي غير محفوظ مون كي شكايت كي ،اس برآ ب الله ن فرمايا یا عدی هل رأیت الحیرةقلت لم ارها و قد انبنت عنها قال ا ے عدی تم نے مقام حمرہ و یکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے نہیں ویکھاالبتداس کے متعلق مجھے معلومات ضرور ہیں۔ آ پ علی نے نے فرمایا کہ فان طالت بك حيوة لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة اگر کمی ہوئی تمہاری زندگی او دیکھو کے کہ ہودج میں ایک عورت جیرہ سے سفر کرے کی اور ( مکتر پنج کر ) کعیکا طواف کرے گ لا تخاف احدا الا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعا رطي الذين قد سعّروا البلاد اورالله كسواات كى كابھى خوف نييں ہوگا ميں نے اپ دل ميں سوچا پھر قبيله طے كان ۋاكوك كاكيا ہوگا جنبول نے ہر جگه فساد مجار كھا ہے؟ ولئن طالت بک حیوة لتفتحن کنوز کِسری قلت کسری بن هرمز اگرکمی ہوئی تمہاری زندگی تو کسریٰ کےخزانے کھولو کے میں (حیرت میں ) بول اٹھا، کسریٰ بن ہرمز (ایران کا بادشاہ ) قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حيوة لترين الرجل يخرج ملأ كفه من ذهب او فضة آ ہے الکھ نے فرمایہ ہاں *سریٰ بن ہرمزا گر*لمبی ہوئی تمہاری زندگی تو دیھو *گے کہ*ا یک شخص اپنے ہاتھوں میں سونایا جاندی *جر کر* ن<u>کلے گا</u> يطلب من يجد فلا يقبله احدا يقبله منه منه اسے کسی ایسے آ دمی کی تلاش ہوگی جواسے قبول کر ہے لیکن اسے کوئی ابیا آ دمی نہیں ملے گا جواسے قبول کرے گا۔ وليلقين اللَّه احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه تَرُجُمانٌ يُتَرُجمُ له التدتعالي ہے ملاقات كا جودن مقرر ہے اس دن انسان القد ہے اس حال میں ملاقات كرے گا كه درمیان میں كوئي ترجمان نه ہوگا فيبلغك الم ابعث اليك رسولا فليقولن اوراللد تعالی اس سے دریافت فرمائیں کے کی میں نے تمہارے پاس رسول نہیں سیعیج تعے جس نے تم کک میر اپنام پہنچا و یا تھا؟ بليٰ فيقول الم اعطك و ولدا مالا فيقول وہ کہے گا جی ہاں۔اللہ وریافت فرمائیں گے کہ کیامیں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ اور اولاد نہیں دی تھی وٱفُضِل عليک فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم کی میں نے اس کے ذریعے مہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ عرض کرے گا کول نہیں؟ پھروہ اپنی وہی طرف دیکھے گا اور سواجہنم کے پچے نظر نہیں آ سے گا

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

قلت فیما بینی وبین نفسی :.... میں نے جی میں خیال کیا کھی تھیلے کے ذاکو کہاں جا کیں گے جو رائے میں پڑے ہیں اور شہرول کوشر اور فتر کی آگ میں جلاویا ہے۔

کسری بن هرمزیسدفارس کیادشاه کانام ہے۔

أنبقت: ..... مين خرويا كيالين مجهة بالايا كيا- بحث ماضي مجهول واحد متكلم كاصيغه--

الطعينة : .... كاده مرادكاده يسبيني مولى عورت.

دعار :.... داعو كى جمع يه بمعنى شاطر ، خبيث ، مفسد ، فاسق مراد داكوب

إ بخارى ص ١٩٠٤] م م يمكلوة شريف ص ١٨٦ ح اباب عشرة النساء

طلی : .... مشهور قبیله به حاتم طائی بھی ای قبیله کا تھا۔ راوی حدیث حضرت عدی اس کے بیٹے ہیں۔

سعروا البلاء: ..... ذاكورَس فشرول مِن آك (فساد) لكاني بولى بــ

لتفتحن: ..... مجهول كاصيغه إلام كفته اورنون كي تشديد كساته بـ

کسپڑی:..... ایران کے بادشاہ کا نام ہے جس کو کسر کی بن ہر مز کہاجا تا ہے جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہاجا تا تھااور عراق کے بادشاہ کونمر وداورمصر کے بادشاہ کوفرعون کہاجا تا تھا۔

لتويين: ..... (اےعدی) توضرور بالضرور د کھے لےگا۔

فلا يجداحدايقبله منه: .... اے کوئی ايه آوی نبيس طے گاجوان مال کو قبول کرے اس وقت سب مالدار اورغنی ہوں گے۔

سوال: .... اياز ، ندآ چکايا آ كگا؟

**جواب: ..... ایک قول کے مطابق حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایسا ہوگا۔ دوسرے قول کے مطابق حضرت** عمر بن عبد العزیزؓ کے اڑھائی سال دورخلافت وحکومت میں ایسا ہوچکا ہے لے

(۱۰۱) حدثنا عبدالله بن محمد ثنا ابو عاصم انا سعدان بن بشر بشر عمر ان بشر عبدالله بن محمد ثنا ابو عاصم انا کهانهمیں سعدان بن بشر فردی ابوعاصم فے صدیت بیان کی کہانهمیں سعدان بن بشر فردی تنا ابو مجاهد ثنا محل بن خلیفة کہا ہم سے ابو بجاہد فے صدیت بیان کی ، کہانهم سے کل بن خلیفہ فے صدیت بیان کی اور انہوں نے کہا کہ سمعت عدیا گئت کنت عند النبی منابلہ میں فیم کریم اللہ کی خدمت میں حاضر نما میں فیم کریم اللہ میں نمی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر نما میں فیم کریم اللہ کی خدمت میں حاضر نما

#### **\*\*\*\*\***

ال مرة القاري ص ٢٥٥ ق١١)

وانی قد اعطیت مفاتیح بخزائن الارض وانی والله ما اخاف بعدی بھے روئے زمین کے خزائے کی تجیال دی گئیں ہیں۔ اللہ گواہ ہے جھے تہمارے بارے بین اس کا خوف نہیں کہ ان تشرکوا ولکن اخاف ان تنافسوا فیھا تم شرک ہیں جتال ہوجاؤ گے، میں تواس ہے ڈرتا ہوں کہ دئیا کے لئے تہمارے اندریا ہمی منافست پیدا ہوجائے گی۔

# ﴿تحقيق وتشريح

ترجمة الباب سے مناسبت: انی والله لانظر الی حوضی کے جملہ ت رحمة الباب ب مناسبت ہے۔ بیعدیث کتاب الجنائز ، باب الصلوة علی الشهید ش گزرچکی ہے ال

صلی علیٰ اهل احد: ..... ای دعا لهم رعلامه نودگ نے فرمایا که صلورة بمعنی دعاہے کین علامہ عنی گئے نے فرمایا که بیانہوں نے اپنے ندیب کی حمایت میں متعین کردیا۔

سوال: ..... حضوماً في كاس صلوة كامعى كيام؟

جواب: ....ام طحادي فرمات بي كه صلو فك تمن معاني ميس كولى بهي موسكتا ب-

(۱)مجمول ہے قیقی معنی پر کہ نماز پڑھی، بیدوایت ناسخ ہاں روایت کے لئے جس میں ہے کہ شھداءاصد برنماز نہیں پڑھی۔

(٢) مطلب بيب كدان برنماز مت كے بعد بردهي گئ

(٣) په ټلا نا ہے که شهیدول پرنماز جنازه مدت کے بعد پڑھی جاسکتی ہے۔

( ۴ ) یہ بتلا تا مقصود ہے کہ ذن کے بعد بھی ان برنماز پڑھنا جا ئز ہے۔

انا فرطكم: .... فوط و فخص جودوش برآن والوسة آئے جان كي ضرور يات كوم بياكر نے كے لئے۔

انا شهيد عليكم: .... شهيد بمعنى اشهد بيعني من تم يركواى دول كار

لا نظر المي حوضى الأن: ..... حالت كثف يرمحول --

**ما اخا ف ان تشر کو ا: ..... بھےتم ہے شرک کا خطرہ نہیں ، بدار شادمجمومہ کے لحاظ ہے ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ** کے بعد آنے والے لوگوں میں ہے بعض ہے بیغل (شرک) یایا گیا۔

ان تنا فسوا: .... اس کی اصل تتنافسوا ب تنافس, باب تفاعل فی مضارع ب بعنی کسی چیز میں رغبت کرنا۔ مطلب بیے کدونیا کے لئے تمہاری رغبت بڑھ جائے گ۔

ليخارئ ش9 مان

فائدہ: معلامہ خطائی فر ، نے ہیں کہ صدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ تائیلی نے شھد اءا صد پر مدت کے بعد نماز پڑھی اور یہی مذہب امام ابوطنیفہ گا ہے۔ اور غزوہ اصد کے دن نماز نہیں پڑھائی بوجہ مشغولی وعدم فراغ کے، کیونکہ یہ دن مسلمانوں پر بڑا سخت گزرا تواس ونت ترک صلوٰۃ میں معذور کردیئے گئے۔

مسئله: ..... - اس مسئله میں اختلاف ہے کہ شہید پر نما ز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں حفیہ یے نزدیک نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جہور یک نزدیک شعید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ان کی دلیل حفرت جبر گی روایت ہے جس میں ہو امر بعد فنہ منی دمانہ ولم یغسلو اولم یصل علیهم (اور حکم دیان کوان کے خونوں کے ساتھ دفن کرنے کا اور انہیں خسل نہیں دیا گیا اور ان پر نماز نہیں پڑھی کی اس سے معلوم ہوا کہ حضوظ اللہ نے ان پر نماز نہیں پڑھی ۔ کمن دلیل (۱): ..... روایت ارباب حنفیہ کی دلیل ہے کہ ان پر نماز پڑھی گئی ۔

حنفیه کی دلیل (۲): ..... دفیه کی دوسری دلیل متدرک حاکم کی روایت م حفرت جابر سے که فقد رسول الله مستین حمزة نم جی بحمزة فصلی علیه نم با لشهداء فیوضعون الی جنب حمزة فیصلی نم یرفعون جمهور کی دلیل کا جواب بیسے که مار به واب بیساورا کی جمهور کی دلیل کا جواب بیسے که مار به واب بیساورا کی دلیل نافی برانج موق ہے۔

جمھور کی دلیل کا جواب: .....(٢) که لم يصل عليهم اى اصالة کما كيا كيا كيان پرنماز نبيل پرهى بلكد مفرت تمزه كالع كرك پرهى ـ

الزهرى الزهرى الوقع في الوقع الوقع الزهرى المن عينة عن الزهرى المراقع الوقع في الوقع في الوقع في الوقع في الوقع في الوقع في المراقع في المراقع

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة من حيّث ان فيه اخبارا عن امر مغيب على الناس.

ابونعيم: .... ان كانام فل ين دكين بــ

ابن عيينة بسس ان كانام سفيانٌ بن عيين -

اطع: ... اس كامعنى ابل مدين ك ميلي بير \_

· (۱) القصر بمعن (۲) كل حصى مبنى بحجارية (۳) كل بيت مر بع مسطح

مواقع القطرد ..... بارشول كى جكه. مواقع القطر كماتي تشبيه كثرت اورعموم كى لحاظ سے بيعن طاكف كماتي تھ فاص نبيل بوگا، علام كرمائي فرماتے بيل كمياشاره بال ائول كى طرف جواس مدين ميں واقع بول كى مثلاً واقع مره

(۱۰۴) حدثنا ابو اليمان انا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ہم سے ابوالیمان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، وہ زبری سے انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی ان زینب بنت ابی سلمة حدثته ان ام حبیبة بنت ابی سفینٌ حدثتها عن زینبٌ بنت جحش بے شک زینب بنت ابی سلمہ نے اس کو بتایا ان کوام حبیبہ بنت ابوسفین نے حدیث بیان کی وہ زینب بنت جح<u>ش ہے کہ</u> النبي نَاتَطِينُ دخل عليها فزعا يقول لا نی كريم علي ان كے بال آئے لوآ ب محبرائے ہوئے تھے اور بوفر ارب سے كد اللہ كے سواكوئى معبود تيس، ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه عرب کے لئے جابی اس شرے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زماند قریب آعمیا ہے۔ آئی اجوج وماجوج کے درواز وشرا تا **دکا ن**ے پدا ہو گیا ہے رحلق باصبعه وبالتي تليها فقالت زينب فقلت يا رسول الله ب نے انگلیوں سے حلقہ بنا کراس کی وضاحت کی ام الموشین زینبؓ لے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ انهلك وفينا الصالحون قال 151 کیاہم میں صالح افراد ہوں گے، پھر بھی ہلاک کردیئے جائیں ہے؟ آ محصوطات نے فرمایا ہاں, جب خباشتیں بڑھ جا کیں گی وعن الزهرى حدثتني هند بنت الحارث ان اور زہری اسے روایت ہے جھے ہند بنت الحارث نے مدیث بیان کی کہ اس سلمہ انے بیان کیا کہ قالت استيقظ النبي الله فقال سبحان الله ماذا انزل من الحزائن وما ذا انزل من الفتن نی کریم علی بیدا رہوئے تو فرمایا ہوا ن اللہ ! کیے کیے خزانے اور کیے کیے فتنے نازل ہوئے ہیں۔

# «تحقيق و تشريح»

اس میں غیب کی خروب کا ذکر ہے جس کا آنخضرت اللہ کے فواب میں مشاہدہ کیا ہے۔ روایت الباب میں تین صحابیات کا ذکر ہے۔

(۱) زینبٌ بنت الی سلمه (۲) ام دبیبرٌ (زوجه نج الله ) (۳) زینبٌ بنت جش (زوجه نج الله ) فرعا بنت جش (زوجه نج الله ) فرعا بنت جش (زوجه نج الله ) فرعا بنت محمر النواء و یجوز الفتح. ای حا نفا

ویل للعرب من شرقد اقترب: سینی وہ اشکر جوعرب سے قبال کرے گااس کے خروج کے قرب کی پیشین گوئی ہے، بعض نے کہا کہ مراداس سے وہ فتنے میں جوعرب میں واقع ہونے والے میں ان میں سے قبل حضرت عثانی مجھ ہے۔ بعض نے کہا کہ مراداس سے کثرت فتوح واموال میں اوراس میں من فست ہے۔ مدم: سبب، درواز و (جمروکا)

سوال: .... ياجوي وماجوج ك فقف عدعرب كوكيول خاص كيا؟

جواب: ..... اس کے کرزید دوتر ان کاعرب کی طرف رجحان ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اس صدیث میں یا جوج و ماجوج سے مراوترک ہیں۔

حلق با صبعه وبالتى تليها: ..... اپن انگل سے صلقه بنایا ( صلقه بناتے ہوئے اس انگل کو ملایا) جواس کے قریب تھی ، اشارہ قلت کی طرف ہے۔ یعنی تھوڑ اسا سوراخ ہو گیا۔

اذا كثر المخبث: ..... حبث سے مرادفس و فجور ہے بعض تنخوں میں خبث ہے بمعنی زنایعنی كثرت سے معاصى بونے لگ والم الم بونے لگ جائیں۔ اور فرما نبر داروں كیسئے يہ ہلاكت گنا ہوں سے پاكيزگى كا سبب بن جائے گی ، اور بعض نے كہاكہ جب شرارتی لوگوں كوذليل سمجھا جانے گے گاتو قيامت واقع ہوجائے گالے مسوال: .....اس كا الث كيوں نہيں ہوگاكہ نيكوں كی وجہ سے ہلاك ندہوں؟

جواب: ..... جبد حبث غالب موجائ گاتو نسبكاي اعتبار موگار

وعن المزهرى: ..... اس كاعطف صديث سابق (جواس كرس تصفصل هے) ميں پائے جانے والے ذهرى ير باور يبال اس كو مختصراً ذكر كيا ہے امام بخارى فتن ميں يورى صديث ذكر فرما كين گے۔

(۱۰۵) حدثنا ابو نعیم ثنا عبدالعزیز بن ابی سلمة بن الماجشون عن عبدالرحمن بن ابی صعصعة بم ساوقیم نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے برالعزیز بن الی سلم بن باشون نے مدیث بیان کی دہ عبدالرحمان بن ابوصعصد سے عن ابیہ عن ابی سعید الخدری قال قال لی انی اواک تحب الغنم و تتخذ ها دوایت دورو میدفدر ق سعید الخدری قال قال لی انی اواک تحب الغنم و تتخذ ها دوایت دورو میدفدر ق سعید الخدری قال قال لی انی اواک تحب الغنم و تتخذ ها دوایت دورو میدفدر ق سعید الخدری قال المسلم و اصلح و اصلح و اصلح و اصلح و اصلح و اصلح ان میداشت کرواوران کی تاک ہے نگلے والی آلائش کی صفائی کابھی خیل رکھا کرو( جو عموا بیار کی وجہ نگلی ہے) عالی سمعت المب سید مدور باتی علی الناس زمان یکون الغنم فیه خیر مال المسلم عانی سمعت المب سید مدوران کی بریں بول گ

الجبال او سعف الجبال في مواقع القطر ں لے کروہ پہاڑی چوٹی پر چڑھ جائے گا، یہ (آپ ایک نے فرمایا) بہاڑے دامن بارش کے یانی گرنے کی جگہوں میں الفتن ( مین، دی در برن<sup>ے</sup> دامن میں جوں کمار سادر چارہ کی فراہ ہوتی ہے) اس طرح وہ اینے وین <mark>کو فتنے سے بچانے کے لئے راہ فرارا فتنیار کرے گا</mark>

﴿تحقیق و تشریح﴾

مطابقته للترجمة في قوله ياتي على الناس زمان الي آخره.

و تتخذوها:..... آپ بریاں پکڑتے ہیں یعنی رکھتے ہیں۔

فا صلحها واصلح رعامها: ..... رعام بضم الراء) وهريزش ب جوبري كاك ببتي ي بولاجاتا ب شاة رعوم بها داء يسيل من انفها الرعام بعض سخول مين رعامها كربجائ رعاة ي رعاة جمعراعي كي بمعنى چرواب\_ا

(۱۰۲)حدثنا عبدالعزيز الاويسي ثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان ہم سے عبدالعزیز اولی نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے ابراہیم نے حدیث بیان کی ، انہوں نے صالح بن کیسان سے عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرةً قال قال رسول الله سُنِيُّكُمْ وہ ابن شہاب سے ،وہ ابن المسیب سے اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے کہ ابو ہر برہؓ نے بیان کیا کہ رسول ملاقے نے فرمایا ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها حير من الماشي فتنے کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑ ارہنے والے ہے بہتر ہوگا اوراس میں کھڑ اہونے والا چینے والے ہے بہتر ہوگا والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها يستشرفه ومن وجد-ملجاً او معاذا فليعذبه اوراں میں جینے والاوڑنے والے نے بہتر ہوگا جواں میں ج<u>ما نک</u>ھا فتہ بھی اے ایک لےکادراں وقت جے جہاں کھی ینول جائے بس وہی یناہ پکڑے وعن ابن شهاب ثني ابومكربن عبدالوحمٰن بن الحارث عن عبدالرحمٰن بن مطيع بن الاسود اوراین شهات ہے دولیت ہے مجھے ہے ابو بکرین عبدالرحمان بن حارث نے حدیث بہان کی بنہوں نے عبدالرحمان بن مطبع بن اسود سے عن بوفل بن معاوية مثل حديث ابي هريرة " هذا الا ان ابابكر يزيد وہ نوفل بن معاویہ ہے ابو ہربرہؓ کی ای حدیث کی طرح،البتد ابو بحر (راوی حدیث) نے اس روایت میں اس طرح اضافہ کیا ہے من الصلواة صلوة من فاتته فكانما وتر اهله وماله کہ نمازوں میں ایک نماز الی ہے کہ جس سے چھوٹ جائے گویا اس کے اہل وعیال بربا و ہو گئے

لِمِز يرتغصيل كريائي الخيرالساري جلداول ص٢٣٠

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث ان فيه اخبارا عن فتن ستقع وهذا من علامات النبوة.

عبدالعزيز الاويسى: سنام وشجره نسب : سمورالعزيز بن عبدالله بن يكي ابوالقاسم القرش الاولي القرش القرش القرش القرش

من تشرف لهايستشرفه: ..... جواس فتفى كاطرف جها تكے كاده فتذاس كوا چك كى ايستشرفه كامعن، فتناس ياك ايستشرفه كامعن، فتناس ياك كردے كا۔

وعن ابن شها ب: ..... بروایت سندسابق کساتھ ہے جواس کے تعلق کہتا ہے کہ یم علق ہے وہ وہ ہم کرتا ہے۔ هو باسناد حدیث ابی هریرة الی الزهری وشیخ الزهری هو ابو بکر بن عبدالرحمن بن المحارث اس کوالگ ذکر کیا ہے بتلا نے کے لئے کہ امام بخاری کے استاد پہلی سند میں ایوسلم "بیں اور اس سند میں استاد ابو بکر "بیں اور الوبکر" اس سند میں من الصلوف صلوة من فاتته فکانما وتر اهله ومالله کا اضاف فقل کرتے ہیں۔

مثل حدیث ابی هریرة: ..... حفرت ابو ہریرہ کی اس مدیث کی طرح جس کو حفرت ابو ہریرہ سے اسسے قبل ذکر کیا ہے۔

فكا نما وتر اهله وما له: ..... نصب كي حالت من يد مفعول بوتر كا اور رفع كي حالت من بينا ئب فاعل موكاو تو كا بمعنى اخذ ـ

(١٠٤) حدثنا محمد بن كثير انا سفيل عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعودً م سے ثمر بن کثیر نے حدیث بیان کی ، کہا کہ تمیں سفیان نے خبر دی وہ آئمش سے وہ زید بن وہب سے وہ ابن مسعود ؓ سے کہ ملياله النبي غ<sup>الشيخ</sup> ستكون تنكرونها اثرة قال وہ نی کر پھر اللہ سے کہ نی کر پھر اللہ نے نے مایاع نقریب الی با تنس سامنے آئیں گی جن میں تم اجنبیت محسوں کرو گے قال الله تامرنا رسول انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کا نے فرمایا عليكم وتسالون الذي الذي الله الحق کہ جو حقو ق تم یر واجب ہول انہیں اوا کرتے رہنا اور اینے حقو ق کی طلب بس اللہ سے ہی کرنا

# ﴿تحقيقُ وتشريح

ترجمة الباب سے مناسبت: ..... بعدیں پیش آنے والے امور کا بیان ہے جوعلامات نبوت سے ہیں۔ امام بخاریؒ نے الفتن میں اور امام سلمؒ نے المغاذی میں اور امام ترندیؒ نے الفتن میں اس مدیث کی تخ تبح فرمائی ہے۔

آثرة: ..... با لفتح و يجوز بالصم مرادوه مال به حس مين حقوق مشتر كه بين ان كواين كئ خاص كرليما ..... تؤدون المحق : ..... جوحقوق تم پرواجب بين ان كوادا كرتے رہنا ۔ حقوق سے مرادا يك قول كے مطابق ائمه اور امير كى اطاعت بيل

تسالون الله الذي لكم: ..... مقصديب كمان كم المشترك واليالة فاص كرنى وجديم ان كو بدله نددو، ان سے جمكر اند كرو بلكمان كي كواداكردوالله تعالى اليفضل عنها راح بي اي درگا-

# «تحقيق و تشريح»

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه اخبارا عن المغيبات!

الممسلم في "الفتن "مين الوبكرين الى شيبة ساس مديث كى تخ تج فرماكى ب-

يهلك الناس هذا المعى من قريش: ..... بلاك كردْ عالو كون كوقريش كابيقبيله مراواس س

إعرة القارى ص ١٦٨ ج١١

بنواميه كے نوجوان ہيں۔

من قریش: سیعن قریش میں فتنے اور اثرائیاں ہونے کی وجہ سے۔

قال محمود: ..... محمود بن غیلان امام بخاریؒ کے استاد بین اور اس سے مقصود روایت ابوالتیاح میں جو عنعنه ہے۔ ہے اس کوتو ڑنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ابوالتیاحؒ کا ابوز رعہ سے ساع ثابت ہے۔

ابو داؤد: .... يهال مرادابوداؤدطيالي بي-

(۱۰۹) حدثنا احمد بن محمد المكى ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموى عن جده قال بم الرين فركى في حديث بيان كي بها بم عروبن يكي بن سعيداموى في حديث بيان كي والا المصدوق فللنه بم عامروان وابي هريرة فسمعت ابا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق فللنه على مروان بن ما المصدوق فللنه على يدى غلمة من قريش يقول هلاك المتى على يدى غلمة من قريش وو (صور عين في في المرب على المرب على المرب المول بوك والا مروان غلمة قال ابو هريرة ان شنت ان أسميهم بنى فلان وبنى فلان وبنى فلان مروان في يوان كي بها ويها يوبري في المرب ا

# «تحقيق و تشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة

ا مام بخاریؓ نے "الفتن " میں موی بن اساعیلؓ سے اس صدیث کی تخر تنے فر مائی ہے۔

المسادق: .... اى الصادق في نفسه

المصمدوق: .... اي المصدوق من عندا لله

خِلمة: ..... غِلمة جمع ب غلام كى اورية جمع قلت كے اوز ان ميں سے بروان نے اس پر تعجب كيا تو حضرت ابو ہريرة نے ذر مايا كدا كرا ب حاجة بين تو مين صراحنا ان كے نام بنا دينا ہوں۔

(۱۱۰) حدثنا یحیی بن موسی ثنا الولید ثنی ابن جابر آم ہے کی بن مون نی ابن جابر آم ہے کی بن مون نے مدیث بیان کی کہا کہ ہم ہے ولید نے مدیث بیان کی کہا کہ ہم ہے ولید نے مدیث بیان کی کہا کہ ہم حدیقة بن الیمان ثنی بسر بن عبیدالله المحضر می ثنی ابوا دریس المحولانی انه سمع حدیقة بن الیمان کہا کہ جھے برین عبیدالله فری نے مدیث بیان کی کہا کہ جھے ابوادریس فولائی نے مدیث بیان کی بہوں نے مذیقہ بن الیمان سے سا

يقول كان الناس يسألون رسول الله سَلِيَاللهِ عن الخير وكنت اسأله عن الشر آپ بیان کرتے تھے کہ دوسرے صاباتو خیر کے متعلق آپ ایک ہے سوال کرتے تھے ایکن میں آپ اللے کے شرکے متعلق یو چھاتھا ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية اس خوف ہے کہیں میری زندگی میں نہ پیدا ہو جائے تو میں نے ایک مرتبہ حضو علیہ ہے یو چھایارسول اللہ ہم جاہلیت نا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر اورشر کے زمانے میں تھے پھرانٹدنے ہمیں یہ خیراسلام عطافر مائی۔اب اس خیرے بعد کیا پھرکوئی شرکاز مانہ آئے گا۔ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من حير قال نعم آ ہے اللہ نے نے فرمایا کہ ہاں میں نے عرض کیا کہ کی اب اس شر کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانیہ کے گا آ ہے اللہ نے فرمایا کہ ہاں دخن قلت وما دخنه قال قوم لیکن اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی میں نے عرض کی وہ مداوٹ کیے ہوگی؟ آپیافٹ نے فرماید کہ میری امت میں ایسے لوگ پید اہول گے بغير هديى تعرف منهم جومیری سنت اور طریقے کے علاوہ طریقے اختیار کریں گے تم ان میں خیر کو پہچان لو گے (اس کے باد جودان کی بدعات ہے ) وتنكر قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم انہیں تابند کرو کے میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شرکا زمانہ آئے گا؟ آپ اللے نے فرمایا ہاں دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها جہنم کے درواز ول کی طرف بلانے والے پیدا ہوجا ئیں گے اور جوان کی پذیرائی کرے گاجہنم کی طرف اے بھی جہنم میں جھونک دیں گے يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا قلت میں نے عرض کیا یارسول اللہ اان کے اوصاف بھی ہمیں بیان فرمائے۔ آپ میں نے خرمایا کہ وہ لوگ جماری بی قوم و مذہب کے ہوں مے ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرني ان ادركني ذلك قال ہماری بی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا کداگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میرے لئے کیا حکم ہے؟ آپ اللہ نے نے فرمایا کہ تلزم جماعة المسلمين وأمامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام مسلمانوں کی جماعت اوران کے امام کا ساتھ نہ چھوڑ تا۔ ہیں نے عرض کی آگرمسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور نہ کوئی ان کا امام ہو؟ قال فاعتزل تلک الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حضو ملا کے پھر ان تمام فرقول سے خود کوالگ رکھنا، اگر چدال کے لئے کسی درخت کی جرحمبیں دانت سے بی کیول نہ پکڑنی بڑے يدركك الموت وانت على ( کعنی خواہ کسی فتم کی مشکلات کا سامنا ہو ) یہاں تک کہ تہباری موت آ جائے اور تم ای حالت میں ہو

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

ابو ادریس خولانی: .... نم عائذ الله، شام کرے واے تھے۔

امام بخاریؒ نے کتاب الفتن میں ابوموی محد بن شیؒ سے اس مدیث کی تخ یج کی ہے اور امام مسلمؓ اور امام ابن ماجہؓ نے بھی کتاب الفتن میں اس مدیث کی تخ یج فرمائی ہے۔

دخن: ..... بفتح المهملة والمعجمة, دال اورخاء كفتر كماته بيمعنى دهوال اور يهال معنى بهايس خير السامة في بايس خير الحالط و لكن يكون معه شوب و كدورة بمنزلة الدخان في الناريعن فيرخ لص نهيل بهو گل جيها كه جب كسي شئ ميں دهوار الله و تا بوه وه خالص نهيل رئتي بعض نے دخن كامعنى المور مكر و به كيا باور بعض نے كہا به كد ذخن حقد كر كہتے ہيں بعض نے اس كامعنى ف دفى القلب كيا ہے ل

دعاة: .... دال كضمه كماته داعك جمع بمعنى بان في والا

من جلدتنا: ..... علامه كرمائي فره تے بيل كه اس كامعنى عرب ہے۔ علامه خطائي في اس كامعنى من انفسنا وقومنا كياہے۔ شيخ ابوالحن فرماتے بيل كه اس كا مطلب بيہ ہے كه فل بر ميں جارى طرح بول كے ليكن باطن ميں جدرے خالف بول كے۔ جدرے خالف بول كے۔

تعض: ..... عض، یعض، مس, یمس کی طرح ہے ارشادر بانی ہے ویوم یعض الطالم علی یدیدائے ولیوں میں الطالم علی یدیدائے و ولوان تعض: ..... یعنی اگر چداس سے اعتزال (علیحد گی) میں درخت کی جڑمیں جانا پڑے۔ وانت علی ذلک: ..... واؤ حالیہ ہے معنی ہوگا اس حال میں کہتو اس پر ہومطلب ریہ ہے کہ تو اختلافات ہے

(۱۱۱) حدثنا محمد بن المئنى ثنا يحيى بن سعيد عن اسمعيل ثنى قيس بيان كيا بم عمر بن ثنى في كم بيان كيا بم عمر بن ثنى في كما كه بميل يجي بن سعيد نے اساعيل سے بيان كيا كم جمھے قيس نے بيان كيا عن حذيفة قال تعلم اصحابى المخيو وتعلمت المشو وہ حذيفة سے روايت كرتے ہيں كه كم امير سے ساتھيوں نے خير كاعلم حاصل كيا اور ميں نے شركے متعلق علم حاصل كيا وہ عديث حذيف كا دوسرا الحريق ہے۔

(۱۱۲) حدثنا الحكم بن نافع انا شعيب عن الزهرى اخبرنى ابو سلمة بن عبدالوحمن بم علم بن نافع في مديث بيان كى، كها كم مين شعيب في برى سانبون في كها مجهد الرحمن عبدالرحمن في من نافع في مديث بيان كى، كها كم مين شعيب في برى سانبون في كها مجهد الرحمن عبدالرحمن في مدين المراحمة الم

إعمدة القارى ص ١٦٠ ٢٠ على ره ١٩ سورة الفرقان أيت ٢٤

موت تک بیای رےاس میں شریک ندہو۔

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة لان فيه احبار عن الغيب

فقتان: .... فنة كاتثنيب بمعنى جماعت.

(۱۱۳) حداثنا عبدالله بن محمد انا عبدالرزاق انا معمو عن همام الم سے عبداللہ بن محمد فیاں کہ بمیں عبدالرزاق نے خبر دی بہا بمیں معمر نے خبر دی وہ بہام سے عن ابی هویو قا عن النبی منافظ فی بال کہ بمیں عبدالرزاق نے خبر دی بہا بمیں معمر نے خبر دی وہ بہام سے عن ابی هویو قا عن النبی منافظ نے نرایا کہ قال لا تقوم الساعة حتی تقتل فلتان وہ ابی بری اسلام بنگ ندر لیں گ فتکون بینهما مقتلة عظیمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة دونوں میں بڑی زبر دست جنگ ہوگی ، حال تکہ دونوں کا دعوی ایک ہوگا اور قیا مت اس وقت تک بریا نہ ہوگی حتی یبعث دجالون گذابون قریبا من ثلثین کلهم یزعم انه رسول المله جب تک تقریباً تمیں جموٹے دجال پیدا نہ ہوگیں گان میں برایک کا یہی دعوی ہوگا کہ دہ الند کا رسول المله جب تک تقریباً تمیں جموٹے دجال پیدا نہ ہوگیں گان میں برایک کا یہی دعوی ہوگا کہ دہ الند کا رسول سے۔

«تحقيق و تشريح»

صدیث ابو ہر برہ گادوسر اطریق ہے اس میں پہلے طریق کی بنسبت زیادتی (وضاحت وتفصیل) ہے۔ مقتلة: ...... مصدر میمی ہے بمعنی قبل ہے۔ ابوالمحن البرائے فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین میں ستر ہزار افراد واصل بحق ہوئے جن میں سے بچیس ہزار عراقی تتھے اور پنتالیس ہزار شامی تھے آبحہ ۃ القاری میں اس اج ۱۲

اور حفرت علی کے ساتھ کیس بدری صحابہ مجھی تھے۔

سوال: ..... كسمقام يربيم عرك پيش آيا؟

جواب: ..... صفين كمقام يرعراق أورشم كورميان-

سوال: ..... كتن دن الزالي بوتى ربى؟

جواب: .....ايك سودار دن الرائي بوتى ربى ل

سوال: .... اس كاسب كياته؟

جواب: ..... حضرت امیر معاویه تشام کے گورزی سے اور مدیند منورہ والوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جب حضرت امیر معاویه کو گورزی سے اور مدیند منورہ والوں نے حضرت امیر معاویه کو گورنی تو انہوں نے فر مایا کہ بیعت کے وقت جھے اعتمادیس نہیں کہ آئیا اس لئے میں اس خلافت کو تسلیم نہیں کرتا ہو گا کہ انعقاد خلافت میں ہی اختلاف تھا نہ یہ کہ بیعت کرنے کے بعد تو ڑی ۔ کیونکہ بیعت کرنے کے بعد تو ڑی ۔ کیونکہ بیعت کرنے کے بعد تو ڑی ابناوت کہلاتا ہے۔

سوال: ..... كيبارگلاائي بهوكي يو وتفه و تفديد؟

جواب: .....وكان القتال بينهم سبعين زحفا ليخي سر بارجمر پيل موكيل ـ

یبعث دجا لمون :..... د جال کود جال اس سے کہ جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کیر تھ ڈھانپ لیت ہے اور یہ بہت سارے پائے ۔ القد تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے نشا تات ختم کردیئے۔ جو باقی رہ گئے ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا اور د جال اعظم بھی انہی میں سے ہوگا اور وہ الوہیت کا دعوٰ ی کرے گا۔ مراداس سے سے الد جال ہے۔

سوان: ..... حدیث الباب مِن تمین (۳۰) کاذکر ہے جب کہ واقعہ میں اس سے زیادہ آئے ہیں؟

جواب: ..... اس سے مراد بزے بزے دجال ہیں۔ عفرنہیں۔

نبوت کا دعوی کرنے والول میں سے چند کے نام ورج ذیل ہیں

(۱) مسیلمہ (۲) اسود علی (۳) مختار (۴) طلیحہ بن خویلد (۵) سچاح تمیمیه (۲) حارث کداپ وغیره فاقده: ..... ولیس المواد بالمحدیث من ادعی النبوة مطلقا فانهم لا یعحصون کشرة لکون خالبهم من نشاة جنوں او سوداء غالبة وانما المواد من کانت له شو کة وسول لهم الشیطان بشبهة ۲ مدیث پاک میں جن دعوی نبوت کرنے والے مرادنہیں اگر مطلقاً دعوی نبوت کرنے والے مرادنہیں اگر مطلقاً دعوی نبوت کرنے والوں کوشار کیا جائے تو جنون اور سودادی مرض سے دماغ خراب ہونے کی وجہ سے، دعوی نبوت کرنے

المحمدة القاري شاماع ١٦ مل عمدة القاري شامها ع

والے تو اب تک بہت گزر چکے ہیں جن کا شار ہی مشکل ہے۔ صدیث الْباب میں دعویٰ نبوت کرنے والوں سے (وہ خبیث اور نالائق لوگ) مراد ہیں جنہوں نے شوکت اور طاہری مرتبہ ومقام ملنے کے بعد نبوت کا دعوی کیا ہواور شیطان نے اس کو گمراہ اور بدراہ کرنے میں اہم کر دارا دا کیا ہو۔

(۱۱۴) حدثنا ابو اليمان انا شعيب عن الزهرى اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمٰن ہم سے ابوالیمان نے صدیث بیان کی کہا ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے کہ مجھے اوسکہ بن عبدار جمان نے خبر دی ان ابا سعيد الخدرى قال بينما نحن عند رسول الله عَلَيْكُ وهو يقسم قسما بإشك ابوسعيد خدري في بيان كياكم بم رسول التعالية كي خدمت من موجود تعاوراً بي تقيم كررب تق تقيم كرنا ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل افسوس اگريس انساف ندكرول كانو چراوركون كرے كا؟ اگريس انساف ندكرون تواصلات حال سے محروم جوااور خسارے والا جوا فقال عمر يا رسول الله الذن لى فيه اضرب عنقه فقال عمر انے عرض کمیا کہ اس کے بارے میں آپ اجازت دیں ، میں اس کی گردن مار دوں آپ آب نے نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فان اس كسائتى بىيا اول كركتم ابن ثمازكوان كى ثمازك مقابلے ش (بطابر) كم دجة مجمو كادرائي دور ول كوان كدورول سے تراقيهم الدين يمرقون القرآن يجاوز وہ قرآن کی تلاوت کریں مے کیکن وہ ان کے حلق سے بیچے نیس ازے گا اور وہ دین سے اس طرح لکل جائیں گے كما يمرق السهم من الرمية ينظر الى نصله فلا يوجد فيه شي جسے کمان نے تیر لکا ہے اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ سے گی ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر الى نضيه وهو قدحه مجرال کے بم اواکرد مکھاجائے وال ش کوئی چرنظر نیس آئے مجرد مکھاجائے جڑش جوال کے بھل کے اقل ہوئے گی جگہ سے اور اکلیاجا تاہے فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر الى قذذه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم تو دہاں بھی پچھند ملے گا اگراس کے پرکود بکھا جائے تو وہاں بھی پچھند ملے گااس حال میں کد گندگی اور خون سے وہ تیرگز رچکا ہے ايتهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدى المرأة او مثل البضعة ان کی علامت ایک سیا چھ ہوگا،اس کا ایک باز وعورت کے بہتان کی طرح ہوگایا فرمایا گوشت کے لو کو سے کی طرح ہوگا تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال ابو سعيد فاشهد حرکت کررہا ہو گاپہلوگ مسلمانوں کے اول طبقہ کے خلاف بغاوت کریں گے ابوسعید ٹے بیان کیا کہ بس گواہی دیتا ہوں کہ

| لالب قاتلهم    | بن ابي م         | د ان علیٌ     | لله واشه        | ر الله ١٤٠٠ | رسوا      | بث من                    | الحدي     | ، هذا   | سمعت      | انی      |
|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| ں (یعنی خوارج) | ہے جنگ کی گھ     | طالب نے ان    | كه عليٌّ بن اني | ی دیتا ہوں  | ينيس گوا: | ے تن تھی اور             |           | يث حضور | ئے ہے صد  | مر ا     |
| الوجل          | •                | بذلك          |                 | فامر        |           |                          | معه       |         |           | وانا     |
|                | L                | ی. کے         |                 |             |           |                          |           |         |           |          |
| الذى نعته      |                  |               |                 |             |           |                          |           |         |           |          |
| _ كيمطابق يا   | بيان كرده اوصا ف | رَ عَلَيْكُ } | ا يورا حلر يعيد | يكھ تواس ك  | ئے استے و | اگیا میں ۔<br>اگیا میں ۔ | آخروه لأر | اش ہوئی | اس کی تلا | إجنائجها |

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری اس مدیث کو الدب میں عبد الرحمٰن بن ابر انیم سے اور استنابة الموتدین میں عبد اللہ بن محد " سے اور فضائل القو آن میں عبد اللہ بن بوسف سے بھی لائے ہیں۔ امام سلم نے ذکواۃ میں محد بن تُنی سے اور امام نسائی نے فضائل القو آن میں محد بن مسمد سے اور تفسیو میں محد بن عبد الاعلی سے اور امام ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیر بی سے اور امام ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیر بی سے اور امام ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیر بی سے السنة میں تخ تن فرمائی ہے ا

وهو یقسم :.... اس حال میں گرآ پھائے (مال) تقسیم کررہے تے لین قبیلہ ہوازن کے غنائم تقسیم کرد ہے تھے۔ ذو النحویصدر ق:..... اس کے اوصاف بخاری شریف صفح ۲۷۲ کی روایت میں ندکور ہیں۔

خبت: ..... فظ متكلم اورخطاب دونوں كساتھ بفته كساتھ (يعنى خطاب كاصيغه )زيا دومشهور ہے۔

فقال عمر : ..... ووسرى روايت ين آيا به فقال خالد بن الوليد اللذن لى فى قتله \_وولون روايتون ين بن الوليد اللذن لى فى قتله \_وولون روايتون ين بنا المرتعارض بي؟

**جواب: .....** ہوسکتا ہے کہ دونوں (عمر مفالد ) نے اجازت ما تکی ہو س

لا يجاوز ترا قيهم: .... ترقوة الى ك دوتا ديليس يرا

(۱)ان کے دل نہ بیجھتے ہوں گے اور نہ ہی نفع حاصل کرسکیں گے۔

(۲)ان کی تلاوت جواللد تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے مثل کلمہ طیبہ کے نہیں چڑھے گی۔ایک روایت میں لا یہ جاوز حناجر هم کے الفاظ ہیں۔

يمرقون من الدين: ، وين صمراداسلام ب-علامة خطائي فرمات بين كدوين سعمراداطاعت امام ب-

الرمية: بروزن فعلة مفعولة كمعنى بن به وكارجس كانتانه كياجاك

نصعل: ..... تيركالوبار

رصىافه: ..... بكسر الراء وبالصاد المهملة تم بالفاء وهو العصب الذى يلوى فوق مدخل النصل والرصاف جمع رصفة بالحركات الثلاث ا

تدردو: .... اى تضطرب. الدر درة ك فعل مضارع واحدمؤنث فا ببي-

نصنيه : ....نضى تيركالكرى كوكية بين ، حديث مين قدر كافظ على فيرك كى ب-

قذذ :..... قذة ك جمع ب بمعن الرس الذي على السهم بضم القاف تيركاير

فوت : ..... گوبرجب كدوه اوجهري مين بو ...

سبق الفرث والدم: ..... یکنایہ ہے تیزی ہے گزرجانے سے کماتی تیزی سے گزرے گا کماس تیرکوکوئی چیز نہیں گئے گی۔اس تثبیہ سے مقصودیہ ہے کمان کادین میں داخل ہونا اور پھرنکل جانا آئی تیزی سے ہوگا کہ وین سے پچھے حاصل ندکریں گئے جیسے کہ تیرشکارکو گئے اور داخل ہوکرنکل جائے اور اسے پچھے نہ گئے ایسے ہی انہیں بھی دین سے پچھے نہ ملے گا۔ علیٰ منعت المذہبی بھی تین سے پچھے نہ ملے گا۔ علیٰ منعت المذہبی بھی تین سے پچھے نہ جو علامت بتلائی تھی اس وصف پریایا گیا۔

فاینما لقیتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم یوم القیامة تم انبین جها ل بھی پاؤ قتل کر دو، کیول کہ ان کافل قاتل کے لئے قیامت کے دن باعث اجر ہو گا

# \*تحقيق و تشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری ہے فضائل القرآن شی کھ بن کیر سے اور استنابة الموتدین شی عمر بن حفص سے بھی اس حدیث کی تخ تج فرمائی ہے۔ امام سلم نے کتاب الزکواۃ شی محد بن عبداللّہ سے اورامام ابوداؤڈ نے السنة میں محد بن کیر سے اورامام نسائی نے محاد به شی محد بن بٹار سے اس صدیث کی تح کی ہے۔

**خیشمہ:..... خاء کے فتر کے ساتھ ہے فیٹم بن عبدالرحلٰ جعلی کو فی مراد ہیں، بڑے ٹی نتے،القد تعالی نے انہیں وو** لا کھرویے وراثت میں عطا کئے،انہوں نے سب علم والوں پرخرج کئے۔

اخو من السدماء: ..... گرول ش آسان سه خوود مصدر سے مضارع معروف واحد متعلم کا میغہ ہے اور اس کاباب صوب, یصوب ہے۔

خدعة: ..... خاء پر تینوں حرکتیں جائز ہیں بمعنی تعریف ہے،علامہ یکٹی نے اس کو پسند کیا ہے اور ظاہری معنی جنگ میں حجوث کا مباح ہونا ،مراد دعو کہ ہے لے

حدثاء الاسنان: .... كم عر، حدثاء ، حديث السن كى جمع بـ

سفهاء الاحلام: .... كم عقل، ب وتوف، سفهاء , سفيه كى جمع ب بمعنى خفيف العقل ـ

يقولون من خير قول البرية : ..... زبان ب آ تخضرت الله كفر من كم ان سناكيل كسنت كى باتيل كري كري كرية والعلام كرمائي "من خير قول البويه "كامطلب قرآن بكروه الوك قرآن سناكي كيكن اسلام بدور بهاكيس كرميسا كرفوارج ني بوقت يحكيم كما تعاان المحكم الالله كلم حق سي باطل كااراده كيا تعار

علامد كرماني في فرمايا كدهديث مين مرادخوارج بين جو كيت بين ان المحكم الا للديدلوك تحكيم بر اعتراض كرتے تھے جب كه حضرت علي اور حضرت امير معاوية في حضرت عمرو بن العاص و تكم مقرر كرديا تعا۔

يمرقون: .... اى يخوجون بمنى والكس كـــ

حناجر: .... حنجرة كى جمع بمعن الله \_ كلے كتريب سينه كى طرف انجرى الوكى بدى كوكتے ہيں۔ فان قتلهم اجر: .... ان كول كرنے سے اواب طے كا يبلوگ جہاد سے بھاكيس كاور فساد كى كوشش كريں كت

ושב פושו כש אחו שור אב פושו כש אחושדו

ثنا يحييٰ عن المثني *ے محد بن*ٹنی نے صدیث بیان کی کہاہم سے بچی نے صدیث بیان کی دہ اساعیل سے کہا کہ ہم سے قیس نے صدیث بیان ک خبابٌ بن الارت قال شكونا الى النبى ﷺ وهو متوسد بردة له نہوں نے خباب بن ارت سے بیان کیا کہ بی کریم اللہ ہے ہم نے شکایت کی ، آپ اس وقت اپنی ایک جا در اوڑ ھے الكعبة فقلنا ہے ساتے میں فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے عرض کی یارسول اللد آپ ہمارے لئے مدد کیون نہیں طلب کرتے الا تدعوالله لنا قال كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيها ہدے لئے الندے دعا کیون نہیں کرتے ،آنحضوط اللہ نے فرملیا کہ گزشتہ امتوں کے افراد کے لئے گڑھا کھودا جا تا تھا بھرڈال دیا جا تا تھا فيجاء بالمنشار فيوضع علىٰ رأسه فيشق باثنين ومايصده عن پھرآ رالایا جا تا تھااورآ راان کے سر پرر کھ کران کے دو ککڑے کردیئے جاتے تھاور بیسز ابھی انہیں ان کے دین نے بیس روک سی تھیں ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من غظم اوعصب وما يصده ذلك عن دينه اوراد سے کی تنگھیاں ان کے گوشت میں دھنسا کران کی بٹریوں اور پھوں پر پھیری جاتی تھی اور بیسز ابھی انبیں ان کے دین ہے نہیں روک علی تھی والله لَيُعِمَّنُ هذا الأمر حتى يسُير الراكب من صنعآء الى حضر موت خدا گواہ ہے بیامرِ اسلام بھی کمال کو مہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اوالذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون التد ك والدركس كاخوف نبيس بوكايا بعراب بهير يكاخوف بوكاكريس بس كى بحريول كوند كهاجائ بيكن تم عجلت عام ليته بو

﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری الا کو اہ میں مسدد سے اور مبعث النبی مانسٹے میں حمیدی سے بھی اس صدیث کولائے ہیں۔ امام ابو داؤد ؓ نے جہاد میں عمرو بن عول ؓ سے اور امام نسائیؓ نے علم میں عبدہ بن عبدالرحلٰ ؓ سے اور الزینة میں یعقوب بن ابرائیمؓ سے اس صدیث کی تخ مج کر مائی ہے۔

خبات: ..... خاء كفته اور باء كى تشديد كے ساتھ ہے۔ آپ ارت كے بينے ہيں، اور چھٹے نمبر پر اسلام لائے، آپ ارت كے بينے ہيں، اور چھٹے نمبر پر اسلام لائے، آپ سے پہلے پانچ شخصیات اسلام میں داخل ہو چكی تھیں، كوف میں آپ كا انقال ہوا۔

ما دون لحمه : .... اى تحت لحمه اوعند لحمه

ليتمن: .....، اتمام سے صيغه واحد مذكر غائب, بحث لام تاكيد بانون تاكيد تقليد بـ

منشار: ..... نكرى كاشخ كا آلد-آرا

هذا الا مو: ....امو سيمرادا سلام بـ

من صدنعاء: ..... يعنى صنعاء باشاره بمسافت بعيده كى طرف منعاء يمن كابر اشهراوردارالخلافه بـ... حضور موت: ..... يهى يمن كاليك شهرتها - اب معلوم تبيل كس ملك كاحمد بـ...

سوال: .... صنعاء اور حضرت موت كادرمياني فاصله كتناب؟

**جواب:** ..... مرادیمن کے دوشہر ہیں,ان میں مسافت بعیدہ ہے ,اوراس سے غرض انتفاء خوف ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے کوئی خوف وخطرہ نہیں ہوگا۔ صنعاء اور حضرت موت کے درمیان چار دن سے زائد کی ' مسافت ہے۔ اور اگر مراد صنعاء یمن نہیں بلکہ صنعاء روم یا صنعاء ومثق ہےتو پھران میں اور حضر موت میں بڑا فاصلہ اور مسافت ہےا۔

اوالذئب: ....اس كے عطف ميں دواحال بين (۱) اس كامعطوف عليد لفظ الله ب(٢) متثنى مندمقدر ـ ولكنم تستعجلون: ..... مطلب يد بي كمتم جلدى ندكرو ـ

 فقال اذهب اليه فقل له انك لسب من اهل النار ولكن من اهل الجنة المجتنى المسلم المسلم المجت على المجتنى المسلم المجتنى المسلم المس

### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله لست من اهل النار ولكن من اهل الجنة لان هذا امر لايطلع عليه الا النبي المسلمانية

> اس صدیث کی سند میں پانچ راوی ہیں پانچویں حضرت انس بن مالک ہیں۔ افتقد: ..... گم مایا لینن تلاش کیا۔انکی آواز قدر تاطبعی طور براو ٹچی تھی۔

ولکن من اهل المجنة بسب بن عليه السلام بى بتلا سكت بيل كوئى دوسرائيس چنانچ فرمايا انه بعيش حميد ا يمون شهيد احضرت الويكرصدين كو دورخلافت بن جنگ بمامه بن هميد بوئ جب سورة جرات كي آيت يَانُهُ الْذَيْنَ الْمُنُوّالا تَوْفَعُوْ اَضُواللَهُ فُوْقَ صَوْفِ الدّي اللّه يترانا زل بوئى تو حضرت ثابت بن قيس هم بي يا قوري يا الله يترانا زل بوئى تو حضرت ثابت بن قيس هم بي من اور جو الله يترانا و بوئ بوئ تو من من اور جو الله بوئ بوئ بوئ و المسوت بون كي وجه سير عمل بهى ضائع بو كا ورش الل ناريس سي بول - آخضرت الله في الله يترانا و فائب يا كرطلب كيا اوروج في بت معلوم بون برجنت كي فو خو خرى سنائى جيسا كه باب كي دوسرى حديث بن سي -

حدثنا مخمد بن بشارثنا ثنا غنلر ہم سے حمرین بشار نے صدیث بیان کی کہاہم سے خندر نے صدیث بیان کی کہاہم سے شعب نے صدیث بیان کی انہوں نے ابوا سحال سے .الكهف قال رجل عازب ہن لها كديس نے براء بن عازب سے سناء آپ اللہ نے بيان فرمايا كدائي سحاني نے (فمازيس) سورة كہف كي الاوت كي اور کھر میں گھوڑ ا بندھا ہوا تنبا بھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا،اس کے بعد جب انہوں نے منام پھیرا فذكره للنبى غشيته متحابة فقال فاذا پس اجا تک بادل کے ایک طرے نے ان برسار کردکھا ہے اس واقعہ کا ذکر انہوں نے نبی کر میں اقتصافیہ سے کیا تو آپ ہے ہے نے فرمایا کہ فانها السكينة نزلت للقران اوتنزّلت للقرآن اقرأ اے فلاں پڑھتا رہتاہے سکینہ تھی جو قرآ ن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی یا تنزلت للقرآن کے الفاظ استعال کے

\*تحقيق و تشريح)

مطابقته للتوجمة من حيث ان فيه اخباره مَنْظَيْهُ عَن نزول السكينة على قرأة القرآن لِ المَامِسُمُ فِي كَتَابِ الصلوة مِن الوموكُّ عام الوداؤُدُاور ترفريُّ فِي المَامِسُمُ فَي كَتَابِ الصلوة مِن الوموكُّ عام الوداؤُدُاور ترفريُّ في المُعَمَد مِن عَيلانٌ عاس حديث كَي تَحْ رَمانَى بِ-

فسلم .....اس کے معنی میں تین احتال ہیں (۱) انہوں نے سلامتی کی دعا ، نگی اللهم سلّم. (۲) سلّم بمعنی معاملہ اللہ کے حوالے کردیا۔ اسلام الملیم کہدویا لین سلام پھیردیا اور نمازختم کردی۔ صعاملہ اللہ بین سلام پھیردیا اور نمازختم کردی۔ صعابلہ بین سلام بھیر دیا اور نمازختم کردی۔ صعبابہ بین سس اس کا معنی دیے ہفافہ گیر نے والی ہوا اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے ملا نکہ اور اس سے مرادسکینہ ہے جس میں طمانیت اور دحت تھی اور اس کے ساتھ فرشتے بھی تھے جو قرآن سننے آئے تھی اور اس سے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی تھے جو قرآن سننے آئے تھی اور ان کے ملان ہے۔ ایک صحابی حضرت اسید بن حفیر شور ہ کہف کی تلاوت فرمارے تھا ور ان کے گھر میں ایک گھوڑ ابندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت روک دی اور صبح کو آ ب قلی تھے ہے قصہ بیان کیا تو آئے بھی تھے دہتے و میں ایک گھوڑ ابندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت روک دی اور صبح کو آ ب قلی تھے دہتے تو تم پر سکینداور رحمت تھی تم قرآن مجید پڑھتے رہتے تو تم پر سکینداور رحمت تھی تم قرآن مجید پڑھتے رہتے تو تم پر سکینداور رحمت تھی تم قرآن جید پڑھتے رہتے تو تم پر سکینداور رحمت تان ل ہوتی رہتی ۔

إمدة القاري س٢٦ إج١١ عمدة القاري س ٢١٠ ف١١

وخلا الطريق فيه احد فرفعت لنا صخرة طويلة Y يمر اور راسته بالکل سنسان پژ گیا که کوئی بھی متنفس گزرتا ہوا وکھائی نہیں دیتا تھاتو ہمیں ایک لمبی چٹان وکھائی دی ظل لم تأت عليها الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي الله مكانا اس کے (بھر پور )سائے میں دھوپنہیں آئی تھی۔ہم وہیں اتر گئے اور میں نے نبی کر پھیلی کے لئے ایک جگہ تھیک کردی ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله ا بن باتھوں سے ،آ رام فرمانے کے لئے اور ایک پوئٹین وہاں بچھا دی، پھرعرض کیایارسول القد! آپ آ رام فرما سے انفض وانا وخرجت لک ماحولک فنام انفض ماحوله میں آپ کے گرد سے آندوالی چیزوں کو بٹاؤں گا پس آپ ایک ہو گئے اور میں جاروں طرف و کھنے کے لئے فکلا انا براع مقبل بغنمه الى الصخرة يريد منها مثل الذى فاذا ا جا تک مجھے ایک چرواہا ملاءوہ بھی اپنی بکریوں کے رپوڑ کو اس چٹان کی طرف لانا جا ہتا تھا جس مقصد کے ساتھ فقلت له لمن انت يا غلام فقال لرجل من اهل المدينة ہم نے وہاں پراؤ کیا تھ وہی اس کا بھی تھا، میں نے اس سے پوچھا کدا ہے جوان تمہار اکس قبیلے سے تعلق ہے اس نے بتایا کسدیند غىمك لبن افي مكة قال قلت قلت نعم یا (راوی نے بیان کیا کہ) مکرے ایک شخص ہے! میں نے ہو چھا کیاتمہارے دیوڑے دودھ بھی حاصل ہوسکتا ہے؟ اس نے کہاہاں، میں نے کہا أَفْتَحُلِبُ قال نعم فاخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قلِل تم دوجو کے، کہدہاں، چنانچدہ مجمری مجر کرادیا میں نے اس سے کہا کہ میلے تھی کوٹی اور بالوں اور دوسری گندگیوں سے صاف کرلوہ ابواسحاق نے بیان کیا کہ البرآءُ الاخرى ينفض على يضرب يديه أحدي میں نے براء بن عازب و میما کہ آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کرتھن کو جماڑنے کی کیفیت بیان کی إداوة حملتها للنبىءَالسُّهُ ب في 'قعب كثبة من لبن ومعى اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ دوہا، میں نے آپ ایک کے لئے ایک برتن اینے ساتھ رکھ لیا تھا، يَشُرَبُ ويَتَوَضَّأُ النبى النبي فاتيت يرتوى آب اس سے پانی طلب کرتے تھے،اس سے پانی پیتے تھے اور وضو بھی کرتے تھے، پھر میں آ پ اللہ کے یاس آیا فكرهت ان اوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من المآء على اللبن میں نے آ ب اللہ کو جگانا پندنہیں کی الیکن جب میں حاضر ہوا تو آ ب اللہ اللہ و بھے تھے میں نے پہلے دود سے برتن پر پائی بہایا

الله قال فشرب يا سول اشوب یہاں تک کماس کے بینچے کا حصہ تصندا ہوگی تو میں نے عرض کی نوش فرماسیے ، یارسول اللند! انہوں نے بیان کیا کہ پھرآ پے اللہ نے نے نوش فرمایا ثم قال الم يان للرحيل قلت بلي یہاں تک کہ میں راضی ہوگیا، پھرآپ عظیم نے دریافت فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کی کہ ہوگیا ہے فارتحلنا بعد مامالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك انہوں نے بیان کیا کہ جب سورج ڈھل چکا تو ہم نے کوچ کیا تھا ہراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا جارے یاس آ پہنچا مَعَنا كَاتَحُوزَنُ إِنَّ فقال اللَّهُ الله رسول میں نے کہا ہم لائے گئے (بعنی وشن آ پہنچا)اے اللہ کے رسول! آ پ مالی ہے نے فرمایا کہ غم نہ کر واللہ ہمارے ساتھ ہے عَلَيْهُ فارتطمت به النبي فرسه الي ے تالیقے نے بھراس کے بارے میں بددعا کی ادراس کا گھوڑ ااسے لئے ہوئے زمین میں ھنٹس گیا،(راوی نے کہا)اس کے پیٹ تک ارى في جلد من الارض شك زهير فقال اني اراكما قد دعوتما عَلَيَّ میراخیل ہے خت زمین میں بیشک (راوی حدیث) زہیر کوتھا، سراقد نے کہا کہ، میں مجھتا، بول کہ آب نے میرے لئے بددعا کی ہے اَرُدَّ عنكما والله لكما الطلب الله ان فادعوا اگراب، پاوگ میرے لئے (اس معیبت سے نجات کے لئے) دعا کریں او خدا کی تم میں آپ لوگوں کی علاق میں آنے والے تمام لوگوں کو واہس لے جاوس گا النبىءسليم فنجا چنانچہ آپ علی نے اس کے لئے دعا فرمائی اوروہ نجات پاگیا(وعدے کے مطابق) ٳڵٳ احداً فجعا قال قد كفيتكم ما يلقي هنا جو بھی اے رائے میں ملتا تھا اس سے وہ کہتا تھا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں، یہاں پر وہ موجود نہیں ہیں اِلّا أحدا قال يلقي فلا ووقي ردة ای طرح جو بھی ملتا اسے لوٹا دیتا تھا ابو بکر ؓ نے فرمایا اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پور اکیا

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

روایت الباب کی ترجمة الباب سے منا سبت : سوار تمطت به فرسه الی بطنها ادی فی جلد من الارض کالفاظ کے ساتھ ہے کے حضوت اللہ کی بددعا سے خت زمین میں گوڑ رے کا دشن ایر آ یہ اللہ کا دعا ہے تابی کے میں میں کا دعا ہے تابی کا دعا ہے۔

اس حدیث کی سند میں پانچ راوی ہیں۔ پانچویں حضرت براء بن عاز بڑیں۔

ابى : ..... ميراباپ، نام عازب بن حارث ب

وَ حُلا: ..... يالان - تيره درجم كايالان خريدا تها-

اسریدنا لیلتنا ومن الغد: ..... چلے ہم رات بھراور کھودن ۔ غارتور میں تین را تیں گزارنے کے بعد طلے بیں اورای کو بیان کررہے ہیں۔

فرفعت لنا صنحرة : ..... اى ظهرت البصارنا اور فعت واحدمون فعل ماضى مجهول بـــ بسطت عليه فروة: ..... من ن آ بعالية ك لئ يوسين بجهادى ـ

اهل المدد بينه او مكة: ..... مدينه سيم اد مكه شهر به مدينه نبوى نبيس كيونكه اس وقت مدينه ما مي نبيس تفا اس كويثر ب كميتے مضاعلامه كرمائی فرماتے ہيں كه ابو بمرصد اين كى حكايت بيان كرنے كے وقت تو وہ مدينه بن چكا تفال كيكن رائج يمى بے كه مراد مكه شهر ہے لے

افى غنمك لمبن: ..... كيا تيرى بكريول من دوده بيعنى تيرد يواد من دوده والى بكريال بين؟ افتحلب: ..... كيا تو دوده نكال دےگا؟

قعب: ..... لكرى كا پياله-

كُثبة من لبن : ..... بضم الكاف ع بمعنى كهمقدار قليل دودهك \_

اداوة: ..... بكسوالهمزة بمعنى چرے كابنا موارش جے عام طور يرمسافراي ساتھ ركتے ہيں۔

یرتوی: .... ای یستقی طلب کرتے تھے۔

حتى بردا سفله: .... يهال تك كداس كانجلا حصة ضدا موكيا يعنى بإنى ينج تك جلا كيا كويا كه يكي لى بن أنى -

سوال: ..... نوجوان مدووه الكركي في لي جب كدوه ما لكنيس تفا؟

**جواب(۱):....عرب میں عادت بھی کہ چرواہے کومہمانوں اور را ہگوروں کو دورھ پلانے کی اجازت ہوتی تھی۔** 

**جواب (۲): ..... ما لك حضرت ابو بكر كا دوست تفار اس لئة مطالبه كيار** 

جواب (٣): ..... بريان ربي كي تيس اور ربي ك لئے كوئى امان ني تى ـ

جراب (۴): .... مظر تھان کے لئے گنجائش تھی ع

فشرب حتى رضيت اس معلوم بواكر جب فدمت قبول بوجائة وفادم كا جي نوش بوجات م المرض بوجات به وجاتا ب جلد من الارض: سسخت زمين -

וא פושונט מחושון ישת פושונט מחושון

والله لكما ان ارد: ....والله لكما اى نا صر لكما لينى الله تعالى تهارامدوگار بي بعض روايات مين اقسم بالله كالفاظ آتے ين \_

ترجمة الباب سے مناسبت: ..... فنعم اذاً كالفاظ كساتھ كيونكه وه اى بخاريس مركيا تعلل اوربياً تخضرت الله كم فرات يس سے بطراني يس به اما اذا ابيت فهى كما تقول وقضاء الله كائن فما امسى من الغذ الامينا انتهى ع

امام بخاری اس مدیث کوطب میں الحق سے اور تو حید میں محربن عبداللہ سے بھی لائے ہیں اورامام نسائی فی طب میں اور المبدة میں سوار بن عبداللہ سے اس مدیث کی تخری اللہ ہے۔

احرابى: ..... ديباتى كانامتيس بن الى حازم بـ

**يعوده:**..... دونون جكه حال واقع مور باب\_

**گلا بل:** …… اعرابی نے جواب دیا کہ بیر بخارگنا ہوں کو دھونے والانہیں بلکہ بیتو نہایت شدید تشم کا بخار ہے۔ **او تشور:** …… تفو د اور تنو د دونوں ہم معنی ہیں ، رادی کوشک ہوا ہے ان دو میں سے کون سالفظ ارشاد فر مایا ہے . **تزی**ر: …… اذار ، یزیو ، اذار أ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے بمعنی زیارت کرانا ہے۔

ملهود: .... صاحب توضيع فر ، تے بین کہ طہور بمعنی مطہر ہے جب کہ امام اعظم ابو صنیفہ اُس کے قائل نہیں بین کیونکہ

إر عمدة القارى ص ١٩٩٥ج١١) ع ايساً

ان كنزديك طهور بمعنى طاهو سال

جواب: ..... علامه عنی نے اس نسبت کوغلط قرار دیا ہے اور فرمایا کہ امام اعظم ابوحنیفہ اس کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک طہور معنی میں مطهر کے ہے۔

عبدالعزيز عن انسُّ قال عبدالوارث ثنا ہم سے ابوم مم نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے عبدالعزیز نے حدیث بیان کی وہ انس سے انہوں نے کہا كان رجل نصرانى فاسلم وقرأ البقرة وال عمران فكان يكتب لنبى الله نُلْكِنُّهُ بخض سیلےعیسائی نفد پھراسلام میں داخل ہو گیا ،سورۃ بقرہ ادر آ ل عمران پڑھ کی تھی ادر نبی کریم منطاقتہ کی دحی کی کتابت بھی کرنے لٹکا تھا كتيث له فكان يقول مايدري محمد چروہ شخص عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کرمحمط فیلے کے لئے جو پچھیں نے لکھ دیا اس کے سوااے اور پچھ بھی معلوم نہیں ہے فدفنوه الله فاماته پھر اللہ کی نقتریر کےمطابق اس کی موت واقع ہوگئ اور اس کے آ دمیوں نے اسے فن کر دیا بمیکن صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا ک لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم ولقد اس کی لاش زمین سے باہر تکلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ پر محتقات اوراس کے ساتھیوں کا تعل ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له فاعمقوا له في الارض مااستطاعوا فاصبح اس سے نہوں نے اس کی قبر کھودی اور لاٹری کو با برز کال کے چینک دیاجیا نے دوسری قبر انہوں نے اس سے گہری کھودی جتنی طاقت رکھتے تھے کی سی اس سے نہوں سے گہری کھودی جتنی طاقت رکھتے تھے کی سی کا بھول کے وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم تو پھر انٹ باہر تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے بیکہا کہ بیٹ منور کا لگتے اور اس کے لما تھیوں کا تعل ہے چونک ان کا دین اس نے ترک کر دیا تھا الارض له 🕚 فاعمقوا اس لئے اس کی قبر کھود کرانہوں نے لاش با ہر نکال دی چرانہوں نے قبر کھودی جتنی گہری ان کے بس میں متنی اور اس کے اندر ڈ ال ویا ولقد فالقره من الناس الا رض فعلموا انه ليس الفظته کین صبح پھرلاش ہاہرآ گئی اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کا منہیں چنانچہ انہوں نے یوں ہی ( زمین پر ) چھوڑ دیا۔

﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث ظهرت معجزة النبي مناهم في لفظ الارض اياه مرات لانه لما ارتد عاقبه الله تعالى بذلك لتقوم الحجة على من يراه ويدل على صدق الشارع\_

ابو معمر: ..... تام عبدالله بن عمرو بن الى الحجاج المنظرى المقعد البصرى - اس حديث كتمام رواة بصرى بير -نصدر اندا: ..... اس مرتد بوجانے والے خص كانام معلوم نبيس بوسكا -

فائدہ: ..... جس محض نے بھی اسلام کو چھوڑا اور دین سے رخ موڑا ہے اور آنخضرت اللے کے خلاف غلط زبان استعال کی ہے اور آنخضرت اللے کے خلاف غلط زبان استعال کی ہے اور آپ کی سے اور آپ کی اس میں اس سے بڑھ کر دنیا و آخرت کی رسوائی دیکھنی پڑی ہے۔ (اعاذنا الله من ذلک)

(۱۲۲) حدثنا یحییٰ بن بکیر ثنااللیث عن یونس عن ابن شهاب قال ام ہے کی بن بکیر فردیث بیان کی الکہ مصنیف نے صدیث بیان کی وہ یؤس نے اور الله منظیہ ادا هلک کسری واخبرنی سعید بن المسیب عن ابی هریرة انه قال قال رسول الله منظیہ ادا هلک کسری اور جھے سعید بن مسیب نے فہردی وہ ابو ہریرہ ہے کہ انہوں نے فرمایا نی کریم الله نے فرمایا تھا کہ جب کرئی ہلاک ہوجائے گا فلاکسری بعدہ وافا هلک قیصر بعدہ تو پیم کوئی کسری بعدہ وافا هلک قیصر بعدہ تو پیم کوئی کسری بید انہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو پیم کوئی قیصر پیر آئیس ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو پیم کوئی قیصر پیر آئیس ہوگا والذی نفس محمد بیدہ لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله اور اس ذات کی قسم محمد بیدہ لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله اور اس ذات کی قسم محمد بیدہ لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله اور اس ذات کی قسم محمد بیدہ لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله اور اس ذات کی قسم محمد بیدہ لتنفقن کنوزهما فی مادہ میں فرج کروگ

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

بیرحدیث الحمس باب قول النبی مَلْنَظِیّهٔ احلت لکم الغنائم بیں گررچی ہے۔ قیصر وکسری حضرت عرائے دور میں فتح ہوئے اور ان کے امول غنائم کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور پیغیبر کے ارشاد کے مطابق ان کے فزانوں کواللہ کے داستہ میں فرج کیا گیائے

(۱۲۳) حدثنا قبیصة ثنا سفین عن عبدالملک بن عمیر عن جابر بن سموة یرفعه قال امریت ایستی استان المالات استان استان استان استان المالات ال

ا الخير الساري كتاب الجبها وص ٩٥٠، بخاري شريف ٢٣٠٠ ج١ ٢ عبرة القاري ص ١٥ ١٦٠

﴿تحقيق وتشريح

اذاهلک کسری فلا کسری بعده : ..... سباس قول کا نیم کران می تجارت کے لئے بہت آتے تے اس لئے قریش شام اور عراق میں تجارت کے روک ندری جائے قو اس کوخوف ہوا کہ شام اور عراق میں کہیں ہماری تجارت روک ندری جائے تو حضو تعلیق نے ان کی دل داری کے لئے یہ بات کمی کہان کی بادشاہی زائل ہوجائے گی چنا نچہ کسری کے پاس آخصو تعلیق نے ان کی دل داری کے لئے یہ بات کمی کہان کی بادشاہی زائل ہوجائے گی چنا نچہ کسری کے پاس آخصو تعلیق نے والا نامہ بھیجا اور اس نے اس والا نامہ کوچاک کر دیا تو حضور عقیق نے اس کے لئے بددعا کی کہاں کی مملکت اس طرح کلا ہے کو جائے تو حضور عقیق کی بددعا کے موافق کسری کا تو نام ونشان بی بددعا کی کہاں کی مملکت اس طرح کلا ہے کو دوہ ہوکر دور کے علاقوں میں چلا گیا۔

(۱۲۳) حدثنا ابو اليمان انا شعيب عن عبدالله بن ابي حسين ثنا نافع بن جبير ہم سے ابوالیمان نے حدیث بیان کی مکہا کہ میں شعیب نے جردی، ووعبداللہ بن انی حسین سے مکہا میں نافع بن جیر نے حدیث بیان کی عن ابن عباسٌ قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي ﷺ فجعل يقول ان جعل لي مح ووابن مباس سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بی کر ممالی کے زبانہ میں مسیلمہ کذاب آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد اللہ مجھے سونے وقدمها ر ( یعنی نبوت و خلافت ) این بعد تو بی ان کی اتباع کے لئے تیار مول مسیلما پی قوم کی بہت بڑی فوج لے کرمدیند کی المرف آیا تھا ٹابت بن قیس الله رسول لیکن (اولاً) آپ الله است مجمأنے کے لئے اس کے پاس آشریف لے کے تصاور آپ کے ساتھ ثابت بن قبین بن ٹاس کھی تھے يد رسول الله عليه قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في اصحابه مالکٹر بعانی کے ہاتھ میں ایک ککڑی کا مکڑا بھی تھا آپ جب وہاں پہنچے جہال مسیلمہا ہے آ دمیوں کے ساتھ موجود تھا اعطيتكها سألتني القطعة نقال پ نے اس سے فر مایا ما گرتم جھوسے بیگزا ( لکڑی کا جوآپ کے ہاتھ میں تھا ) بھی مانگو مے (اس عنوان پر ) تو میں نہیں دے سکتا فیک ولنن ادبرت امرالله ليعقرنك تغثو الله اور تبهارے بارے ش اللہ کا جو تھم ہو چکااس ہے تم آ کے نہیں جاسکتے اورا گرنونے کوئی سرتانی کی تو اللہ تعالی تہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا لاراك مار أيت فیک الذي میں آو سجھتا ہوں تم وہی ہوجو مجھے (خواب میں )وکھائے گئے تھے تہارے ہی بارے میں میں نے دیکھا تھا( این عبال نے فرمایا کہ ) الله علياله نائم انا قال هريرة رسول ائن نے خبر دی کہ رسول ﷺ نے فرمایا تھا میں سویا ہوا تھا

رأیت فی یدی سوارین من ذهب فاهمنی شأنهما میں نے (خواب سے بہت رخ ہوا، میں نے (خواب میں ) سونے کے دوکنگن اپنے ہاتھو ل میں دیکھے، جھے اس خواب سے بہت رخ ہوا، فاوحی اِلَٰتَی فی المنام ان انفخهما فنفختهما فطار الله فطار الله فی المنام ان انفخهما فنفختهما فطار الله فیرخواب میں بجھوی کے ذریعے ہایت دی گئی کہیں ان پر پھونک ، رول، چنا نچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے فاو لتھما کذابین یخوجان بعدی فکان احدهما العسی و الأخر مسیلمة صاحب الیمامة میں نے ایل تو اسوئنی تھا اور دومرا کیامہ کا مسیلم کذاب

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

مسدید ایک الا اور بیکام شعبدہ بازی ہے ہی کی تھا ای وجہ ہے قوم اس کے دھوکہ میں آگئی کہ بیکی نی ہے۔
دھزت وحقیٰ جو کہ حضرت حزۃ کوشہید کرنے والے ہیں انہوں نے حضرت ابو بکرصد بین کے دور ضلافت میں اس کو بھی خورت وحشیٰ خو کہ حضرت وحشیٰ خو کہ حضرت وحشیٰ خو کہ حضرت وحشیٰ خو ما اس کو بھی اس کو بھی قبل کیا حضرت وحشیٰ خو ما یا کرتے ہے کہ میں نے حالت کفر میں خیر اسلمین کوشہید کیا اور اسلام لانے کے بعد شراللفار کو اس کیا ۔ مسلمہ کداب برداوفد لے کر وہ میں صفور عقالی کے پاس آیا تھا کہ اگر حضور عقالیہ جھے اپنا خلیفہ کھے دیں ، تو میں ان کی انتا کی انتا کی کرتا ہوں حضور عقالیہ کے ہا تھے مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی آ پھیلیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیاس کا کلا ابھی مائے گا تو نہیں دوں گا۔

مسيلمه كي مختصر هالات: سن م مسيلم بن حبيب بن بشام اور بيلي في مسيلم بن ثمامه بنايا به مسيلم بن ثمامه بنايا به مسيلمه بن كار بنه والاتفااوراس كاتعلق قبيله بنوطيف سه تفاله علاقم ينتي لكهة بين كدجس وقت مسيلم كذاب وقتل كيا عميا اس وقت اس كي عمرا يك ويجاس (١٥٠) سال تقى دل

انی لا راک الذی اربت : ..... حضوت الله نے فرمایا کہ جوہیں خواب میں دکھایا گیا ہوں تہہیں وہی گمان کرتا ہوں۔ کذا بیین یغرجان : ..... حضور عظیم کوخواب آیا تھا کہ دوئنگن ہیں میرے ہاتھوں میں سونے کے پس میں نے انکو بڑا اہم جانا مجھے دی گی گئی کہ چھو تک لگاؤ جنب میں نے چھو تک لگائی تو دونوں اڑ گئے ، یہ کنا ہیہ ہرعت ہلا کت سے اس کی تعبیر ریددی کہ دوجھوٹے تکلیں گے ایک عنسی اور دوسرامسیلہ۔

عنسى : ..... اسود عنسى كوحضور و الله كل مرض و فات مين حضرت فيروز ديلمي في قتل كي ، اور حضور والله كو كوابه ي ف اس كى خوشخبرى دى ي مسيلمه معاهب اليمامه بسسيمامه يمن كايك شهركانام بمكرمد ي وأرمزاهل اورطائف يدو مرحلون برواقع بداسويس اورمسلمه يدونول آدمى كذاب تصاورا بي ملمع سازى اوردعوى باطله يدهوكه دير لوگون كوگمراه كرتے تھے سونے كے كنگنون سے الى ملمع سازى كى طرف اشاره ہے۔

(١٢٥) حدثنا محمدبن العلاء ثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبدالله بن ابي بردة عن جده ابي بردة ہم سے محدین عد ، نے حدیث بیان کی کہا ہم سے حماد بن اسامہ تے حدیث بیان کی وہ برید بن عبداللد بن انی بردہ سے وہ اپنے داوا الی بردہ سے النبي مَلْنِكِهِ اقال وہ ابوموی اشعریؓ ہے (امام بخاریؓ نے فرمایا) میراخیال ہے کہ آپ نے نبی کریم ﷺ کے حوالے سے روایت کیا کہ المنام انى اهاجر من مكة الى ارض بها نخل حضوطا للتے نے قرمایا کدیس نے خواب میں و یکھا تھ کدیس مکدسے اسی سرز بین کی طرف بھرت کرد ہاجوں جہال مجود کے باغات ہیں فلُهب وهلى الى الها اليمامة اوالهَجَو فاذ ا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي اني هززت سيفا اس پرمیراد صیان نظل ہوا کہ بیمنام بمامہ یا جرہوگا اس اچا تک وہشہریٹر بین اورای خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی فانقطع اصيب من المؤمنين يوم احيا فاذا تو وه نیچ میں ہےٹوٹ گئی، بیاس نقصان اورمصیبت کی طرف اشار ہ تھا جومسلمانوں کواحد کی لڑائی میں اٹھائی پڑی گئی ، ثم هززته اخرى فعاد احسن ما كان فاذا هو ماجآء الله به من الفتح پھر میں نے اسے دوسری مرتبہ ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں جڑ گئی بیاس داقعہ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے مکہ کی فتح دی تھی والله ورأيت بقرا فيها اور مسلمانوں کواجنائی زندگی میں قوت وقو انائی عنایت فرمائی تھی میں نے اس خواب میں گائے دیکھی اوراللہ کی نقدریات میں بھلائی ہی ہوتی ہے المؤمنون يوم احد واذاالخير ماجآء الله ان گانوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو احد کی الزائی میں قتل کئے گئے تھے اور بھلائی وہ تھی

الذي الله میں اللہ نے صدق وسیائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عنایت فرمایا (خیبر اور فتح مکہ کی صورت میں )۔

﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث ان فيه اخبارا عن رؤيا الصدق ووقوعها مثل ما عبرهابه

امام بخاری اس حدیث کے مختلف حصص کوئی مقامات پرلائے ہیں (۱) مغازی (۲) علامات نبوت (٣) تعبيو-الم مسلم في الرؤيا مين ابوكريب عاورالم نساقي في الرؤيامين موى بن عبدالرحل ساورالم ابن ماجة في الوويامين محودين غيلان ساس مديث كوذكركيا بـــ

ذهب وهلى : .....اى اعتقادى . يعنى ميراخيال بهواكديشير يمامد بي احجر بيس اجاك بيشيريش بيرب یمامداور هجر میمن کے دوشہروں کے نام ہیں۔

سوال: .....د يدمنوره كويثرب كمن سيمنع كيا كيا باور صوطف يرب كمدرب إي؟

جواب : ....(۱) نی سے پہلے برمحول ہے۔

جواب :....(۲) نی تنزین ہے۔

جواب : .....(٣) ان لوگول كاظ سے يثرب كها جومد يندمنور ونيس بي انت سے ـ

ورايت فيها بقوا : ..... بعض روايات من بقوا ينحرك زيادتى بحي آتي جاس كامصداق وه صحابرام والله ہیں جواحد میں شھید ہوئے۔

والمله خير: ..... مراداس سے بيہ كەشھىدول كى ساتھ جواللەكا معالمه بود دنيا ميں رہنے كے لى ظ سے بہتر م يعنى الله كا تواب ال ك لئ بهتر بـ

واذاالخير ما جاء الله به :.... خيرے مرادوه ثواب بجوالله تبارك وتعالى نے بدر كے بعدديا۔ بعد موج بدون بسد بعد سے مراد بعد يت بعيده بيعن بدرسے مراد بدر صغري ب كماللد تبارك وتعالى في اس میں مومنوں کے دلوں کو مضبوط کیا اوران کے ایمان کوزیا وہ کیا انہوں نے حسبنا الملہ و نعم المو کیل کہاان کی بیبت · ہے بھمن منتشر ہو گیا۔

(١٢١) حدثنا ابونعيم ثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق ہم سے ابولیم نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے زکریا نے حدیث بیان کی وہ فرال سے وہ عامر سے، وہ سروق سے عن عائشة قالت اقبلت فاطمة تمشى كان مشيتها مشى النبي عليه وہ عائشہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ " آئیں ان کی جال میں نبی کریم تعلیقہ کی جال ہے بڑی مشابہت تھی

|                                |                                              |                              |                                    | التناسب المستطالية                    | -te-                         |                               | ه کنند که ک                             |                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| حديثا فبكت                     | م اسر اليها                                  | ىن شمالە ئ                   | يمينه او ع                         | سسها عن                               | تی ثم اجل                    | رحبا بابن                     | مان <sup>ال</sup> ه<br>مان <sup>ن</sup> | فقال النبح                 |
| ت کهی تو ده رو پڑیں            | ه کان میں کوئی بار                           | بٹھایا پھران کے              | بايائين طرف                        | ئے انہیں دائیر                        | ، بعد آپ ملک<br>م            | رحبا!اس ح                     | فے فر مایا بنی م                        | مشوطين _                   |
| فضحكت                          | حديثا                                        | اليها                        | اسو                                | ثم                                    | تبكين                        | نم                            | لها                                     | فقلت                       |
| تو وه منس دیں ،                | ) کوئی بات کہی                               | ن کے کان میر                 | بالله ال                           | يس؟ پھر آپ                            | بول رو نے لگ <u>ا</u>        | بُعا آپ کِ                    | ن سے پوج                                | میں نے ال                  |
| خُزُن                          | من                                           | اقرب                         | فرحا                               | رم                                    | كاليو                        | رأيت .                        | مار                                     | فقلت                       |
| نے بھی نہیں کیا تھا            |                                              |                              |                                    |                                       |                              |                               |                                         |                            |
| النبى عليه                     | تى قبض                                       | رسول ح                       | شي سر                              | نت لا ف                               | ت ما ک                       | ل فقال                        | عما قا                                  | فسألتها                    |
| ية شريف لے گئے                 | كەنگىلىكىلىكىلىلىدىنىد<br>كەنگىلىكىلىلىدىنىد | ولم تقييل تك                 | كاذكى پنين                         |                                       | ئے کیافر ملیاتو کہا ک        | ر مثلاث<br>- سيطانيك -        | ہے پوچھا ک                              | پر میں نے ان               |
| الَّی                          | اَسَرُ                                       | ت                            | فقال                               | قال                                   |                              | عما                           |                                         | فسألتها                    |
| ن میں کہا تھا کہ               | نے میرے کال                                  | ئه آپنالین<br>نه آپنالینه    | وں نے بتایا                        | ر بوجها تو انه                        | فات کے بعر                   | الله کی و                     | نے آپ                                   | چنانچەمىں                  |
| حضر اجلي                       | ر ولا أراه الا                               | العام مرتيز                  | انه عارضني                         | سنة مرة و                             | لقرآن كل                     | مارخىني ا                     | ے کان یہ                                | ان جبرئيا                  |
|                                |                                              |                              |                                    |                                       |                              |                               |                                         |                            |
| تشقريب آ چکا ہے                | ه که میری موت کاو                            | ليا، مجھے يقين -             | ہوں نے دوسرتبہ                     | بين سال                               | نبہ کیا کرتے تھے             | كانعاكيسى                     | •                                       | جرائل برساا                |
| تتقريبآ چکا <i>ٻ</i><br>، فقال | ·                                            |                              |                                    |                                       |                              |                               | باقرآن مجيد                             |                            |
|                                | فبكيت                                        | بی                           | لحاقا                              | بیتی                                  | اهل                          | ل                             | باقرآن جميد<br>او                       | وانك                       |
| ، فقال                         | فبکیت<br>برگی اس گفتگو                       | بى<br>ماللە<br>رآپىلىك       | <b>لحافا</b><br>ل تم ہو گی، میر    | بیتی<br>ے آ <u>ط</u> نے وا            | اهل<br>سے ہیں مجھ۔           | ل<br>بن سب ـ                  | بقرآن جید<br>او<br>گھرانے '             | وانک<br>اورمیرے            |
| ، فقال<br>پر )رونے کی ٽو       | فبکیت<br>برکی ا <i>س گفتگو</i><br>منین فضحاً | بي<br>ر(آپڻائي<br>نسآء المور | لحاقا<br>ل تم ہوگی، میر<br>لجنۃ او | بیتی<br>ے آ <u>ط</u> ے وا<br>اء اهل ا | اهل<br>ے بہل مجھ۔<br>سیدۃ نس | ل<br>ب <i>ن سب ۔</i><br>تکونی | بآزآنجید<br>او<br>گعرانے :<br>پین ان    | وانک<br>اورمیرے<br>اما توض |

#### ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث انه اخبر عن حضور اجله ومن حيث انه اخبر ان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة.

الم بخاری اس مدیث کو الاستندان میں موکی بن اساعیل سے اور فضائل القر آن میں بھی لائے ہیں اور امام سلم نے فضائل میں ابوکال جحدری سے اور امام نسائی نے وفات میں محمد بن محمر سے اور مناقب میں علی بن ججر سے اس مدیث کی تخری فرمائی ہے۔

آنعضرت بلات کے چلنے کا انداز: و کان النبی سلت اذا مشی کانه ینحدر من صبب ای موضع منحدر آ پیات جب چلت توالیا لگا گویا آ پیات اونچائی سے نیچا تر رہے ہوں۔ ایم ة القاری م ۱۵۲۰ تا ۱۲ لافشى: ..... الإفشاء بمعنى الإظهار, باب افعال سواحد يتكلم فعل مضارع معروف ب-

ولااراه: ..... لااظنه كمعنى مي بـ

حضرت فاطمة كا وصال: ..... آخفرت الله كارتحال كه چهاه بعد حفرت فاطمة كانقال بوال سيدة نساء اهل المجنة : .... ال معلوم بواكه حفرت فاطمة ، حفرت فد يجه و دهزت فاطمة ، حفرت فد يجه و دهزت فاطمة ، حفرت فد يجه و دهزت فا ما كثة من المناه المنه المن

جواب: ..... يمسئله مختلف فيها ہے كه كون افضل النساء ہے مسيح تشريح اس كى بيہ كه افضل النساء ايك نوع ہے بھى كسى فرد كو ذكر كر وشيتے ہيں بھى كسى فرد كو ذكر كر ديتے ہيں۔ بہره ل تينوں كو الله پاك نے بڑا مقام عطا فرمايا ہے۔ تفصيل كتاب بدء المحلق ميں گزر چكى ہے۔

(١٢٤) حدثنا يحيى بن قزعة ثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروة ہم سے میچیٰ بن قزعہ نے حدیث بیان کی کہ کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی وہ اپنے والد سے وہ عروہ سے عن عائشة قالت دعا النبي مُنْكُم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه وہ عائثہ ﷺ نہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ نے اپنے زمانہ مرض الوفات میں اپنی صاحبر ادی حضرت فاطمہ پر کو بلایا فسآرها دعاها اُوراً ہتہ ہے ان ہے کوئی ہات کہی تو وہ رو نے گئی ، بھرآ پ نے انہیں بلایا اورآ ہتہ ہے کوئی بات کہی تو آ پٹ ہنس ویں سآرنى النبىء فسألتها فقالت ذلک قالت نہوں نے بیان کیا کہ میں نے پھر حضرت فاطمہ ی یو چھ تو آپ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب آپ ایک نے جھے آ ہت ہے تفتگو کی تو الذي توفي يقبض في وجعه س میں آپ نے فرہ یا تھا کہ آپ کی ای مرض میں وفات ہوجائے گی جس میں واقعی آپ آیٹانچ کی وفات ہوئی میں اس پرروپڑی فضحكت اهل اوّل فاخبرنی انی سآرني ۔ بھر: وبارہ بھے ہے آ ہے نے آ ہے۔ کہاں گفتگو میں آپ نے فرمایا آپ کے الل بیت میں ، میں آپ میں ہے سب سے پہلے ملول گاس پر میں آئی

### °تحقيق و تشريح﴾

خبردی پیجی معجزہ ہے۔

مسوال: اسداس صديث كالبهل عديث سے تعارض بے بہلے سبب شخك سيدة النساء بونابيان كيااوراس صديث ميں ميں سبب شخك اول لحوق بونا سبب بكاءذكركيا ہے اوراس حديث ميں اول لحوق بونا سبب شخك بيان كيا؟

جواب(۱): ..... صاحب خیرالجاری نے کہا ہے کہ فتح الباری میں مسروق کی روایت کو عروۃ کی روایت پرتر جیح وی گئی ہے۔
 جواب(۲): ..... سبب بکاء دونوں بن سکتے ہیں اسباب میں تعارض ہیں ہوسکتا۔

## «تحقيق و تشريح»

ا مام بخاری اس حدیث کو مغازی میں ابونعمان اور محدین عرعر ہے۔ اور تفسیر میں موی بن اساعیل سے بھی لائے میں۔ امام ترفدی نے تفسیر میں محدین بٹار سے اس حدیث کی تخ یج فرمائی ہے۔

من حیث تعلم: سه ای من اجل انک تعلم انه عالم آنخضرت الله فی مضرت ابن عبال کے اللہ الله من حیث تعلم الله الله من الله م

ید نی: ..... یعنی اپن مجلس میں بلاتے تصاور قریب بھاتے تھے۔

ان لنا ابناء مثله: ..... (۱) مطلب بيب كه جارى اولادي بهى اس كى جم عربي اورجم شيوخ بي اوروه

جوان ہیں اس کوہم پر کیوں مقدم کیا جاتا ہے اس پر حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ علم کی وجہ سے چنانچے حضرت عمرؓ نے إذَا جآء نَصْرُ اللّٰهِ و الْفَتُحُ کے متعلق سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابن عمباسؓ نے فر مایا کہ اس میں عظیمہ کی اجل کا بیان ہے جوالقد تعالیٰ نے ان کو بتلا یا حضرت عمرؓ نے اس پر فر مایا کہ میں بھی یہی جانیا تھا جوتو جانیا ہے ﴿٢﴾ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیٹے بھی اس کے ہم عمر ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے لے

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث انه اخبر بكثرة الناس وقلة الانصار بعده ـ المام بخاريٌ في كتاب الجمعة ش اساعيلٌ بن ابان عاس مديث كي تر فرما في بـــ

حنظلة بن الغسيل: ..... اى غسيل الملانكة جب بياحد من شهيد هو گئة وان كوفرشتول نظسل و باحضو و الله الله بين المن الله بين الله بين

بعصابة دبسما هن من حفرت ثاه صاحب كصفي بين هذا خووجه يوم المخميس ما فظ ابن جُرُّاس كا انكاركرت بين ليكن مين اس ك ثابت مون كا دعوى كرتا مول \_ل علامه خطا بي فره ت بين كه عضابة سوداء \_ سياه رنگ كى بي دسماء كامعنى موكاتيميارنگ كى بي \_ يا دسماء كامعنى بحى سوداء بى م \_ دنسماء اى سوداء . اس كاتر جمه ميلا كير انه كيا جائك كه بي حضو ميليكية كى شان فظافت ك خلاف ب

بمنزلة المسلح: ..... تشيبه اصلاح ميں ہے كہل نمك ہى اصلاح كرتا ہے ذيا وہ نمك ذاكفہ بگاڑتا ہے مطلب بيہ وگا كه انصار تھوڑے ہوں گے ليكن اصلاح كاباعث ہوں گے۔

يضو فيه قو ما: .....(١) لينى وه نقصان كرنے والے بول مح يادوسرول كونفع دينے والے بول محر

(۲) ان میں خالص خیر نہیں یہوگی بلکہ بعض کے لئے خیر ہوں گے اور بعض کو نقصان پہنچا کیں گے۔

(٣) مومنوں کونفع پہنچ نے والے ہوں گے اور کفار کوضرر پہنچانے والے ہوں گے۔

فلیقبل: .....مرا داس سے متولی ہے لین جو والی ہو جائے وہ انصار کے نیکوں کی بھلائی کو قبول کرے اور جو نیک نہ ہوں ان کومعاف کردے۔

(۱۳۰) حدثنا عبدالله بن محمد ثنا یحییٰ بن ادم ثنا حسین الجعفی عن ابی موسیٰ بم عرالله بن محمد ثنا یحییٰ بن ادم ثنا حسین الجعفی عن ابی موسیٰ بم عرالله بن محدیث بیان کی به آم عربیان کی به المنبو عن ابی بکرة قال اخوج النبی ناتیجه ذات یوم الحسن فصعد به علی المنبو وه حسن سے وہ ابو بکرة سے بیان کیا کہ بی کریم الله ان یصلح به بین فنتین من المسلمین فقال ابنی هذا سید و لعل الله ان یصلح به بین فنتین من المسلمین کی فرایا کہ میر اید بیا مردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دوجماعوں میں من کرائے گا

# ﴿تحقيق وتشريع﴾

امام بخاري صلح من بھي اس مديث كولائ بير

لعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين: .... اورييشين كوكى درست ابتهوكى اوراى المسلمين وي المسلمين وي المسلمين المسل

ابو موسیٰ:..... اسرائیل بن مویٰ بھری مرادیں۔

ا (فيض الباري صغيه ٢ جلدم) عبرة القاري ص ١٥٥ ج١١

(۱۳۱) حدثنا سلیمن بن حرب ثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمید بن هلال ہم سے سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی ہوا کہ ہم سے حماد بن زید نے حدیث بیان کی وہ ایوب سے وہ حمید بن ہلال سے عن انس بن مالک ان النبی سلین انعی جعفوا و زیدا انہوں نے انس بن مالک سے کہ نی کریم علیہ نے جعفر اور زیر کی شہادت کی اطلاع (محاذ جنگ ہے) قبل ان یجی خبر هما وعیناه تلوفان ان یجی خبر هما وعیناه تلوفان اطلاع آئے سے پہلے ہی صحابہ کو دے دی تھی۔ اس وقت آپ علیہ کی آئھول سے آنو جاری ہو گئے اطلاع آئے سے پہلے ہی صحابہ کو دے دی تھی۔ اس وقت آپ علیہ کی آئھول سے آنو جاری ہو گئے

#### **«تحقیق و تشریح**

مطابقته للترجمة من حيث انه مانته الخبر بقتل جعفر بن ابى طالب وزيد بن حارثة بموته قبل ان يجئ خبرهما وهذا من علامات النبوة.

اوربیودیث کتاب الجنالزین ابو هم عبدالله بن عمر وسے گزر چی ہے ا نعلی جعفرا وزیدا: ..... یفروه موند کا واقعہ ہو کہ رہے جمری میں پیش آیا۔ وعینا و تذرفان: ..... واوَ حالیہ ہاں حال میں کہ آپ کی آ تکھیں آ نسوبہاری تیس۔

﴿تحقيق و تشريح﴾

الم مرتدي الاستندان يل محدين بثار ساس مديث كولائ يير

ستكون لكم الا نما ط: ..... بي پيثين كوئي هي بهوئي اوراى سروايت ، ترهمة الباب كرموافق ب\_ فائده: .....اس روايت سانماط بجهانے كاجواز ثابت بوا۔

الانماط: ..... نمط ك جمع ي بساط له خمل رقيق (مخلي بچوتا)

أمًا: .... بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعى يادركهو، (ببرحال) اوريمقد مات يمين مس \_ \_ \_ \_ \_

سوال: ..... کسی شی کے ہونے کی خبردینااس کی اباحث کو تازم نہیں؟

جواب: .....(۲) حضومل نے کس چیز کے ہونے کی خردی اور اس کے ہونے کو پیند فرمایا بید لیل جوازے۔

(۱۳۳) حدثنا احمد بن اسخق ثنا عبيدالله بن موسىٰ ثنا . اسرائيل ہم سے احمد بن اسحاق نے مدیث بیان کی ، کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن موی نے مدیث بیان کی کہا ہم سے اسرائیل نے مدیث بیان کی عن ابي اسخق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود قال انطلق سعد ابن معاذ وہ ابو اسحاق سے وہ عمرو بن میمون ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن معادًّا معتمرا قال فنزل على امية بن خلف ابى صفوان وكان امية اذا انطلق الى الشام عمرہ کے ارادہ سے مکہ آئے اور ابوصفوان امید بن خلف کے ہاں قیام کیا امید بھی (تجارت وغیرہ کے لئے ) شام جاتے ہوئے فمر بالمدينة نُزلَ علَى سعد فقال امية لسعد انتظرحتى اذا انتصف النهار جب مدینہ سے گزرتا تو سعد بن معاد کے ہاں قیام کرتا تھا امیہ نے سعد سے کہ ابھی تفہر وجب نصف النھار کا وقت ہوجائے وغفل الناس انطلقت فطفت فبينا سعد يطوف اذا ابوجهل فقال اورلوگ عافل ہوجا کیں تو طواف کریں گے چنانچاس کے کہنے کے مطابق آئے اورطواف کرنے لگے، اچا تک ابوجہل نے کہ من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد انا سعد فقال ابوجهل تطوف بالكعبة امنا بيكعبكاطواف كون كرر بابع اسعد فرمايا كميس سعد مول الوجهل بولاتم كعبكاطواف محفوظ ومامون حالت بيس كرر ب اويتم محمدا واصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما عالانکدتم نے محد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے، انہوں نے فرمایا ہال ٹھیک ہے اس طرح بات برھ گئ فقال امية لسعد لا ترفع صوتك على ابى الحكم فانه سيد اهل الوادى پھر امیہ نے سعد " ہے کہا ابوالکم (ابوجہل ) کے سامنے او کچی آ واز کر کے نہ بولو، کیونکہ وہ اس واد کی کا سر دار ہے

اعدة القارى ص٢٥١ج١١

تُم قال سعد والله لئن منعتني ان اطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام اس پر سعد النے فروایا کہ خدا کی شم ااگرتم نے مجھے بیت اللہ کے طواف ہے روکا تو میں بھی تمہاری شام کی تجارت بند کردوں گا قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك فجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك بیان کیا کدامیہ سعد سے بھی کہتار ہا کیا پی آو زبلندن کرواور مقابلہ ہے دو کتار ہا، سعد گواس پر غصر آ گیااور کہا کداس کی حمایت ہے باز آ جاؤ محمدا السينة يزعم انه قاتلک قال اياى فاني میں نے محمقیق سے ساہے، آ یہ میلی نے فرمایا تھا کہ آ ل حضور میلی میں قبل کردیں گے امیہ نے یو جھا مجھے؟ قال بعم قال والله ما يكذب محمد اذا حدَّث فرجع الى امرأته آ پ نے فرو یا ہاں اس پروہ کہنے لگا، بخدا محمد اللہ اللہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو غلط نہیں ہوتی ، پھروہ اپنی بیوی کے پاس آیا اما تعلمین ما قال لی اخی الیثربی قالت وما قالِ قال اور کہنے لگا تہمیں معلوم نہیں میرے بیڑبی بھائی نے کیابات بتائی ہے؟ اس نے پوچھا،،انہوں نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ زعم ِانَّه سمع محمدا يزعم انه قاتلي قالت فوالله مايكذب محمد قال اس نے کہاہے کہ انہول نے محصفے کفر ، تے ت کہ وہ مجھ قبل کردیں گےوہ کہنے گی ، بخدامحہ علیقے غلط بات زبان ہے نہیں نکا لتے ، بین نکیا کہ فلما خرجوا الٰی بدر وجآء الصریخ قالت له امرأته اما ذکرت پھراہل مکہ بدر کی لڑائی کے لئے روانہ ہونے لگے اور کوچ کی اطراع دینے والا آیا تو امیہ سے اس کی بیوی نے کہا، تہمیں یا تبیس رہا لک اخوک الیثربی قال فاراد ان قال تمہارا بر بی بھائی مہیں کیااحدع وے گی تھا؟ بیان کیا کہ اس کی یا دو ہانی پراس کاارادہ ہوگیا تھ کہ اب جنگ میں شرکت کے لئے نہیں جے گا فقال له ابو جهل انک من اشراف الوادی فسِر بنا یوما او یومین لیکن ابوجہل نے کہاہم وادی مکہ کے اشراف میں ہے ہواس لئے کم از کم ایک یا دو دن کے لئے جاناہی چاہئے الله ل طرح وہ ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لئے نکلا اور اللہ نے بد بخت کو قتل کر دیا

﴿تحقيق و تشريح﴾

الام بخاري السحد يث و كتاب المعازى باب ذكر النبى علي من يقتل ببلو كثروع من لا على السعد بن معافق بسعد بن معافق بسعد بن معافق بسعد بن معافق بسعد بن معافق بالاعتبال بوت النبي على المعان بوت بالتحميل المعان بوت بنوعبدالا مسلمان بوت بيانساركا ببلاگر انه به جومسلمان بواحضو معافق نيات كان كمسلمان بوت بنوعبدالا معان با بنوقر يظه كم متعلق ان كوهكم بنايا گيا بدر واحد كے بعد غزوہ خندق مين تير لكنے سے شهيد

ہوئے۔ جنت البقیع میں دنن ہوئے۔

ابی الحکم : .....بیامتداوراس کے رسول آلیہ کا دشمن ہے نام اس کا عمر دبن ہشام ہے ،اپ آ پ کو ابوالحکم کہلوایا کرتا تھا۔ حضو علیہ نے اس کی کنیت ابوجہل رکھی۔

انه قاتلک : ..... سعدٌ ن فرمایا که بین نے حضور عَنْ الله سے سنا ہے کہ وہ تجھے تل کریں گے۔

ما یکذب محمد اذا حد ش : ..... مُرعَظِیَّة جب بھی بات کرتے ہیں سے بولتے ہیں جموث نہیں بولتے۔باوجود کا فرہونے کے صفوعلی کے پیشین گوئیوں کوسیاج نتے تھے۔

قالت لله ا مرأته : ..... يعنى اميه كى بيوى كينے كلى ابوجهل كے ساتھ نه جا، كيا تجھے يتر بى بى كى (حضرت سعد ) كى بات يا دنہيں؟ كويا كه برانى كهى موكى بات يا دولا ربى ہے \_لكين ابوجهل نے اصرار كر كے نكالا اورمسلمانوں (حضرت بلال دغيرہ)نے اس قل كيا۔

· \*تحقيق و تشريح \*

مطابقته للترجمة من حيث الله صلى الله عليه وسلم احبره عما راه في المنام في امر خلافة الشيخين وقد وقع مثل ماقال.

امام بخاری نے التعبیر میں احدین یونس سے اس حدیث کی تخ یج فر، فی ہے اور امام سلم نے فضائل میں

احمد بن بونس سے اور او مرتز ندی نے الوؤیا میں محمد بن بٹار سے اور او مزیائی نے الوؤیا میں بوسف بن سعید سے اس حدیث کی تخ تنج کی ہے۔

\$177¢

نزع ذنوبا : ..... ذنوب بجرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں۔

فاستحالت غربا: .....غرب برے دول کو کہتے ہیں۔

فلم ار عبقریا: ....عقری جوکام کرنے میں بہت ، بر بور

يفرى فريه: ..... عمل كرتا بعل كويتى عجيب عمل كرتاب مرادما مرب

بعَطَن :....عطن اونوْل كِ برُّمان كَى جُلْدُوك بَيْن ....

فی نزّ عه صنعف: ۱۰۰۰۰۰۱س سے حضرت ابو بکر گی فضیلت میں کی مقصود نہیں بلکہ اس سے قلت فتو حت کی طرف اشارہ ہے اور نہ ہی اس میں کسی قصور کی طرف اشارہ ہے بلکہ ریکھہ و عائیہ ہے۔

ذفع بدین: ۱۰۰۰۰۰س سے مطابقت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی دوسالہ مدت خلافت کو۔ آپ نے آنخضرت تابیع ہے وصل کے وصل کے بعد دوس لی تین ماہ بیں دن خلافت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق اسپے دور خلافت میں مرتدین سے قبال (جنگ ) میں گے رہے دیگر شہروں کی فتح کا موقع نیال سکا اور حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد منصب خلافت سنجار اور دی س ل تک ایسانظام درست کیا اور چلا یا اور اس قدر نتو حات حاصل کیں کہ دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہی ہے۔

وقال همام: ..... يعلق ہے هام بن منه مراد بين امام بخاريؒ نے بخاریؒ شريف ، التعبير مين اس کوموصولا ذکر

ابی المولید النوسی ثنا معتمر قال سمعت ابی المولید النوسی ثنا معتمر قال سمعت ابی ایم سے عباس بن ولیدنری نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے عباس بن ولیدنری نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے عباس بن ولیدنری نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے عباس ابو عثمان قال انبغت ان جبوئیل اتی النبی ال

عمرة القاري ص ١٥٩ ج١٢

فقالت ام سلمة ایم الله ما حسبته الا ایان حتی سمعت خطبة نبی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه ام سلمه "فی بیان کیا که فدا گواه ہے کہ میں دحیہ کلی سمجے بیٹی تھی آخر جب میں نے آپ الله کا خطبہ منا بخبو جبوئیل "جبوئیل " او کما او کما قال جس میں آپ کی کہ وہ جبرائیل ہیں یا جسے بیان کیا کہ جس میں آپ کی کہ وہ جبرائیل ہیں یا جسے بیان کیا کہ قال فقلت لاہی عشمان ممن سمعت هذا قال من اسامة بن زید کہا کہ میں نے ایوعمان میں نے بیرے کی کہا کہ میں نے بتایا کہ اسامہ بن زید ہے کہا کہ میں نے ایوعمان کے بیرے دیرے کس سے کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اسامہ بن زید ہے کہا کہ میں نے ایوعمان کے بیرے دیرے کس سے کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اسامہ بن زید ہے

#### «تحقیق و تشریح»

ترجمة الباب سے مناسبت: اس میں جرائیل اللہ کاذکر ہے اور حفرت جرائیل اللہ آپ اللہ کا خراب ہور حفرت جرائیل اللہ آپ علیہ آپ علیہ کا خراب بہنچایا کرتے تھے اور بیعلامات نبوت میں سے ایک علامت ہے۔

بیصدیث فضائل القرآن میں بھی آئے گی ( الله کاورام مسلم نے فضائل ام سلمة میں اس حدیث کی تخ یج فرمائی ہے۔

**المغر سعی:** ..... نون کے فتہ اور راء کے سکون کے ساتھ ہے۔ عباسؓ کے اجداد میں سے ایک واوا کا نام نرس تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نری کہاجا تا ہے لے

معتمر: ..... معتمر بن سليمان مرادي اين باب سليمان كي طرح آب بهي علم وعمل مين اونجامقام ركت تهد وعنده ام سلمة : ..... واؤحاليه باورآب كانام مند بنت الى امية بـ

انبشت: .... اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیر صدیث مرسل ہے لیکن جب اخیر میں کہا کہ مسن مسمعت هذا قال من اسامة بن زید او صدیث مرفوع ہوگئ۔

حضرت دحیة "کلبی کا مختصر تعارف: ....دحیه, دال کرده کراتی ب

دحید بن خلیفہ بن کلبی بڑے حسین صحائی تنے ان کو اس امت کا پوسف کہا جاتا ہے حضرت جرائیل القلطا درحقیقت اپن شکل میں آئے تنے ، آنخضرت علقہ کے علاوہ دیگر حضرات کو ایسے نظر آتا تھا کہ جسے حضرت دجیہ بن خلیفہ بیٹے جیں بعض اوقات ایما بھی ہوتا کہ آپ الفاق آنخضرت علقہ کے علاوہ کسی اورکونظر بی نہیں آتے تھے ا

### \*\*\*

## بسم اللَّه الرّحيٰن الرّحيم

## **€77**

باب قول الله تعالىٰ يَعُرِفُونَهُ كَالِيَعُرِفُونَ اَبْنَآءَ هُـهُ \* وَإِنَّ فَرِنْقًا لِعِنْهُ هُرِلِيَكُتُنْهُونَ الْعَلَّ وَهُمْرِيعُلْمُونَ يه باب ہےالقد کا ارشاد کہ اہل کتاب نبی کواس طرح پہچانتے ہیں جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ان میں سے ایک فریق حق کوجانتے ہوئے چھیا تاہے ، کے بیان میں

(۱۳۲) حدثنا عبدالله بن يوسف انا مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر ان اليهود ہم سے عبداللد بن بوسف نے حدیث بیان کی کہا کہ میں مالک بن انس نے خبردی وہ نافع سے وہ عبداللہ بن عمر سے کہ یہود جاؤا الى رسول الله ﷺ فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ رسورالتعلیق کے باس آئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مرداورعورت نے زنا کیا ہے، آپ علیقہ نے ان سے فرمایا کہ تجدون في التورة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون رجم کے بارے میں تورات میں کی تھم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم آئییں بعزت اور شرمندہ کریں اور آئییں کوڑے گا کیں جاکیں بن سلام كذبتم ان فيها الرجم اس پر عبداللہ بن سلام ہے فرہ یا کہ تم غلط بیانی سے کام سے رہے ہو، تورات میں سنگسار کا تھم موجود ہے فاتوا بالتورة فبشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم پھر بہودی تورات لائے اورانہوں نے اسے کھولہ <sup>ب</sup>یکن رجم کے متعلق جوآ یت تھی اسے بہودی نے اپنے ہاتھ سے چھیالی فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده اوراس سے پہلے اوراس کی بعدی آیتیں پڑھیں عبداللد بن سمام فے فرمایا کدر اچھا) اب اپناہاتھ اٹھاؤ جب اس نے اپناہاتھ اٹھایا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فاذا تووہاں آیت سنگسارموجودتی ابوه سب کہنے سکے كرعبدالقدين سلام نے بچ كہا تھا، احجمد اتورات ميں رجم كى آيت موجود ب الله سين فرجما قال عبدالله فرأيت چنانچہ آپ سیالیہ کے حکم سے ان دونوں کورجم کیا گیا عبداللہ بن عمر ؓ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ الحجارة يقيها المرأة (رجم کے وقت ) مرد اس عورت کی طرف مائل ہوتا تھا پھر کی ضربات سے بچانے کے لئے

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

امام بخاری اس مدیث کو کتاب المحاد بین میں اساعیل بن ابی اولین سے بھی لائے ہیں۔ اور امام سلم نے حدود میں ابوطا ہر سے اور امام ابوداؤ و نے حدود میں اساقی بن موی ہے اور امام نمائی نے دجم میں تنبید سے اس مدیث کی تر بی کورات مالی ہے۔

ما تجدون فی المتوراة: ..... (رجم کے بارے میں) تم اپنی تورات میں کیا تھم پاتے ہو یعنی اس سلسلہ میں تورات میں کیا تھم پاتے ہو یعنی اس سلسلہ میں تورات میں کیا لکھا ہے؟ یہود نے جواب دیا کہ ہمارے علاء نے بتلایا ہے کہ ہم ایسے افراد کا مند کال کر کے گدھے پر پھرا کیں ۔ اِ مسوال: ..... کیا آئے خضرت اللہ نے اس مسئلہ میں ان کی تقلید کی خاطر یہ سوال کیا؟

جواب: سس علامة يُنَّ فرمنت بين كدان كي تقليد مقعوذين في اورندى ان عظم معلوم كرناتها بلك ان والزام دينا مقعود في ع فقال عبد الله بين سلام: سس آپ اسرائيلي تضاور بنوقيقاع سة پكاتعلق تفارها فظاتورات تفي زمانه جا بليت بين آپ كانام صين تفاء تهديل كر يعبدالقدر كها كياء آپ انصار كے حليف تنے ، حضرت امير معاوية كودور مين ٢٣ هاكو مدينه منوره بين انقال بواء آئخضرت الله في في سياسه هائي بون كي شهادت دي تقي سياسه

فوضع احدهم يده على آية الرجم: .... ان يس ايك (عبدالله بن صوريا اعور) فا بنا باتحد رجم والى آيت يرد كاديا ـ

سوال: .... احسان کے لئے اسلام شرط ہے یائین؟

جواب: .....اس مسلم شراف اور حنابلة كنزوك اسلام شرط نيس جب كاحناف كنزوك اسلام شرط به شوافع وغيره كى دليل: ..... حديث الباب بكرزانى اورزانيد ونول غير سلم تقد علام نووك فرات شروافع وغيره كى دليل: ..... حديث الباب بكرزانى اورزانيد ونول غير سلم تقد علام نووك فرات بي كريس كريس بالم المحاوية في المحتود المحلود المحلود المحلود المحلود المحلود في المحلود في

ا بخارى شريف ص ١٠٠ ٢ عدة القارى ص ١١ اج١١ ٢ إيناً ٢ ييناً ٤ بخارى شريف ص ٢٠٠ اج٢

پہی روایت میں ہے فہل احصنت اس معلوم ہوا کہ قصن ہونا شرط ہوا دوسری روایت معلوم ہوا کہ مشرک قصن نہیں ہوتا ہذا فایت ہوا کہ مشرک کورج نہیں کیاج سے گا۔

معوال: ..... کافراگراسلامی قاضی کے پاس مقدمہلا کیں تووہ کیسے فیصلہ کرے؟

جواب: ..... اس میں بھی اختلاف ہے۔ فقہاء عراق اور حجاز فرماتے ہیں کہ حاکم کو اختیار ہے کہ اسلام کے مطابق فیصلہ کر ہے جاب وہ اس کے مطابق فیصلہ کر ہے جاب وہ اس کے مطابق ہی کر لے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ حاکم پر واجب ہے جب وہ اس کے پس مقدمہ لا کیس تو میں تو اسلام کے مطابق ہی ان کا فیصلہ کرے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر عورت مرد دونوں مقدمہ لا کیس تو پھرعدل کے ساتھ فیصلہ کر ہے اور اگر اکیلی عورت آئے اور مردراضی نہ ہوتو پھران کے درمیان فیصلہ نہ کر ہے لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں فیصلہ کردے لے

**€ Y > }** .

باب سؤال المشركين ان يريهم النبي عَلَيْكَ الله فأراهم انشقاق القمر يه بب ب مركين كاسمطالبه ركم آپين أيس كوئي مجر ودكها كين، صنوعة الله في أبين شرقم كامجر ودكهايا، كميان من

(۱۳۷) حدثنا صدقة بن الفضل انا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر آسكا معمو عين محدة بن فضل في حديث بيان كي كما كريمين ابن عيينه في في دري وه ابن الي نجيح سيده وابوعم سي عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد النبي النها شقتين فقال النبي منها السهدو المهدو وه عبد النبي النها منه الله بن مسعود قال النبي كريمين الشهدو المهدو وه عبد النبي النها منه المهدو ا

امام بخاری اس روایت کو تفسیر شی علی بن عبدالله سے اور انشقاق القمو میں عبدان سے بھی لائے این امام سلم نے التو به میں عمر قے سے اورا، م ترفری نے التفسیو میں علی بن جر سے اورا، م نسائی نے التفسیو میں علی بن جر سے اورا، م نسائی نے التفسیو میں محد بن عبدالاعلی سے اس حدیث کی تر فرمائی ہے۔

شقتین : ... ای نصفین و کرا ، مسلم شریف میں ہے فاراهم انشقاق القمر مرتین اور مُصنف عبدالرزاق میں ہموتین اور شخین کی روایت میں ہے شقتین اور ایک روایت میں ہے فلقتین.

الحديث يفسر بعضه بعضا كضابط معلوم بواكه مرتين معى من فرقتين ك برواكل كوجمع كرنے كے لئے بيتاويل كرلى جائے گى اس لئے كەعلاء حديث ميں سے كى نے بھى تعددانشقاق قركا قول نہيں كيا۔ معوال : ..... جولوگ مجزات کے منکر ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیدواقعہ ہوا ہوتا توعوام الناس یر خفی ندر ہتا اور بیخبر تو اتر سے منقول ہوتی کیونکہ بیچیز مشاہرہ میں آنے والی ہے اور لوگ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور امر عجیب کی خبر نقل کرنے میں براداعیہ پیدا ہوتا ہے اگر بیرواقعہ ہوا ہوتا تو کتابوں میں مذکور ہوتا اور صحف میں مدون ہوتا اوراال سيروتاريخ اس كوجانية بهوت استغيز بيطيل الثان واقعه بي غفلت ممكن نبيس؟

جواب: ....اس امريراعتراض كرف والے في جوبات كي باس سے خارج ب كيونكديد ججزه خاص قوم في طلب كيا تها الل مكه ميں ہے۔ اور بيرات كا واقعہ بے لوگ اس وقت ميں سونے والے ,كير ااوڑ ھنے والے ہوتے ہيں اور كھروں میں ہوتے ہیں اور جو جا گتے ہیں وہ جنگلوں میں اپنے کا موں میں مشغول ہوتے ہیں اور آسان کی طرف نظر اٹھانے والے نہیں ہوتے جیسا کہ کسوف واقع ہوتا ہے اور اکثر کو گوں کو پہتہ ہی نہیں ہوتا با وجود یکہ وہ زیادہ دریتک رہتا ہے اور بعض علاقول میں اختلاف مطالع کی وجہ سے دن ہوگا اور بعض میں آ دھی رات ہوگی وہاں اس کی رؤیت ممکن ہی نہیں اور بید مجز واتو ایک لحظ کی مقدار ہوااور اگریہ ہمیشہ ہوتا تو سب لوگ اس کے دیکھنے میں شریک ہوتے اور پھرایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک کردئے جاتے استے احتمالات کے جاوجود تاریخ فرشتہ میں کھھاہے کہ ہندوستان میں بھویال کے راجہ بھوجیال نے اس كامشابده كياب، ورہندوستان كراجه ماليبارك اسلام لانے كاسب بھى اس واقعد كولكھا ہے۔ علامه ابن عبدالبرِ فقل كيا ہے کہ عام لوگ اس وقت کا فریتھے وہ اس کو بحراع تقاد کرتے تھے اور اس کومٹانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی شہرت نہ ہونے کے باد جو نقل کیا گیا ہے کہ اہل مکدنے جب آفاقیوں سے اس واقعہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اس لئے کہ مسافر رات کے دفت جاند کی روشنی میں سفر کرتا ہے ان پرید بات مخفی نہیں روسکتی۔

### ﴿كيفِيتِ انشقاق قمر ﴾

صار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت والنص والتواتر والسماع خ

ہوگیا دو مکڑے ایک مکڑا اونیا ہوگیا اور ایک مکڑا بہاڑے نیچ اترا وذاك مرتين بالاجماع اور یمی بالاجماع مرتین کا مصداق ہے نواتر سے

إ (قيض الهاري صفحة ٢٨٧٢ جلدم)

## بخارى شريف صفحا ٢٦ كى روايت ميس ب فرقة فوق الجبل وفرقة دونه

قتادة عدائله بن محمد ثنا یونس ثنا شیبان عن قتادة بحص عبدالله بن محمد ثنا یونس ثنا شیبان عن قتادة بحص عبدالله بن مالک ح وقال لی خلیفة ثنا یزید بن زریع عن انس بن مالک ح وقال لی خلیفة ثنا یزید بن زریع ده انس بن مالک ح فیل کی خلیفة ثنا یزید بن زریع ده ان کی مدیث بیان کی ده آن با که م سے بزید بن زریع نے مدیث بیان کی ثنا سعید عن قتادة عن انس الله حدثهم ان اله مکة کما که بم سے معید عدیث بیان کی دائل مکت کما کہ بم سے معید عدیث بیان کی دوقر دو سے دواس بن مالک سے کما نہوں نے ان سے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے معید نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے معید نے مدیث بیان کی کہا کہ بم سے مطالبہ کیا کہ آئیس کوئی مجرد دکھا کی تو آپ علیا تھا میان قدر کا مجرد دکھا یا تھا دول التعلق القدر سول الله سینے کہ آئیس کوئی مجرد دکھا کی تو آپ علیا تھا دول التعلق کے شق قمر کا مجرد دکھا یا تھا

### \*تحقيق و تشريح

امام بخاریؒ نے اس صدیث کودوطریق سے ذکر فرمایا ہے(۱) عبداللّہ بن محمد (۲) ضیفہ بن خیاط امام بخاریؒ اس صدیث کو کتاب التفسید میں عبداللّہ بن محمد سے مائے میں اور امام سلمؒ نے التوبه میں زبیر بن حربؓ سے اس صدیث کی تخ تنج کی ہے۔

#### \*تحقيق و تشريح

امام بخاری اس مدیث کو کتاب التفسیر میں اور انشقاق المقمو میں بھی لائے ہیں اور ام مسلم نے المتوجه میں موی بن قریش سے اس مدیث کی تخ تج فر مائی ہے۔

فائدہ: اس باب میں تین روایات نقل کی بیں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے دوسری حضرت اس بن ، لک ؓ ہے اور تیسری حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کی روایت ہے کیونکدوہ شاہدواقعہ بیں اوردوسری دونوں روایات مسل صحابی کے قبیل ہے بیں کیونکہ حضرت انس عنی تھرکے وقت مدیند منورہ میں تتے اور حضرت ابن عباس ابھی چھوٹی عمر کے بیجے تھے۔



| ابی                | ئنى          | معاذ                  | ثنا                | المثنى      | بن ا         | محمد            | لاثنا         | (۱۳۰)ح                   |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
|                    |              |                       |                    |             |              | ه بیان کی کہاہم |               |                          |
| مليالله<br>بيعاث ع | عند الن      | خرجا من               | ملالله<br>بی طور ا | حاب الن     | من اص        | ، ان رجلین      | أ ثنا انسُّ   | عن قتادة                 |
| س ہوئے             | اینے گھر)وال | د د صحابه انهم کر ( ا | کی مجلس سے         | بى كريمينية | ٹ بیان کی کہ | ہے انس نے حدیر  | دہ ہے کہا ہم۔ | انہوں نے قبا             |
| فلما               | ايديهما      | ان بین ُ              | , يضيئ             | لمصباحين    | مثل ا        | ومعهما          | د مظلمة       | فى ليلة                  |
| بمرجب              | جاتی تھی     | روشی کرتی             | 2 آگ               | ئی چیز ان   | ں طرح کو     | ، دو چراغوں ک   | ب تقى، كيكن   | رات تاركي                |
| اهله               | اتی          | د حتی                 | واح                | منهما       | واحد         | مع کل           | صار           | افترقا                   |
| ر بینی گئے         | وه اپنے گھر  | اور اس طرح            | الگ ہوگئ           | ی کے ساتھ   | نوں حضرات    | ئے تو وہ چیز دو | نرات جدا ہو   | په دونو <sub>لو</sub> حط |
|                    |              |                       |                    |             | ×            |                 |               |                          |

﴿تحقيق وتشريح﴾

ومعهما مثل المصدباحين : ..... دو چراغوں كى طرح جب كدوه روثن كے جاتے ہيں اور يدروثن مون الله تعالى عظم كى كرامت مونے والى چيز چيون الله تعالى عظم كى كرامت الدين الله تعالى عظم كى كرامت اور حضور صلى الله عليه وسلم كام جزه ہے۔

سوال: ....ان دونوں صحابہ کرام کے نام مبارک کیا ہیں؟

جواب: ..... (١) اسيد بن ضير (٢) عباد بن بشرا

فائده: ..... باب بلاتر همة بہلے باب كی فصل ہوتا ہے اور يہاں پر پہلے باب كی فصل نہيں ہے اس كاحق بيتھا كماس كو دوباب پہلے درج كياجاتا..

(۱۳۱) حدثنا عبدالله بن ابی الاسود ثنا یحییٰ عن اسمعیل ثنا قیسن بم عبدالله بن ابی الاسود ثنا یحییٰ عن اسمعیل ثنا قیسن بم عبدالله بن الاسود فردیت بیان کی با کریم سے کی فردیت بیان کی ۱۹۰۰ عیل سے بہا بم قیم فردیت بیان کی با کریم سے کی فردیت بیان کی بات با من امتی انہوں نے کہ کریم سے باوہ نی کریم سیالله فی سے کہ آپ سیالله فی میں المدین حتی یاتیهم امرالله وهم ظاهرون جمین کریم سیال کے کہ آپ اس وقت بھی وہ تن کو عالب کرنے والے بھوں گ

<u>ا لنتح الباري ص ٢٩ ج٠</u>٢

## ﴿تحقيق َوتشريح﴾

امام بخاری اس حدیث کو الاعتصام ش عبیداللد بن موی سے اور التو حید میں شھاب بن عباد سے بھی لائے ہیں۔ امام سلم نے الجھاد میں ابو بکر بن ابی شیب سے اس حدیث کی تحریج فرمائی ہے۔

حتى ياتيهم امرالله وهم ظاهرون ..... يهال تك كدجب قيامت آجائ گاتوال وقت بهى حق كو باعتها مردى اور باعل الله على باعتبار جحت كے عالب كرنے والے لوگ ہول كے ( يعنی اپنے نصل و كمال اور باطل كے مقابلے ميں پامردى اور استقلال كے ساتھ ولكل دے دے كرحق كوغالب كريں گے ) يهال پر اهر الله ہے اور سلم شريف ميں حضرت جابرً سے حتى ياتى يوم الساعة نے مراداس ہے قرب قيامت ہے۔ اس لئے كه قيامت جب قائم ہوگى اس وقت را الله كہنے والماتو كوئى نہيں ہوگا۔ بدر وايت بھى علامات نبوت كے ساتھ كمئ والماتو كوئى نہيں ہوگا۔ بدر وايت بھى علامات نبوت كے ساتھ كمئ ہے۔

| جابر          | ابن               | ثنی                   | الوليد        | ثنا                | الحميدى          | النا.                     | (۱۳۲)حد       |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| یث بیان کی    | بن جابر"نے حد     | ، کہا کہ مجھے         | يث بيان كى    | ہے ولید نے حد      | یان کی کہا کہ ہم | ) نے حدیث ہ               | ہم سے حمید ک  |
| يقول          | معاريةً           | سمع                   | انه           | ُ هانئ             | بن               | عمير                      | ٹني           |
| ارے تھے       | سناتھا، آپ فر     | ، معاویہؓ <u>سے</u> · | انہوں نے      | <u>يث بيا ن کی</u> | ، ہائی نے صد     | ہے عمیر بن                | کہا کہ مجھ    |
| بامرالله      | قائمة             | متى امة               | من ا          | لايزال             | ، يقول           | النبى النبي<br>النبى النب | سمعت          |
| پر قائم رے گا | ب گاجواللہ کے حکم | ، طبقه ایبا موجود ر   | میں ہمیشہا یک | تھے کہ میری امت    | كة پ فرمار ب     | يهيك يا                   | میں نے نی کر  |
| خالفهم        | من                | ولا                   | <b>[H</b>     | ء خذلو             | <br>من           | يضرهم                     | لا            |
| ہجا سکیں گے   | کی نقصان ہیں پ    | نے والے انہیں کو      | امخالفت كر_   | دای طرح ان کی      | كرنے والے اور    | رنے کی کوشش               | أنبيس ذليل كر |
| ن يخامر       | ل مالک ب          | , هانئ فقا            | عمير بن       | ذلک قال            | وهم على          | ، امرالله                 | حتى ياتى      |
|               | لياس پر ما لک بن  |                       |               |                    |                  |                           |               |
| مالك          | هندا              | معاوية                | فقال          | بالشام             | وهم              | معاذ                      | قال           |
|               | مالک يهال •       |                       |               |                    |                  |                           |               |
| بالشام        | وهم               | يقول                  | 1             | معاذا              | سمغ              | انه                       | يزعم          |
| ب ہو گا       | لبقه شام میر      | تقا وه ط              | سے سا         | نے معادّ           | که انہوں         | رہے ہیں                   | اور کہہ       |

«تحقيق وتشريح»

امام بخاری تو حید میں جمیدی سے لائے ہیں اور امام سلم نے جہاد میں منصور سے اس صدیث کی تر ترج کی ہے۔

المحمددى: ..... نام عبيد الله بن زبير بن عيسى بهدان كاجداد مين حميد بين ان كى طرف نسبت كرتے ہوئے حميدى كہاجا تا ہے۔

معاذ: .....معاذبن جبلٌ مراد بين \_

هذا مالك: .....الكّين يخامريهان شام مين موجودين \_

قائمة بامرالله بالدین الله بسساس کے مصداق میں شدید اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اہل علم اور بعض نے کہا کہ دین پرقائم
اصحاب الحدیث مراد ہیں بعض نے کہا صلحاء الثابتین علی او امر الله مراد ہیں اور بعض نے کہا کہ دین پرقائم
رہنے والے لوگ مراد ہیں اور بعض نے کہا کہ مراد وہ لوگ ہیں جوعلم سکھاتے ہیں اور بعض نے کہا وہ لوگ مراد ہیں جو دائماً وین اسلام پر رہیں گے۔امر اللہ سے مراد شریعت اور دین اور سنت کی تروی ہے یا مجاہدین مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ قائمة بامر اللہ سے مراد اللہ بین اس کے کہا کہ قائمة بامر اللہ سے مراد اللہ بین اس کے کہا نکامسکن شام ہے۔

هم بالشام: ..... يعنى بيلوك قيامت تك شام مين مستقر مول كر

فقان معاویة: ..... حفزت معادیاً القول کوفل کر کے اپنے حق پر ہونے کا استدل کرتے تھے کیونکہ دہ شام میں رہتے تھے۔
حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دہ اس سے استدلال کرتے تھے اور بیحد بیث حضرت علیای علیہ السلام
کے خروج کے زمانے سے متعلق ہے کیونکہ اس وقت خیرشام مین ہوگی۔ یا بیحد بیث ابدال کے بیان میں ہے کہ ابدال
اکثر شام میں ہونگے۔ جس بات کی طرف حضرت معاویہ اشارہ کرتے ہیں اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
صرف ان کا اجتہاد ہے۔

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امام ابوداؤد نے البیوع میں مسدد سے امام ترفدی نے البیوع میں احمد بن سعید داری سے، اور امام ابن ماجد بن سعید سے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔

حدیث کی سندمیں پانچ راوی ہیں(۱)علی بن تتبداللّٰہ المعروف بابن مدینی(۲)سفیان بن عیدیہ ٌ(۳)شمیب بن غرقد ٌهٔ (۳)عروه بن جعد بار تی ٌ (بارق جبل یمن )(۵)حسن بن عمار هٔ بجلی کوفی۔

كانها اصعدية: .... فابريب كريالفاظ حفرت سفيان بن عيني كى طرف عدرج بير ـ

بيع فضولى كاحكم: .... المسكدين افتلاف بـ

احناف اور مالكية بسس مشهور مدبب بيب كففولى في تع جائز بديل مديث الباب ب.

امام شافعی :.... فضولی کی بیج کے سلسلہ میں دوقول ہیں ارجواز ۲ عدم جوازل

قال سفیان کان الحسن بن عمارة: .... اس عبارت کا مطلب به به کداس حدیث کونقل کرنے والے عروز نہیں بیل بلکدان کے قبیلہ کے کچھ فراد ہیں۔

عروه بن الجعد البارقى: ..... يمن من ايك بها رُكانَ مبارق باس كى طرف نبت كرت بو ان كو

بارقی کہاجا تاہے،آپ کوسب سے پہلے کوفد کا قاضی مقرر کیا گیا۔

حیی: ..... مرادقبید ہے۔ علامدائن مجر فتح الباری میں فرائے ہیں کہ قبیلے سے نی لیکن کی کا نام نہیں لیا اس وجہ سے
یہ صدیث ضعیف ہوگئ سیکن چونکہ اس کے متابع موجود ہیں عند احمد واسی داؤد والتر مذی وابس ماجة ،لہذا
قابل عمل ہوگ۔

علامدکر مائی فرماتے میں کداگر آپ کہیں کہ بیصدیث مجبول ہے کیونکہ قبیلہ مجبول ہے تو میں کہوں گا کہ هبیب ً کے بارے میں جب بیں معلوم ہے کہ وہ عاول ہے ہی روایت کرتا ہے تو اس میں کوئی ٹرج نہیں۔

دومرا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس بات سے مقصد بیہ ہوگا کہ جماعت سے ٹی ہے صرف فردوا صد سے نہیں سنی تواس صورت میں بیروایت فائدہ دیے گی۔

حديث كى سند پر اشكال: ..... حيى كامصداق متعين نبيس كهكون لوگ مراد بين لهذا صديد ضعيف بموكن؟ جواب: ..... بيروايت من حيث المجموع قابل اعتاد إ \_\_

مسوال: .... حسن بن عماره جمونا بجموث بولاكرتا تفاأس سے صدیث نقل كرنا كيے جموع بوا؟

جواب: ان کوجھوٹا کہنا میجھوٹ ہے، جریر بن عبدالحمید نے اس کی قیش کی ہے۔ لہذاان سے صدیث قل کرنا سیحے ہوا۔ قال سمعه شبیعب: الله م بخاری اس کوفق کر کے بیہ تلا رہے ہیں کہ حسن بن عمارة نے جو بیکہا ہے کہ انہوں نے روایت عروۃ سے نی ہے بیدرست نہیں کیونکہ شبیب خوداس کی فئی کررہے ہیں۔

| قال     | فبيدالله     | س =           | ٠,          | يحيى      | ثنا         | بدد          | ا مس         | (۱۳۳ )حدث   |
|---------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| کیا، که | ے انہوں نے   | م وه عبیدانتد | ریث بیان کُ | یجی نے صد | کہ ہم سے    | ن کی ، کہا ً | نے حدیث بیال | ہم سے مسدور |
| قال     | الله مثنية   | رسول          | ان          | عمر       | ابن         | عن           | نافع         | اخبرنى      |
| فرمايا  | التعيية نے   | کہ رسول       | مر" سے      | رت ابن    | نے حد       | انہوں        | نے خبر دی    | مجھے نافع ۔ |
| القيمة  | يوم ا        | الٰی          | الخير       | يها       | نواص        | في           | معقود        | الخيل       |
| 4       | نه کر دی گنی | لئے وابسہ     | ک کے        | ، قيامت   | فيرو بحساكم | ساتھ         | پیشانی کے    | گھوڑے ک     |

يرمديث كتاب الجهاد, باب الخيل معقود في نو اصيهاالحير مِن لَدريك بيل

(۱۳۵) حدثنا قیس بن حفص ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن ابی التیاح

إ الخيراساري كماب الجبهادم ١٣٢)

قال سمعت انس بن مالک عن البی علیه النجید المحیل معقود فی نواصیها الحیو کہاکہ میں نے انس بن مالک عن البی علیہ النجید کردگ گئے کہاکہ میں نے انس بن الک سے مذکر درسول التعلیم نے فردیا گھوڑے کی بیٹانی کے ماتھ خیرو بھلائی قیامت تک کے لئے وابستہ کردگ گئی ہے

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

بیصدیث بھی کتاب المجھاد میں گزرچی ہے۔

(۱۳۲) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان ہم سے عبداللد بن مسلمد نے حدیث بیان کی وہ مالک سے، وہ زید بن اسلم سے وہ ابو صالح سان سے عن ابى هريرة عن النبى عُلَيْكُ قال الخيل ثلثة لوجل اجر وہ ابو ہریرہ کے انہوں نے ہی کر پم ایک ہے کہ نی کر پم اللہ نے نے فر مانیا گھوڑ ہے نئین شم پر ہیں ایک گھوڑا آ دی کے لئے باعث تو اب ہے فاما الذي له اجر ولرجل ستر و علي رجل وزر ا کیک گھوڑا آ دمی کے سے صرف پردہ ہے اور ایک گھوڑا آ دمی کے لئے وبال ہے جس محض کے لئے گھوڑا ہا عدیث ثواب ہے فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج اوروضة يده الحض بجوجهاد كے لئے اسے پاتا ہے اور جرا كا دياباغ ميں اس كى رى كو (جس سے دہ بندها موتا ہے ) خوب وراز كرديتا ہے فما اصابت في طيلها من المرج او الروضة كانت له حسنات ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين تو دہ اپنے اس طول وعرض میں جو پھے بھی چرتا اور پھٹ ہے وہ اس کے لئے نیکیوں بن جاتی ہیں اور آگر بھی وہ اس کی ری ترا کر دو چار قدم دوڑ لیتا ہے له ولو انها مرت بنهر فشربت ارواثها حسنات كانت تواس کی لید بھی مالک کے لئے باعث اجروثواب بن جاتی ہے اورا گرم بھی وہ کس نہرے گزرتے ہوئے اس سے یانی بی لیتا ہے ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات آگر چِه مالک کے دل میں پہلے سے اے پانی پانے کا خیال بھی نہیں تھا، پھر بھی گھوڑے کا یہ نی چینا اس کے لئے اجروثواب بن جاتا ہے ربطها و تعففا تغنيا وسترا اورایک دہ شخص ہے جو گھوڑے کولوگول کے سامنے اظہار استعناء ، پر دہ پوٹی اور سوال ہے بیچنے کے لئے پالٹا ہے في رقابها وظهورها فهى له الله وليم اورالقد کا جوحت اس کی چیٹے اور گرون ہے وابستہ ہےا ہے بھی فراموش نہیں کرتا تو پیگھوڑ ااس کی خواہش کے مطابق كذلك ستر ورجل ربطها فخرا وريآء ونوآء لاهل الاسلام اس کے لئے ایک پردہ ہوتا ہے اورا کیکشخص وہ ہے جو گھوڑ ہے کوفخر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دعمنی میں یا تا ہے

فھی وزرلہ وسئل النبی النبی النبی عن المحمو المقال تو وہ اس کے لئے وہال جان ہے اور نبی کریم اللہ ہے کہ موں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ آلی نے فرمایا کہ ما انزل علی فیھا الا هذہ الأیة المجامعة القاذة فَمَنُ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا مجھ پراس کے ہارے میں اور کچھنازل نہیں ہواس جامع اور منفرد آیت کے سواکہ چوش ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا یُو ہ وَمَنُ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّوَہ لَا وَهِ اس کا بدلہ یائے گا اور چوشخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ یائے گا اور چوشخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ یائے گا اور چوشخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ یائے گا

يرصديث كتاب الجهاد , باب الحيل لثلاثة يس كرريك بي

على بن عبدالله ثنا سفيل ثنا ہم سے علی بن عبدالقد نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم سے ابوب نے حدیمیں بیان کی وہ محمد سے ننت خيبر بكرة انس بن مالك يقول صبح رسول الله لٰہا کہ میں نے الس بن مالک ہے منا وہ فرما رہے تھے کہ نبی کر پیمانگی خیبر میں صبح سویرے ہی پہنچ گئے تھے قالوا راوه فلما بالمساحى حيبرك مبودى ال وقت النبي مجاور ب الرجارب من جب انبول في آب الله كود يكما توبير كتم موسا كر والفكر لي كرة مح واحالو الى الحصن يسعون فرفع النبي الشيء يديه وقال الله اكبو بحربت خيبر قلعے کی طرف بھاگے، اس کے بعد آپ علی کے اپناہاتھ اٹھا کر فرمایااللہ اکبرخیبر تو برباد ہوا فسآء قوم بساحة نزلنا م کی قوم کے میدان میں (جنگ کے لئے ) اثر جاتے ہیں تو پھرڈ رائے ہوئے لوگوں کے لئے صبح بری ہوجاتی ہے قال ابو عبدالله دع فرفع يديه قاني احشى ان لاتكون محفوظاً وان كان فيه فرفع يديه فانه غريب جدا ا، م بخاريٌ فرماياك فرفع يديه كوچمور من خوف ركتابول كريلفظ مخفوظ شهوادرا كراس مين فرفع يديه ميه ويبهت بى غريب

﴿تحقيق وتشريح﴾

يرمديث كتاب الجهاد ،باب التكبير عند الحرب من رُر ريكى إلى التكبير

معمد: .... ابن سيرينٌ مرادين جو كهشهور محدث اورمعرين \_

المخميس: ..... چونكه عام طور ربطنكر پانچ حصول رتقسيم هوتا باس كي اس كونميس (خمس، پانچوال حصه) كهتي بين وه پارخ به بين ـ ارميندار ميسره ۳ ـ مقدمه ۴ ـ ساقه ۵ ـ قلب ـ

لا كخيرالسارى كتاب الجهادم ١٣١ ع الخيرالسارى كتاب الجهادم ٢٩٥

احالوا: ..... بمعنی اقبلوا (آئے وہ سب) ہے۔ ایب روایت میں اجالوا (بالجیم) ہے پھریہ جو لان (پھرنا) سے جمع ذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہوگا۔

قال ابو عبدالله دع فرفع يديه: ..... يعنى فرفع يديه كوچهور جمين درب كدير كفوظ نه مواورا كر موتويه بهت زياده غريب ي

ا (۱۳۸) حدثنا ابراھیم بن المنفر ثنا ابن ابی فدیک عن ابن ابی ذئب عن المَقُبری ہم ہابراتیم بن منذر نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم ہابن الی فدیک نے حدیث بیان کی ، وہ ابن الی ذئب ہے، وہ مقبری ہا عن ابی هویرہ قال قلت یا رسول الله انی سمعت منک حدیثا کثیر البول نے ابو ہریہ ہے بیان کیا کہ من نے عرض کی یار بول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیر البول نے ابو ہریہ ہے بیان کیا کہ من نے عرض کی یار بول اللہ بیات اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیر اللہ انی سمعت منک حدیث فی بیل فانساہ قال ابسط رد آء ک فیسطته فغرف بیدہ فیه کیان میں اُئیں بول جاتا ہوں آپ بیات کے فرایا کہ اپنی چار کھیلاؤ، میں نے چار پھیلادی آپ بیات کے اپنی باتھ ہے کوئی چڑائی میں داردی کے بعد کھی کوئی حدیث نہیں بھولا اور فرایا اسے اب سمیٹ لو، چن نچے میں نے سمیٹ بیا، اور اس کے بعد کھی کوئی حدیث نہیں بھولا اور فرایا اسے اب سمیٹ لو، چن نچے میں نے سمیٹ بیا، اور اس کے بعد کھی کوئی حدیث نہیں بھولا اور فرایا اسے اب سمیٹ لو، چن نچے میں نے سمیٹ بیا، اور اس کے بعد کھی کوئی حدیث نہیں بھولا

## ∜تحقيق وتشريح﴾

ابن ایس فدیک: ان کانام دیناردیلی مرین ہے۔

ابن ابى ذئب: ..... نام محربن عبدالرحن بن مغيره بن حارث بن الى ذئب ( مشام مدنى )

المقبرى: .... نامسعيد بن الى سعيد ب

فغرف بيده فيه: ..... آپ يَنْ فَيْ اَبْ مِاتَه بِهِ اللهِ مِلْ چيزاس مِن دُال دي گويا كه حافظش پانى كفاكه اس كوچلوم كرچادر مين دُال ديا ـ

پید فعمبر بلین کا هاتھ مبارک: .... حضرت جُلیب کے ساہ چرے پر گئے و اُس کو چھادے، حضرت عمر کے اُسے اُسے و وہ سمان ہو جائیں ۔ آ ب اُلیٹ کے باتھ مبارک صحابی کی درخواست پردعا کے لئے اُسٹے و ایک ہفتہ تک مدید پر بارش ہوتی رہے، پانی کے بیالے میں پڑے تو پانچوں انگیوں سے پانی بہنے گئے، اور چودہ سو صحابہ کرام سر ہو جا کی سے ہاتھ سے اشررہ ہوتو درخت زمین کو چیر تا ہوا قریب آ جائے۔ انگلی کا اشارہ ہوتو چاند کلڑے ہوجائے۔ لوٹی ہوئی پنڈلی پر گئے تو وہ صحیح ہوجائے۔ عواد پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر ہ کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ موجائے۔ موجائے۔ کو موجائے۔ عادر پر پڑے تو ابوھر بر کے کا حافظ تیز ہوجائے۔ موجائے۔ موجائے۔

الخيرا ساري ص٠٩١ج١

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

€T.->

باب فضائل اصحاب النبي عَلَيْنَ ومن صحب النبي عَلَيْنَ اورا ٥ من المسلمين فهو من اصحابه يباب فضائل اصحاب النبي عَلَيْنَ ومن صحب النبي عَلَيْنَ الرّسلمانون كِ بَسِ فرد في عَلَيْنَ كَى سِياب مِن الرّسلمانون كِ بَسِ فرد في عَلَيْنَ كَى سِياب عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَل مُعْلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلَيْ

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

فصعائل: .....باب نصو اور سمع دونول ئے آتا ہے۔ خصائل حمیدہ اور پندیدہ تحصلتیں مراد ہیں۔ اور اصحاب صحب کی جمع ہے۔

صبحابی: ..... وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی الله علیه وسم کود یکھا ہو ہوجت یا تی ہو، اور ایمان کی حالت کی تعریف میں طول صحبت اور طول حالت کی تعریف میں طول صحبت اور طول ملازمت شرط لگائی ہے۔

معتابی هونے کی فضیلت ..... اگر چہ کظ بھر آپ بھالیہ کی صحبت پائی ہے اس کے ہزاہر کوئی دوسراعمل نہیں ہوسکت ۔ مرقات میں علامہ طبی سے نقل کرتے ہوئے ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ صحابی ہونایا تو تو اتر سے ثابت ہوگا جیسا کہ حضرت ابو بکر صد بی کی صحابیت یا خبر مستنیض سے ثابت ہوگا جیسے عکا شہ بن مصل اور ضام بن تعلق صحابیت یا حصرت یا کہ حضرت ابو بکر صحابیت ۔ یا اینے متعلق صحابی ہونے صحابی کا دوسر مے خص کے متعلق کواہی ویے سے ثابت ہوگا جیسے حمیم بن انی حمیمہ کی صحابیت ۔ یا اینے متعلق صحابی ہونے کا کہن جب کہ وہ عاول ہواور ظاہر اس کو تسلیم کیا جا سکے۔

فاقدہ: ..... اہل سنت والجماعت کے زدیک الصحابة سکلهم عدول قرآن و حدیث اور اجماع سے قابت ہے ۔ شرح السنة ش ابومنصور بغدادی کا قول نقل کیا ہے کہ جمارے اصحاب متفق ہیں کہ ان سب میں افضل خلفاء اربعہ ہیں اسی ترتیب پرجس پروہ خلیفہ بنے پھرعشرہ بشرہ پھراصحاب بدر پھراصحاب احد پھراصحاب بیعت رضوان ۔ اور اس بیں اسی ترتیب پرجس پروہ خلیفہ بنے پھرعشرہ بنہوں نے بہتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ۔ ایسے ہی حضرت امیر کے بعد اہل عقبہ پھر السابقون الاولون جنہوں نے بہتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ۔ ایسے ہی حضرت امیر معاوید دین بین اور ان میں جو مشاجرات واقع ہوئے وہ اجتباد پر بنی تھے ، ہرایک اپنے آپ کو مصیب سمجھتا تھا، ان الزائیوں کی وجہ ہے وہ عدالت سے نہیں نکلے کیونکہ وہ مجتبد تھے، انہوں نے مسائل میں اختلاف کیا، اس ہے کی کانقص ثابت نہیں ہوتا۔

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

یه دیث کتاب الجهاد ،باب من استعان بالضعفاء و الصالحین فی الحرب بس گزرچی ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ فتح صحبت کیوجہ ہے، ی ہوگی اگر چہ صحبت بعیدہ ہو۔اس روایت بیس تین پشتوں کا ذکر ہے اور بعض میں چو نتے طبقے کا بھی ذکر ہے لیکن وہ شاذ ہے،اس روایت میں صحیح تین طبقات کا ہی ذکر ہے۔ فقام: .....عام لوگ فیام (یا کے ساتھ) پڑھتے ہیں معنی لوگوں کی جماعت۔

| او ثلاثة            | مرتين          | قرنه -         | بعد               | أذكر                                                                                                                                                             | ادری            | فلا             | عمران           | قال          |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ر کیا یا تین کا۔    | رو دور کا ذ    | ور کے بعد      | نے اپنے و         | ر آپ علی استان میں ا<br>میں آپ میں | یا و نہیں ک     | کہ جھے          | نے بیا ن کیا    | عمران ً _    |
| يستشهدون            | ولا            | ن              | يشهدو             | قوما                                                                                                                                                             | کم ً            | بعد             | ان              | ڻم           |
| ر ہو جایا کریں گے   | یے کے بنے تیا  | ہےشہا دت د _   | ع جوبغير          | لوگ پیدا ہوں                                                                                                                                                     | ے بعدا یے       | ) کهتمهار       | ين نرما         | يمر( آ ڀُ    |
| هم السمن            |                |                |                   |                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |              |
| مون پاعام ہوجائے گا | یں گےاوران میر | م پورې نېيل کر | ، نیں سے لیکن آنب | بےگااورنڈریں.                                                                                                                                                    | عتاد باقی شبیس، | ن پر کسی تشم کا | ت عام ہوگی کدار | ان میں خیونر |
|                     |                |                |                   |                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |              |

### «تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة \_

ابو جمره: .....نام نظر بن عمران ،صاحب ابن عبال اور بيصديث كتاب الشهادات ،باب لا يشهد على جور مي گزر يكل بي -إ.

خير امتى قرنى: .... صحابكرام كازمانه مراديـ

الذين يلونهم: ..... تابعين مرادي تم الذين يلونهم: ..... تع تابعين مرادي \_

یشهدون ولا یستشهدون: سین ان عضادت طلب نیس کی جائے گ وہ بغیر استشها د کے شہادت دیں گے اور خیانت کریں گے یعنی ان برکوئی اعماد نہیں کرےگا۔

يظهر فيهم السمن: ....سمن (موٹاپ) ايك طبعي ہوتا ہے وہ ندموم نہيں بلكہ وہ تمن جو دنيا كى لذات اور دنيا كى حرص ميں مبتلا ہوكر بي قكرى سے آتا ہے وہ مراد ہے۔

(۱۵۱) حدثنا محمد بن کثیر انا سفین عن منصور عن ابواهیم عن عبیدة عم ہے کہ بن کیر نے مدیث بیان کی کہا ہمیں سفیان نے قبر دی وہ منصور ہے وہ ابراہیم ہے وہ عبیدہ ہے عن عبدالللہ ان النبی مانسلیہ قال خیوالناس قونی ثم اللذین یلونهم وہ عبداللہ ان النبی مانسلیہ قال خیوالناس قونی ثم اللذین یلونهم وہ عبداللہ ہے کہ رسول اللہ نے نے فر مایا کہ بہترین دور میر ادور ہے ، پیمر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے ثم اللدین یلونهم ثم یجئ قوم تسبق شهادة احدهم پر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے بحران لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے بعد ایک اس کے بعد ایک ایک جم عت بیداہوگی کہ (گوائی دینے کے لئے) جب وہ کھڑی ہوگاتو بیمینه ویسینه ویسینه ویسینه ویسینه کی میں گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور سمی کو اس کے بید تم ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہیں گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہیں گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہو تھی کے دبات کی دبان پر آجایا کر کی در سرد در عرب کی اور شم کھانا ہی ہو تیں گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہی گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہی گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہی گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہی گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہی گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہی گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھانا ہی ہو گوائی ان کی ذبان پر آجایا کر کی اور شم کھان ہی ہو گوائی ان کی ذبان پر آجای کر کی اور شم کھانا ہی ہو گوائی ان کی ذبان پر آجای کو کی ان کی دو سمبھ کو سر کی ان کی دور سمبلا کی دور سمبلا کی دور سمبلا کی در کی ان کی دور سمبلا کی دور س

<u>اینی ری شریف ص۳۲۳ ج</u>

قال قال ابراهیم و کانوا یضربوننا علی الشهادة والعهد و نحن صغار که که که ایرانیم نیان کیا که جب بم چهوئے تھے شہرت اور عبد کے الفاظ زبان پرلانے کی وجہ ہمارے بڑے ہمیں مادا کرتے تھے

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

تسبق شها دة احدهم بیمینه ویمینه شهادته: .....مرادیه که شهادته بالده ما کان کدا که شهادت اور پین پس جلد بازی کریں گےدین کی کوئی پرواه بین بوگ یعن کی شخص کا اشهد بالله ما کان کذا کهنا که بین الله کوشم دیتا بول که معامدایے نیس بلاتا کل بوگایعن جموثی قتم کھائے گا وراسے اس کی کوئی پرواه نیس بوگ د

قال قال ابراهیم کا نو این بو ننا علی الشهادة: ..... حفرت ابراهیم خُنِیُ فرماتے ہیں که جارے براگول نے ہیں کہ جارے براگول نے ہم کا نوار جہد کا لفظ جارے براگول نے ہماری اس طرح تربیت کی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بجین میں بھی زبان پرشہادت اور جھوٹی شہادت (گواہی) دینے کی عادت نہ پڑجائے۔ لانے کی جراکت نیس کرسکتا تھا کہیں جھوٹی شم کھانے اور جھوٹی شہادت (گواہی) دینے کی عادت نہ پڑجائے۔

# €71}

باب مناقب المهاجرين وفضلهم

یہ باب حضرات مہاجرین صحابہ کرام رضوان التدعنہم کے منا قب اوران کی فضیلت کے بیان میں ہے

| التيمي                     | قحافة                   | ابي                              | بن                | عبدالله                          | ابوبكرُّ                | منهم                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| بھی) ہیں                   | بنی اللہ عنہ(           | قافه تیمی را                     | بن ابو            | ابو بكر عبد الله                 | ہے خفرت                 | ان میں              |
| تَنْصُرُونُهُ              | لله تعالى إلَّا         | وقال اا                          | رِيْنَ الأية      | لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِ         | عزوجل                   | وقول الله           |
| ر<br>ردفی <i>ں کر</i> و گے | رتم آنخضرت للينة ك،     | رتعالی نے فر مایا ا <sup>ا</sup> | بيان ميں اور الله | لُمُهاحرِیْں الا یه کے           | وفرهان لِلْفُقَوَ آءِ ا | اورائتدعز وجل کے    |
| أبي في الغار               | بكر مع الني النبي النبي | رٌ وكان ابو                      | ر<br>د وابن عبارً | عائشةٌ وابو سعياً                | لُّهُ الآية قالت        | فَقَدُ نَصَرَهُ الْ |
|                            |                         |                                  |                   | کی مد دفر ما 'میں گے۔ عا مُشرُّا |                         |                     |

#### ﴿تحقيق وتشريح

کان ابو بکر مع المنبی بیلائیفی الغار: ..... یعن جرت کے موقع پر مکہ نظل کر مدید منورہ جاتے ہوئی ابور میں الفار بیس الور ہیں۔ اور آج بیغار جو بی کے مقبت خاصہ بے کدوہ اس میں منفرد ہیں۔ اور آج بیغار معجد نوراوردار البحر قرنے سامنے والے پہاڑ پر ہے اس بہاڑ کا نام جبل تور ہے، تین دن غار میں رہے۔

(١٥٢) حدثنا عبدالله بن رجآء ثنا اسرائيل عن ابي اسحق عن بیان کیا ہم سے عبد اللہ بن رجا ء نے کہا بیان کیا ہم ہے اسرائیل نے وہ ابوائحق ہے وہ ہر اء بن عا زب ہے کہ قال اشتری ابوبکڑ من عازبؓ رحلا بثلاثة عشر درهما فقال ابوبکڑ لعازبؓ بنہوں نے فرمایا کد حضرت ابو بکڑنے عازب سے اونٹ کا پاران تیرہ در ہمول کے بدلے میں خریدا تو حضرت ابو بکرصدین نے عازب کوفر مایا کہ فليحمل الى رحلى فقال عازبً آپ(اینے بیٹے) برا گاکونکم فرمائیں کہ وہ میرے ساتھ یالان کواٹھا کر لے جائے تو عازبؓ نے فرمایا کنہیں (ابیانہیں ہوگا) حتى تحدثنا كِيف صنعت انت ورسول الله ﷺ حين خرجتما من مكة جب تك آب ميل بيان نيس فرماوية كدكية آب في اور حضرت محمقياته في بربتم دونو ب مكة المكرّ مدر (جرت كي نيت س) فكل تقر مكة ارتحلنا يطلبونكم قال والمشركون من اورمشرک لوگ منہیں تلاش کررہے تھے (تو) انہوں (حضرت ابو بمرصد بق رضی التدعنہ) نے فرمایا کہ ہم نے مکہ ہے کوچ کیا ليلتنا سرينا او فاحيينا ويومنا تو ہم بیدا ر رہے یا فرمایاسوینا لیعنی ساری رات چلتے رہے (شک راوی)اورسارا ون چلتے رہے حتى اظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصرى هل ارى من ظل حتی کہ ہم ظہر کے دفت میں داخل ہوئے اور دوپہر کی گرمی شخت ہوگئ تو میں نے اپنی نظر کواٹھایا تا کہ میں کوئی سایید میکھوں تو صخرة اتيتها فنظرت بقية فاذا لها فاوٽ ظل میں اس میں ٹھکا نہ بناؤں۔تو اچا تک ایک چٹان ( نظر آئی ) پس میں اس میں آیا تو میں نے اس کے بقایا (موجود ) سار کو دیکھا من فيه ثم له قلت ثم فرشت للنبي یں میں نے اس (جگہ) کوہموار کردیا پھر میں نے حضرت نبی ا کرم ایک کیئے بستر بنایا پھر آنخضرت بیالیہ ہے وض کیا کہ ميرالد عاوشيا فأضطجع النبى الله اضطجع يا نبي اے اللہ کے نبی آپ آرام فرمائیں ( سو جا کیں)تو حضرت نبی اکرم علیہ کیا گئے انطلقت احدا الطلب انظر ماحولی هل ارای من پھر میں نکلاتا کہ میں اردگرد کے ماحول کو دیکھوں ( کہ کہیں ) ہارے تلاش کرنے والوں میں ہے کو کی نظر آ جائے براعى غنم يسوق غنمه الى الصخرة يريد منها فاذا تواجا تک میں بربول کے دیوڑ کے چرواہے کے پاس تھاجوا پی بر بول کو چٹان کی طرف ہا تک رہاتھا۔ دواس چٹان سے وہی ارادہ کررہاتھا

|                   |                       | ,,,,,,,                 | ,,,,,,,        |                                       |                            |                               |                |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | اردنا                         |                |
|                   |                       | <del></del>             |                |                                       |                            | ( سابه میں میضنے کا )         |                |
| فهل               | فقلت                  | فعرفته                  | سماه           | قريش                                  | من أ                       | لرجل                          | قال            |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | ، كەقرىش كاايك                |                |
| ب لبنا            | انت حال               | فهل                     | م قلت          | قال نعر                               | ً لبن                      | نمک من                        | فی غ           |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | من دوره ہے؟(                  |                |
| <u> </u>          |                       |                         |                |                                       |                            | نعم                           |                |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | ہاں تو میں نے اس              |                |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | ته ان ينف                     |                |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | س کوهکم دیو که و هاس          |                |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | عكدا صرب                      |                |
|                   |                       |                         | <del>-</del>   |                                       |                            | (اشارہ کر کے )فرمایا          |                |
|                   |                       |                         |                |                                       |                            | علت لرسول                     |                |
| ه دوده پر بهایا   | مرا تھا تو میں نے     | منہ پر کپڑے کا کک       | بھا کہاں کے    | كا ايك برتن بنايا                     | الم كيلئے چڑے              | پ نے حضرت محمد علیات<br>معالم | اور شخقیق میر  |
| فوافقته           | مىزىنە<br>لنبى ئانىچە | الى اا                  | به             | فانطلقت                               | سفله ف                     | برد ا                         | حتى            |
| ، ميں پہنچا تو    | بل چل پڑاجب           | خدمت اقدس مير           | محر عليه ك     | وه کیکر حضرت                          | ٹھنڈا ہو گی تو             | , كالشيج وأما حصه             | حتی کہ اس      |
| فشرب              | الله                  | رسول                    | يا             | اشرب                                  | فقلت                       | استيقظ                        | قد             |
| نے نوش فرمایا     | بخضرت الأينة          | نوش فرما <i>عی</i> تو آ | التد(دودھ)     | کیا که یا رسول                        | تو میں نے عرض              | بيدار ہو چکے تھے              | تتحقیق وہ      |
| قال بلى           | الله                  | يا رسول                 | الرحيل         | ند ان                                 | قلت ة                      | رضيت ثم                       | حتی (          |
| في فرمايا كبر بال | ي آپين                | کاوفت ہو گیا ہے         | ول کوچ کرنے    | ائتد تعالیٰ <i>کے رس</i>              | <u>نے عرض کیاا</u> ے       | وش ہو گیا پھر میں۔            | ا تنا كه مين خ |
| ان جُعَشُم        | ن مالک                | ر سراقة بر              | منهم غي        | درکنا احد                             | <del></del><br>وىنا فلم يا | والقوم يطلب                   | فارتحلنا       |
| کے علاوہ کہ       | ا لک بن جعثم          | پایا سراقه بن ما        | نسی نے نہیں    | ی تھی سوہمیں                          | میں تلاش کر ر:             | کو چ کیاور قوم <sup>ہم</sup>  | تو ہم نے       |
| رل الله           | یا رسو                | لحقنا                   | للب قد         | هذا الط                               | فقلت                       | فرس له                        | على            |
| يا رسول الله      | ب آگیا ہے             | ہا رے قریر              | ، کرنے والا    | ، کیا بیہ تلاش                        | میں نے عرض                 | ھو ڑے پر تھا تو               | وه اینے گھ     |
| معنا              | الله                  |                         | ان             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | í                          | ۲                             | فقال           |
| ا) سرتھ بیں       | ہیرے (محافظ           | . تبارک وتعالی          | <br>بے شک اللہ | ں (کیونکہ)                            | آپ فکر نه کری              | میالین<br>علیہ نے فرمایہ آ    | نو آنخضرت      |
|                   |                       |                         |                |                                       | <del></del>                |                               |                |

ترجمة الباب سے مناسبت: ۱۰۰۰۰۰۰۱ میں حفرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی عند کی فضیلت کا ذکر ہے۔ قبل قریب میں باب علامات النبوة میں بیصدیث گزرچکی ہے۔

او مسویفا: .... او شکراوی کے لئے ہے اور سوینا ، السری سے جمع متکلم ماضی معروف ہے بمعنی ہم رات میں طلح رہے۔ چلتے رہے۔

الا تنصدروه: سساس مين بهي انصاري نضيت بكرانهول في حضور الله كاردي -

فقد نصور والله :....اس سےمرادوه مدد ہے کہ جواللہ تعالی نے اجرت کے وات کی تھی۔

انظر ما حولى : ..... من صوراً الله كى بريدارى كرر باقعا كدكونى تعاقب كرف والاتونبيس آربا

لا حقیٰ قتحد قط : ....عازب نے کہائیس یہاں تک کوتو ہمیں مدیث بیان کرے اس بعض نے استدلال کیا ہے کہ حدیث بیان کرنے کی اجرت لینا جائز ہے کیونکہ بیجواٹھوا کرلے جارہے تھے بیعد یث بیان کرنے کی اجرت ہیں جائل ہے اس لئے کہ بیجوسامان وغیرہ اٹھانا ہے بیتا جروں کی عادت تھی کہ وہ مشتری سے سامان وغیرہ اٹھواتے تھے خواہ اجرت ویں یاندویں۔

فوافقته قد استیقظ: ..... یس نے دودھوالے برتن میں آنخضرت آلیک کی موافقت کی لینی میراوودھ لے کر پہنچنا اور آنخضرت آلیک کاجا گناموافق ہوگیا۔

قد ان الرحيل: ..... يعنى حضرت الويكر فريافت فرمايا كدكيا كوچ كاوفت آكياني؟

سوال: ..... سفرِ جرت مین حضرت ابو بكرصديق " كے علاده اوركون سے لوگ آ ب الله كے ساتھ تھے؟

**جواب:.....** دو تحف اور بھی تھا۔عامر بن فہیرہ ۲ے عبداللہ بن ارباقط۔

سوال: ..... يمسلمان تضيا كافر؟

جواب: .... عامر بن فبير ومسلمان تقاور عبدالله بن اربقط ندهما كافراورمشرك تمال

(۱۵۳) حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن انسُّ این کیا ہم ہے محمد بن سنان کیا ہم ہے محمد بن انسُّ ہے انہوں نے ثابت ہے انہوں نے خرت انسُّ ہے علی ابدی سناللہ وانا فی الغاد علی ابدی ہے انہوں نے حضرت ابدیکر مدین ہے ہہوں نے فرمیا کر میں نے حضرت ہی اکر میں تھے ہوں کے انہوں نے فرمیا کر میں نے حضرت ہی اکر میں تھے ہے وض کیا اس صال میں کہ ہم عارض سے

ا (سیرت مصطفی ج احس۳۳۳)

| بصرنا        | Y                      | قدميه        | ، تحت               | نظر          | احدهم                     | لو ان                  |
|--------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| ں ویکھ لے گا | ) ديکھے البتہ جمير     | موں کی طرف   | ں کے نیچ ( قد       | یک اپنے قدمو | ن میں ہے کو کی ا          | كهاكران متلاشيار       |
| ثالثهما      | الله                   | باثنين       | ابابكر              | يا           | ظنک                       | فقال ماه               |
| رک وتعالی ہو | ) دو کا تیسر االتد تبا | ے میں کہ (جن | )<br>(ان) دونکے بار | ےابوبگرصد کی | یا خیال ہے آپ کا <b>ا</b> | توانہوں نے فرمایا کہ ا |

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری نے المهجوه شموی بن اساعیل سے اور التفسیر میں عبدالقد بن محر سے ۔ اور ایا مسلم نے الفضائل میں زہیر بن حرب سے اور ایا م سلم نے الفضائل میں زہیر بن حرب سے اور ایا م ترفری نے التفسیر میں زیاد بن ایوب سے اس صدیث کی تر ان المحد میں اور اور کھتا ہے اور اور ایک سے اور حضرت ابو کر نے خطرہ ظاہر کیا کہ وہ ہمیں دکھے لیں کے کیونکہ آپ ان سے پستی کی جگہ پر شے

یا ابا بکر باتنین الله ثالثهما: .....(۱) بدائ ظاہر پر ہے کہ ہردو کے ساتھ تیسر االلہ ہوتا ہے۔ (۲) ٹالنهما, ناصو هما کے معنی میں ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی اثنان مبتداء محذوف کی خبر ہے تقدیری عبارت

الطرح بوگينحن اثنان الله ناصوهما ومعينهما ل

فائده: .... اس موقع پرعموماً بيكها جاتا بكر انهول في ديكها بي نهيل كيكن سيح بيب كدد يكها بي مرنظر نهيل آئے يا خ چنانچ قصيده برده والا كہتا ہے:

الصدق و الصديق في الغار لم يريا 

﴿ ٢٣﴾

باب قول النبى عَشَالِهُ سدو االابواب الا باب ابى بكر 

باب حضرت نبى الرسطية كفر مان كهتمام دروازول كوبندكردو كر 
حضرت ابوبكر صديق كدروازه كو(بندته كرو) كربيان عي

﴿تحقيق وتشريح﴾

سدوا الابواب الا باب ابی بکر : ..... حضور الله کار است می گرون کے دروازے مجد کی طرف تھلتے تھے ۔ جب احتر ام مجد کا حکم نازل ہواتو حضور الله نے مارے دروازے بند کرنے کا حکم دیائیکن باب ابو بکر گا استثناء فر مایا۔

فائده: .....م عربوى الله كررواز باب السلام كراته دودرواز بي جن پر باب الصليق كها باور اندريار باب الصليق كها باور اندريارت درج بسلوا عنى كل خوخة في هذاالمسجد غير خوخة ابى بكر الصليق \_

فائده: ..... ترذی شریف کی ایک روایت ہے عن ابن عباس انه قال سدوا الابو اب الا باب علی .. امام ترذی نے اس کوغریب کہا ہے اور راہام بخاری نے الا باب ابی بکر کواصح کہا ہے بعض نے کہا کہ الا باب علی والی روایت موضوع ہے اور رافضول نے وضع کی ہے۔ علا مداین مجر فر ماتے ہیں کدائ حدیث کوموضوع کہنا فلط ہے اس لئے کہ فیلی ویناممکن ہے سدوا الابو اب کا امر دومرت ہوا ہے پہلی مرتب میں حضرت علی کا باب منتقلی قرار ویا اور فر مایا کہ لا حد ان یستطوق هذا المسجد غیری و غیر ک پھر صحابت نے مسجد کی طرف کھر کیاں کھول لیس تو فر مایا کہ سدوا الا بو اب الا باب ابی بکر لیمی خضرت الویکر کے بارے میں جوباب کا لفظ ہے یہ خود کے معنی میں ہے اور باب کا لفظ مجاب کا لفظ میں حدیث ابی بکر گھول ہے۔ علامہ عینی کھتے ہیں کہ انہ واد بالباب فی حدیث علی الباب المحقیقی والذی فی حدیث ابی بکر یواد به النحو محد

ابن عباس عن النبي النبي

ر تعلق بام بخاری نے الصلوة میں سدوا عنی کل خوخة فی المسجد كالفاظ كماتھ الكوموطة بيان كيا ہے۔

(١٥٣) حدثنا عبدالله بن محمد ثنا ابو عامر ثنا فليح ثنى سالم ابو النضر بیان کیا ہم ے عبداللدین محد نے کہا بیان کیا ہم ہے ابو عامر نے کہا بیان کیا ہم سے فلیح نے کہ بیان کیا محص سے سالم ابوالعضر نے عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد،الخدريُّ قال خطب رسول الله عَنْشِهُ الناس انہوں نے بسر بن معید ہے انہوں نے حضرت ابوسعید خدریؓ ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ہی اکر منطق نے لوگوں کو خطبہ دیا الدنيا خير عنده عبدأ الله و قال بين ان اور (خطبه من ) فرمایا کشخیق الله تبارک وتعالی نے اختیار دیا بندہ کو دنیا کے درمیان اوراس ( نواب ) کے درمیان جو کدان ( الله تبارک وتعالی ) کے پاس ہے عندالله ذلک قال العبد فاختار تو آختیا رکیا بندے نے اس ( تواب ) کو جو کہ اللہ تبارک وتعالی کے پاس ہے حضرت ابوسعید خدریؓ نے فر مایا ان يُخبر رسول الله الله عن ابوبكرٌ فتعجبنا لبكائه لہ ابو بکر صدیق ؓ رونے لگ گئے رتو ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا ۔حضرت رسول التعطیف کے کسی ہندہ کو

| المخير            | هو              | صدالله<br>عادشيج<br>عادشيج | الله                | رسول                    | کان                 | ė              | خُيْرَ  |
|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------|
| ر التوليقة تق     | ندے حضرت رسوا   | یئے جانے والے :            | رهيقت)وه اختيار د _ | ير و نير توب كيو) تو (د | ، کی خبروینے پر ۱۱ر | ایئے جانے      | اختياره |
| الملمسنية         | رسول            | فقال                       | علمنا               | هو ۱۰                   | بوبكرٌ              |                | و کان   |
| نے فر مایا کہ     | رسول الشعصية    | لے تقے سوحفرت              | وه جاننے والے       | ہے سب سے زیا            | صدیق ہم میں ۔       | رت ابو بکرد    | أورحقته |
| اہوبکر            | وماله           | صحبته                      | لمتي فعي            | الناسِ ع                | أمنّ                | من             | ان      |
|                   | <del></del>     |                            |                     | ىپ <u>سے زیا</u> دواصا  |                     |                |         |
|                   |                 |                            |                     | ر ربی لا تخ             |                     |                |         |
| لدان سب شے رودہ ب | اخوت ومحبت ع    | تا اورنیکن اسلامی          | صدیق تولیل بنا      | باناتا تو البيتدا بوبكر | ، کے سواکسی کو خلیل | میں اللہ تعالی | اوراگر  |
|                   |                 |                            |                     | المسجد                  |                     |                |         |
| کے درواز ہ کے     | ابو بمرصد این 🖺 | دیا جائے سوائے             | جائے گریند کر       | ه باقی ندر ہے دیا       | ے کسی کا درواز      | ل (الفات       | مسجديم  |
|                   |                 |                            |                     | k                       |                     |                |         |

لو كنت متخذا خليلا غير وبى ... سراديب كرفلت ايك مقام بول يس جوالله كسواكس ك لا كنت متخذا خليل جوالله كسواكس ك لا كن خلة لا كن خلة الا سلام و مو دته \_

معول .....ایک روایت میں حضرت ابو بکر تقر ماتے ہیں کہ احبونی حلیلی قطعہ عالما نکہ حضور علیہ فی خلت کی نفی کر رہے ہیں؟

**جواب** .....اگرامتی مدیم که خضور الله میرے طلیل ہیں توجائز ہے اور مدکہن کدمیں حضور الله کا خلیل ہوں جائز نہیں جسیا کدابراہیم خلیل لقد کہنا جائز ہے اور القد خلیل ابراہیم کہنا جائز نہیں۔

محبت اور خلت میں فرق: ....

(1) خلیل صبیب تک بالواسطه پنچها ہےاور حبیب بلاواسطه ملتاہے۔

(٢) خليل كى مغفرت اميد حدتك موتى إورحبيب كى مغفرت يقين كى حدتك موتى إ-

(٣) خليل نے كہاؤكر تُغُونِ يُوم يُبْعَثُونَ إ اور صبيب كوكها كيديؤم كايُغُون الله النَّايتَ ع

(٧) خليل في عبت من كما حسيرى الله س اورحبيب كوكما كياياتًا النَّيِيُّ حسب كالله س

(٥) عليل ني كبرة الجعَل بِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْأَخِرِينَ هِي اور صبيب كوكبا ميا وَرَفَعْنَا لَكَ وَكُولُو ل

﴿٢﴾ فليل نے كہا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُلُ الْكَفْنَاهُ كَيْ اور صبيب كو كہا كيا اِتَعَالَيُونِيْ اللهُ لِيُذُوب عَنَكُو الرّبِسِينَ
 اَهْلَ الْبِينَةِ ٨.

اخوة الاسلام: .... اسلام محبت اور بهائى جاره - تركيب اس كى به ب اخوة الاسلام مضاف مضاف اليه ملكر مبتداء اوراس كى خبرم يذوف ب افضل من كل اخوة ومودة لغير الاسلام -

سد: ..... ماضى مجهول باب نصرے ہے عنی بند کردیا گیا یہاں مرادیہ کدیند کردیا جائے۔

الا باب ابی بکتر: ..... سب دروازے بند کردیئے جائیں (جو کہ سجد کی طرف کھلتے ہیں) گر حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔علامہ بینٹی فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کے بعد خلافت کے متحق حضرت ابو بکرصدیق ہونگے۔

﴿ ٣٣﴾ باب فضل ابى بكر بعد النبى عَلَيْتُ باب فضل ابى بكر بعد النبى عَلَيْتُ بي باب حفرت نبى اكرم الله ك بعد حفرت ابو بكر صديق رضى الله عندكى فضيلت كے بيان ميں ہے

### حالات حضرت ابو بكرصديق

ا پاره ۱۹ سورة الشعراء آیت ۸۷ می پاره ۲۸ سوره التحریم آیت ۸ می پاره ااسورة التوبه آیت ۱۲۹ می ره واسورة الانفال آیت ۲۳ هیاره ۱۹ سورة الشعراء آیت ۸۸ می پاره ۳۰ سورة الم شرح آیت ۴ کی پاره ۱۳ سورة ایرانیم آیت ۳۵ می اره ۲۲ سورة افراب آیت ۳۳

سبقت کرنے کی وجہ کے کنیت ابو بحر ہوئی، چننچ ایک حدیث مبر رکہ میں ہے کہ میں نے جس کی پرجمی اسلام پیش کیا وہ اسلام ہیں گیا ہوں اسلام ہے کچھنہ کچھنہ ورجھے اگر ابو بحر کہ اس نے اسلام انے میں ذرائجی تو قف نہیں کیا اور اول وہلہ میں بی آپ کے صدق کی تقعد بی کی اور صد بی کہ لا اسلام نے کے حقد ار ہوئے اور بعض نے کہ کہ معراج کی رات آپ کیا گئے نے فر مایا کہ میر ک قوم جھے کو جھنلائے گی اور میر کی تقعد بین نہیں کرے گی اس پر جرائیل نے فر مایا کہ ابو بکر آپ کی تقعد بین زیر جھنرت فاطمہ معد بین اس وجہ سے بھی آپ صد بین کہلائے آپ کی دعوت سے حضرت عثمان جھنرت میر بن زیر جھنرت فاطمہ ابنت انتظاب (حضرت عمر کی بہن) آپ کی بیٹی حضرت اساء جھنرت خباب بن اور ان کی او لا داور ان کے بوتے کو شرف صحابیت ابنت انتظاب (حضرت میں کہا ہے کہ کو حاصل نہیں جب آپ اسلام لائے تھے تو آپ کے پاس چالیس ہزار دور بہم حصل ہے اور یہ فسیلت کی دوسر صحابی کو حاصل نہیں جب آپ اسلام لائے تھے تو آپ کے پاس چالیس ہزار دور بہم خصرت کی رات یہ مقابلت کی دوسر صحابی کو حاصل نہیں جب آپ اسلام لائے تھے تو آپ کے پاس چالیس ہزار دور بہم خصور کے لئے امام مقرر کیا ، آپ علیق کے مت میں بیش کر دیا میں میں بیش کر دیا وصال مبارک کے بعد خلیقہ آسلمین بنے اور تقریبا دوسال اور چار ماہ فلیف در ہے ، ختم نبوت کے مشر بی اسلام کا در اسلام کا دوسال مبارک کے بعد خلیقہ آسلمین بنے اور تقریبا دوسال اور چار ماہ فلیف در ہے ، ختم نبوت کے مشر بی در مسلمہ کا اس کی جماعت کا فئند بہا دری ہے دفع کیا ، ای طرح ، انعین زکو تا کا فئند نبی ایون ان کے مقاط بلیم میں جہاد کیا۔

مکه مرمه میں عام الفیل کے دوسال اور چار ماہ ہے کچھ کم دنوں بعد پیدا ہوئے اور مدینه منورہ میں ۲۲ جمادی
الثانی ۱۳ دیوم خرب اور عشرہ کے درمیان تر یسٹی سال کی عمر میں وصال فر ، یا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی زوجہ
محتر مداسم ، بنت عمیس نے آپ کونسل دیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی آپ رسول اللّمالي اللّه علي الله الله علی میں فن کئے گئے اور حضرت عمر سے عبد الرحمٰن نے میں فن کئے گئے اور حضرت عمر سے عبد الرحمٰن نے آپ کوقیر میں اتا را۔

فاقده: ...... تمام امت كا اجماع بك انبياء ك بعد حضرت ابوبكر تمام لوگول بافضل بين ابوالحن اشعري كنزديك حضرت ابوبكر كي فضيت قطعى با ورعل مد باقل في كنزديك حضرت ابوبكر كي فضيت قطعى ب ورعل مد باقل في كنزديك حضرت ابوبكر كي فضيت قطنى ب حضرت شاه صاحب كنزديك اشعري كا قو ب درست بكونك حضرت ابوبكر كي فضيت كي احاديث تو انزك درج كوبيني بوئي بين المراس كي مختنين (حضرت علي اور حضرت عثمان ) كي فضيلت ب بهمران مي ترتيب قرابت كي برعك بهم وفضل كي ظريب كا عقبار سي اور حضرت ابوبكر ابين اور فضل كي ظريب كا ظريب اور حضرت ابوبكر ابين اور حضرت ابوبكر ابين اور حضرت ابوبكر ابين مهدى سي بعض قطعي طور برافضل بين ب بعد حضرت ابوبكر المعنين حاصل ب بعد بعد مراد بعد بريب رتي بعد المندي مي المعدي الموبكر المعديد والمناس ب بعد سيمراد بعد بريب رتي بعد المندي والمناس ب بعد سيمراد بعد بريب رتي

۳٤) باب قول النبی علی الله کنت متحدا خلیلا یا النبی علی الله کنت متحدا خلیلا یه باب حضرت نبی اکرم علی کنت متحدا خلیلا کے بیان میں ہے

قاله: ابو ن سعید الله عنه نے الله عنه نے الله عنه عنه نے

(۱۵۲) حدثنا مسلم بن ابراهیم ننا وهیب ننا ایوب عن عکره مقد بیان کیا بم سے مسلم بن ابرا تیم نے کہا بیان کیا بم سے وہیب نے کہا بیان کیا بم سے ایوب نے وہ عکرمہ سے عن ابن عباس عن النبی المشخط قال لو کنت متخذا من المتی وہ ابن عباس عن النبی المشخط قال لو کنت متخذا من المتی وہ ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ تا تی فرایا اگر میں اپنی است میں سے کی کو خلیلا لا تخذت ابابکو ولکن اخی وصاحبی خلیلا لا تخذت ابو کرصد این رضی اللہ عنہ کو بناتا اور لیکن (وہ) میرے بھائی اور (ساتھی) صحافی ہیں خلیل بناتا تو البتہ حضرت ابو کرصد این رضی اللہ عنہ کو بناتا اور لیکن (وہ) میرے بھائی اور (ساتھی) صحافی ہیں

مطابقته للترحمة ظاهرة

تعارض: ..... عدیث البب میں ب کرآ تخضرت الجائے نے فرمایا لو کنت متحداً من امتی تحلیلاً الخ بس کا حاصل بیہ ہم سے میں نے کی کو فیل نہیں بنایا۔ اگر بناتا تو ابو بحرصد این کو بناتا جب کدا بوائحن حرفی نے اپنے فوا کد میں البی بن کعب سے نقل کیا ہے جس میں بیہ ہو وان خلیلی ابو بکر المحدیث بے شک میر افیل ابو بکر دونوں میں بظاہر تعارض ہے؟

**جواب: ..... ابوالحنّ کی بیروایت بخاری کا مقابرتهیں کرسکتی لھذامر جوح ہوگ۔** 

لکن اخی وصداحبی: ..... لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی (صحابی) ہیں۔ اخی ہے مراد دینی بھ کی ہے۔ صاحبی سے مراد ، و کھ ، در دوخوش اور سفر و حضر کا ساتھی ہے یہی ہات شاہ اساعیل شہید ؓ نے تقویۃ الدیم ن میں کہ سے تو یاروں نے ان کے خلاف طوف ن کھڑا کیا ہے اور ہڑا اور ھم مجایا ہے حتی کہ گتا خرسول تک لکھ دیا ہے العیاذ باللہ۔

(۱۵۷) حدثنا معلی بن اسد وموسی بن اسمعیل قالا ثنا وهیب عن ایوب بیان کیا بم سے مطلی بن اسداورموی بن اسمعیل نے دونوں نے کہا کہ بیان کیا بم سے مطلی بن اسبوں نے ابوں نے ابوب سے وقال لو گنت متحذا حلیلا لا تحذیه حلیلا ولکن احوة الاسلام افضل اور آپ علیہ نے فرویا کہ میں اگر (کسی کو) خلیل بنا تا تو یقیتاً ان کو خلیل بنا تا اور کیکن اسلام بھائی چارہ افضل ہے

(۱۵۸) حدثنا قتيبة ثنا عبدالوهاب عن ايوب مثله بيان كياجم سے قنيد نے كہابيان كي جم سے عبدالو ہاب نے انہوں نے ايوب سے اس كی مثل (سابق حديث)

حدیث ابن عباس کے تین مختلف طرق بیان فرمائے ہیں۔ اور بیتیسر اطریق ہے۔

(۱۵۹) حدثنا سلیمن بن حرب ثنا حماد بن زید عن ایوب عن عبدالله بن ابی ملیکة بیان کیابم سلیمن بن حرب نیا حماد بن زید عن ایوب عن عبدالله بن ابی ملیک بیان کیابم سلیمن بن حرب نیابیان کیابم سے تماد بن زید نیابیوں نیابیوں نیابیوں نیابیوں کو قال قال کتب اهل الکوفة الی ابن الزبیر فی المجد فقال انہوں نے کہا کہ اہل کوف نے حضرت ابن زیر کی طرف دادا (کی بر نے کے سنلہ) کے بارے بی لکھا تو آنہوں نے فرمایا کہ اما الذی قال رسول الله سینے لو کنت متخذا من هذه الامة خلیلا لیکن وہ محف کہ (جن کے بارے بیر) حضرت رسول التعالیق نے فرمایا کہ اگر بین اس امت سے کی کوفیل بنا تا تو

لا تخدته انزله ابا یعنی امابکر یقنی امابکر ایشنا ان کو بنا تا انہوں نے اس (جد) کو بمنزل اب (باپ) بیان فرمایا ان کی مراد حضرت ابو بکر صدیق منظم

## ﴿تحقيق وتشريح

فی المجد: .....ای مسئلة المجد و میوانه عبدالله بن الی ملیک سے روایت کے کوف والوں نے ابن زبیر " کوخط لکھا دادے کی وراثت کے بارے میں تفویل الله بن زبیراس کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ خص جس کے بارے میں حضو ملک الله کے خواب میں کہتے ہیں کہ وہ خص کے بارے میں حضو ملک کے خواب میں کہتے ہیں کہ وہ خص کے بارے میں حضو ملک کے خواب میں کہ باب کے خرمایا کہ لو گئت متحد المن هذه الامة خلیلا لا تحد نده الله مقدم نے دادے کو باپ کی جگہ پر قرار دیا کہ باب کے بعد دادے کو باپ کی جگہ قرار دیا۔

مسله ميراث: سوال: .... داداباپ كى جگه كب ليتا ي؟

جواب: ..... جبباپ كانقال موجائ اوردادازنده موتو داداكودى ملى اجوباپكومات بـ

(۳۵) ... باب

العدال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيدالله قالا حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه يان كيابم عريري اوركم بن عبيدالله غالا حدثنا ابرائيم بن سعد غابي الله يان كيابم عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابية قال اتت امرأة الى النبي النبي

«تحقيق وتشريح»

ترجمة الباب سے مناسبت: اس مدیث میں ابو بکر صدیق نظامی کا نظامی کی نظیمی کی فضیلت کی طرف اشارہ ہاور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنخضرت علیہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نظیمی کی نظیمی کے اس ار أیت ان جئت ولم اجد كن ..... گویاس نے اس سے مندیک کا گرآپ عَلَیْ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میں کس کے پاس آؤل تو حضو تعلیقہ نے فر مایا کہ ابو بکڑ کے پاس آنااس سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر استدیال کیا گیا ہے۔

سروال ..... كانها تقول المو تارجملكا قائل كون ي؟

**جواب** ..... بعض نے کہا کہ حضرت جبیر بن مطعمؑ ہیں جو کدراوی ہیں علامہ ابن حجرٌ فرماتے ہیں کہ یہی راجح ہے اور بعض نے کہا کہ قائل ان سے نیچے کا کوئی راوی ہے۔

الموت: .... بي منصوب ب اى تو بد الموت يابيم فوع ب اى مو ا د ها الموت

(۱۲۱) حدثنا احمد بن ابی الطیب, ثنا اسمعیل بن مجالد ثنا بیان بن بشو ایان کیا بم سے احمد بن ابوطیب نے کہ بیان کیا بم سے اسمعیل بن مجالد نا بیان بن بشر نے عن وہو قال سمعت عماداً یقول عن وہو قال سمعت عماداً یقول انہوں نے ہمام سے کہا کہ بیل نے حضرت تما رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ساکہ وأیت رسول الله مائے وہا معه الا خمسة اعبد واحد أتان وابوبكر میں نے حضرت رسول الله مائے کی زیارت کی اور ان کے ساتھ نیس نے حضرت رسول اللہ عالیہ کے دیارت کی اور ان کے ساتھ نیس نے عگر پانے غلام اور دو عورتیں اور ابو برصد یق میں نے حضرت رسول التعلیم کی زیارت کی اور ان کے ساتھ نیس نے عگر پانے غلام اور دو عورتیں اور ابو برصد یق میں نے حضرت رسول التعلیم کی زیارت کی اور ان کے ساتھ نیس نے عگر پانے غلام اور دو عورتیں اور ابو برصد یق میں اور دو عورتیں اور ابو برصد یق میں نے حضرت رسول التعلیم کے دیارت کی اور ان کے ساتھ نیس کے عگر پانے غلام اور دو عورتیں اور ابو برصد یق میں کے حضرت در سول التعلیم کی دیارت کی اور ان کے ساتھ نیس کے حضرت در سول التعلیم کی دیارت کی دور ان کے ساتھ نیس کے حضرت در سول التعلیم کی دیارت کی دور ان کے ساتھ نیس کے حضرت در سول التعلیم کی دیارت کی دور ان کے ساتھ نیس کے حضرت در سول التعلیم کیاں کی دیارت کی دور ان کے ساتھ نیس کے حضرت در سول التعلیم کی دیارت کی دور ان کے ساتھ نیس کے حضرت در سول التعلیم کی دیارت کی دور ان کے ساتھ کی دیارت کی دور ان کے دور کی دور کی دور ان کے دور کی د

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ا، م بخاری س صدیث کواسلام ابی بکر سیس عبداللہ سے بھی ۔ نے ہیں۔

خمسة اعبد: ..... المحضرت بلال صَعِيَّهُ المار حضرت زيد بن حارثه تضيَّفُه م حضرت عامر بن فهيره وضِيَّعُهُ الله هم حضرت ابوفقيه تضيِّعُهُ يعمو لي صفوان بن اميه بن ضف ۵ حضرت عمار بن ياسر تضيِّعُهُ له

وامر أتان: ..... حفرت خديج أور حفرت نمار خطيعته كي والده حفرت سميةً ..

و ابو بکٹر :.. .اس معموم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی شازاد ، ومیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔

این یا می حدثنا هشام بی عمار ثنا صدقة بن حالد ثنا زید بن واقد عن بسر بن عبیدالله ایان یا می عبیدالله عن یان یا می عبیدالله عن عبیدالله این ادریس عی ابی الدرداء قال کنت جالسا عند البی المنظم عند البی المنظم این ادریس عی ابی الدرداء قال کنت جالسا عند البی المنظم نبور نام بازی بر ما مراح این بازی این اور را آن کی نبول نفر بایا کی مرحم المنظم المناه این المنظم المناه این المنظم المناه ال

| وموجعجههم.                                             |                                    |                                 |                         | وروانيه محمد                   |                         |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| النبي مانسية                                           | فقال                               | ركبتيه                          | عن                      | ى                              | ابا                     | حتى                    |
|                                                        | نی اکرم تلک نے فرمایا              |                                 |                         |                                |                         |                        |
| فسلم                                                   | غامر                               | فقد                             | •                       | صاحبكم                         |                         | واَمَّا                |
| )السلام عليم عرض كيا                                   | ں نے ( حاضر ہو کر)                 | مگڑا کیا ہے۔تو انہوا            | کے ساتھ ) ج             | نے محقیق ( کسی                 | رے ساتھنی ۔             | <sup>ال</sup> يكن تنها |
| اسرعت اليه                                             | ب شئ ف                             | ابن الخطا                       | وبين                    | کان بینی                       | انی                     | فقال                   |
| طرف (دیادتی کرنے میں)                                  | نے جلد ہازی کی ان کی               | ن كو كى جھگڑا تھاتو ميں         | خطابؓ کے ورمیا          | میرے اور عمر بن                | مدفرمايا كه تحقيق       | اس کے بع               |
| ي ذلك                                                  | . فابنی عا                         | يغفرني                          | ان                      | فسألته                         | ندمت                    | ثم                     |
| ف کرنے سے انکار کیا                                    | ں تو انہوں نے <u>جھے</u> معا       | کیا کہ مجھے معا <b>ف</b> کردی   | ي( درخواست )            | نے ان ہے سوال                  | مساربوا توجش            | پ <i>ھر</i> میں شر     |
|                                                        | ک یا ِ                             |                                 |                         |                                |                         |                        |
| ب کی مغفرت فرائے                                       | به كباا الوكر الله تعالى آ         | سَنَافِیْ ) نے تین مرت          | انهول( آنخضر            | ت میں حاضر ہوا تو              | منابقه<br>مانسه کی خدم  | تومس آپ                |
| ابی بکڑ                                                | منزل ٔ                             | فاتى                            | . ندم                   | عمر.                           | ان                      | ثم                     |
| کے گھر پر حاضر ہوئے                                    | ئے ندی) ابو بکرصد کی ۔             | وں نے جمد سے معالی اگل کیون میں | مسارجوكردي              | وقُرُّ ( بھی)شر                | حضرت عمر فار            | پر خصیق                |
| 3                                                      | قالوا                              | ابوبكر                          |                         | أثئ                            |                         | فسأل                   |
| رنے کہا کہ نہیں                                        | ( گھر ) ہیں گھروالول               | صديق " يهال                     | نرت ابو کمر             | پُھا کہ کیا ح                  | یا نے پو                | تو انہور               |
|                                                        | النبي <sup>غالية</sup>             |                                 |                         |                                |                         |                        |
| متغير بوناشروع بوكيا                                   | اكرم عليك كاجبره انوا              | ر ہوئے تو حضرت نی               | اقدس میں حاض            | الله<br>الله كي خدمت           | ت نبی اکرم ع            | تووه حضر               |
| تيه فقال                                               | علی رک                             | فجثا                            | ڔؠػڒؖ                   | ن ابر                          | أاشفة                   | حتى                    |
| ں نے دوبارہ عرض کیا                                    | مامنے) بیٹھ <u>سکئے</u> سوانہوا    | ر آنخفرت بلن کے ر               | بے گھٹنوں کے با         | بكرة رميحة تواب                | . كەخىفىرىت ابۇ         | يہاں تک                |
| ه بعثنی الیکم                                          |                                    |                                 |                         |                                |                         |                        |
|                                                        |                                    | ماانتم ح                        |                         |                                |                         |                        |
| ون كى طرف مبعوث قرمايا                                 | الله تعالى نے مجھے آپ لوگ          | عظة في الرحيو                   | ادومر تبه کها تو می     | بالمي زياده طائم تعا           | لد! الله لي مسم عبر     | يارسون الأ             |
| و <i>ل کی طرف مبعوث قر</i> بایا<br>بنفسه و <b>ماله</b> |                                    |                                 |                         |                                |                         |                        |
|                                                        | واسانی ب                           | صدق و                           | ابوبكر                  | وقال                           | كذبت                    | فقلتم                  |
| نفسه وماله<br>مان <i>پر جھے ت</i> ہے دی                | واسانی ہ<br>نے اپنے مال اور اپنی ، | صدق و<br>ن فرمائی اورانہوں۔     | ابوبکر<br>ینؓ نے تقد اِ | <b>وقال</b><br>رئیکن ابو بکرصد | كذبت<br>مجھے تھٹل یا او | ة التم<br>توتم نے      |
| ينفسه وماله                                            | واسانی ہ<br>نے اپنے مال اور اپنی ، | صدق و<br>ن فرمائی اورانہوں۔     | ابوبکر<br>ینؓ نے تقد اِ | <b>وقال</b><br>رئیکن ابو بکرصد | كذبت<br>مجھے تھٹل یا او | ة التم<br>توتم نے      |

امِ الصاحبكم فقد غامر : سسعلامه كرمائى فرمات بيل كه (اما) اپناتيم جابتا باوريس كهتا بول كمال كانتيم عابتا باوريس كهتا بول كمال كانتيم محذوف باى اما غيره اغامر بمعنى و فض جوابت آب كوامورمهلكه بيل كونتيم محذوف باكار من الما غيره المامو عمو سام بمعنى حقد يعنى كينه ترجمه يه كريماراس هي كير كركيد بيل محد

فاقبلت البیک: ..... تومین آپ آیاتی کی خدمت مین حاضر ہوگیا تو انہوں ( آنخضرت علیقے ) نے تین مرتبہ کہا اے ابو بکر انتہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔

یقمعی :....ای یتغیر لیعنی نا راضگی کی وجہ سے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہور ہا تھا یہاں تک کہ ڈرے حضرت ابو بکڑاس بات ہے کہ ہیں حضور علیقہ حضرت عمر کوایسی بات نہ کہددیں جس کووہ تا پند کرتے ہوں۔

فھل تار کو الی صعاحیی: ..... کیاتم میری وجہ سے میرے ساتھی کوچھوڑنے والے ہو کہاس کو تکلیف نہ دواور میر الحاظ کرتے ہوئے ان سے درگز رکر و۔اس جملہ میں دواضافتیں ہیں اس سے مقصود تعظیم اورا خصاص ہے۔

(۱۲۳) حدثنا معلَّى بن اسد ثنا عبدالعزيز بن المختار ثنا خالد بیان کیا ہم سے معلیٰ بن اسد نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے کہا بیان کیا ہم سے خالد حذ اء نے عن ابی عثمان ثنی عمرو بن العاص ان النبی ملائلی بعثه علی جیش ذات السلاسل انہوں نے ابوعثان سے کہا بیان کیا مجھ سے عمر و بن عاص ؓ نے کہ مختیق نبی آکرم اللے کے جیمے جیش واست انسلاسل پر امیر بنا کر بھیج احب الناس تو ہیں (واپس آکر) آنخضرت علیہ کی خدمت اقدی میں صفر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں ہیں ہے۔۔۔ عائشة الرجال قال ے ایک ہے۔ کے زویک کون ہے؟ آنخضرت میں ہے نے فر مایا کہ عائشاتو میں نے (وویارہ) عرض کیا کہ مردول میں سے کون (ز<sub>و</sub>ر مجرب ہے) فقلت قال قال ابوها انہوںنے فرمایا ان کا باپ تو میں نے (تیسری مرتبہ)عرض کیا بھر کون؟ آتخط الخطاب رجالا فعد رت اللہ نے ( میرے سوالوں کے جواب میں) کئی دوسرے حضرات کا ذکر کیا پھر عمر بن الخطاب تو استخضا

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

ام بخاری اس صدیث کو مغادی میں اسی ق بن شاہین سے بھی لائے ہیں۔ اور امام سلم نے فضائل میں کی بن یکی بن یکی بن یکی بن یکی سے اور امام نسائی نے مناقب میں ابوقد امد کی بن یکی بن یکی سے اور امام نسائی نے مناقب میں ابوقد امد عبید اللہ بن سعید سے اس صدیث کی تخ ریکا فرمائی ہے۔

ذات السدلا سل: ..... بیا یک جگهانام باس غزوه کانام غزوه ذات السلاسل باور بیجگهوادی القری کے ورے بے بیس بیوا۔ ورے ہے۔ بیس بیدس بیس بیس کی سرکردگی میں ۸ ہجری میں ہوا۔

جواب: ..... جب حضوت النظمة نے ان کوامیر بنایا اس شکر کا جس میں حضرت ابو بکر نظمینی مضرت میں نظمینی ہے ہے کہ سے
کسی مصلحت کی وجہ ہے تو عمر و بن العاص کے دل میں بیات گزری کہ وہ ان دونوں سے مقدم ہیں اس لئے سوال کیا۔
فعد رجا لا: ..... تو حضوت اللہ نے دوسرے حالہ کوشار کیا دوسری روایات میں ہے کہ پھر میں چپ ہوگیا کہ کہیں مجھے سب ہے آخر میں نہ کر دیں۔ ترفذی شریف میں ہے عبید القد بن شفق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے کہا (بوجھ) آئے خضرت قطرت عائشہ ہے کو نے صحابہ آپ الله کی کونا دہ محبوب تھے تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اللہ کہا گھرکون؟ فرمایا ابو بکر اللہ میں نے کہا پھرکون؟ فسکت ا

(۱۲۳) حدثنا ابوالیمان انا شعیب عن الزهری ثنی ابو سلمة بن عبدالو حمن بن عوف یان کیا ہم ہے ابوالیمان نے کہا جُردی ہم شعیب نے وہ زهری ہے کہا بیان کیا جھے ہے ابوسلم بن عبدالرحمن بن عوف نے کہ این کیا ہم ہے ابوالیمان نے کہا جُردی ہم شعبت رسول الله علاقت یقول بینما راع فی غنمه ابو ہر ہرہ نے نے فر مایک میں نے حضرت رسول الرصیفی کو فرماتے ساکہ ودیں اثن چروا ہا اپنے ربوڑ میں تھا عدا علیه الله بالخب فاخذ منها شاق فطلبه المراعی بھر نے نے اس (ربوڑ) میں سے ایک بکری پر جملہ کیا تو چروا ہے نے اس (بھیڑ ہے) سے (بکری) چھڑالی فائدفت الیه الذنب فقال من لها یوم السبع یوم لیس لمها راع غیری تو بھیڑ یاس کی طرف متوجہ بوااوراس نے کہاان (بکریوں) کاکون (محافظ) بوگا فتدوا نے دن جس دن میر سے علاوہ کوئی رائی تیس بوگا

| عليها            | حمل                        | قد                        | بقرة                      | يسوق                   | رجل                         | وبينما            |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ير بوجھ فادا تھا | ایں نے اس (بیل)            | نقیق ا <i>س حال میس ک</i> | رى نتل كوبا نك رباتها تتح | نے)دریں اٹنا کہ ایک آو | مراية<br>ت رسول التعويف     | اور فرمایا (حضربه |
| لهذا             | اخلق                       | انی لم                    | فقالت ٔ                   | فكلمته                 | اليه                        | فالتفتت           |
| ئے پیدائیں کیا   | <u> کھے اس کا م کے لئے</u> | میں اللہ تعالی نے         | سے کلام کی پس کہا کہ      | ف متوجه موا پھراس ۔    | ن ( آدي ) ڪي طر             | تُووه( نيل)[      |
| ماناله<br>عروسية | قال البيي                  | يحان الله                 | المناس سب                 | حرث تنخقال             | خلقت لك                     | ولكني             |
| نے فرمایا کہ     | ن ني اكرمين _              | ان الله كها حضرر          | ں تو لوگوں نے سبح         | کئے پیدا کیا گیا ہوا   | کھیتی ہاڑی کے               | اور کنین میر      |
| الخطاب           | بن                         | وعمر                      | وابوبكر                   | ہذلک                   | اومن                        | فاني              |
| ر کھتے ہیں       | وَنُّ ( بھی)ایمان          | رصديق اورعمر فار          | ن رکھتا ہوں اور ابو بکر   | دیئے جانے) پرایمار     | درو <i>ن کو</i> قوت کویا کی | میںاس (جانہ       |

مطابقته للترجمة ظاهرة

اور بیصدیث بالغار میں گررچی ہے۔ فانی اسرائیل فی باب مجرد بعد حدیث الغار میں گررچی ہے۔ فانی اومن بذلک وابوبکر وعمر بن الخطاب ..... حضور الله فی عائبانہ طور پر حضرت الوبکر اور حضرت عمر کے ایمان کی گوائی دی، ای سے روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے گویا کہ حضرت الوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ایمان کی قوت براعتاد کیا گیا۔

راع: .....ابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اصل میں داعی تفاتعلیل کے بعد داع بنا۔ اُسکی خبر عدا علیہ الذئب ہے۔ بیوم المسبع: ..... باء کے ضمہ کے ساتھ ہے اس کی تغییر سے ہے کہ فتنوں کا دور ہوگا جب کہ لوگ جانوروں کو بغیر چروا ہے کے چھوڑ دیں گے توان کے درندے ہی چرواہے ہول گے۔

(۱۲۵) حدثنا عبدان انا عبدالله عن يونس عن الزهرى الحبوني ابن المسيب يان كيابم عبدان في كباخردى بحيالله في يونس عن الزهرى الحبوني ابن المسيب يان كيابم عبدان في كباخردى بحيالله في الله منظيم يقول بينما انا نائم البول في منظرت ابو بريرة عالم البول في منظم المنافعة المجول في منظم المنافعة المجول في منظم المنافعة المحلم وأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شآء المله على في الله على في المنافعة في المنافعة المحلم عنها ما شآء المله على في المنافعة المنا

| غزبا          | استحالت            | ڻم         | ضعفه                   | له        | يغفر       | والله            | ضعف            | نزعه      | وفي      |
|---------------|--------------------|------------|------------------------|-----------|------------|------------------|----------------|-----------|----------|
| ن بروا ہو گیا | بمرده ( ڈول ) بہر: | ز د فرمائے | ان ہے در <sup>گر</sup> | کمزوری پر | عالىالن كح | درى هي اورالله ت | كالنح ميس كمزو | ر پانی) ژ | اوران کے |
|               | من                 |            |                        |           |            |                  |                |           |          |
| ں دیکھا       | ی آدمی کو تهیه     | ہے قو      | حسى قوى                | یں نے     | يا سو      | ئے ہے ا          | ن خطابً        | کو عمر :  | تو ای    |
| بعطن          | الناس              | 4          | ضرب                    | ی ۰       | حث         | عمرٌ             | زع             | ن         | ينزع     |
| وبتعا دبا     | کر کے اونٹوں ک     | ميراب      | موں نے                 | ب كه لو   | يهاں تک    | بیخے کی طرح      | وعرث کے تھے    | 1ÜL (     | جو (يائی |

المامسلم فضائل مس وملدين يجيّ ساس مديث كي تح فرما كي ب-

عيدان: ....عبدالله بن عثمان \_

**قلیب:.....و** کوال جس کی منڈیر نہ باندھی گئی ہو۔

والله بغفر له ضعفه: .... اس میں کی تنقیص یا ذنب کی طرف اشارہ نہیں ۔علامہ تو وک قرماتے ہیں کہ یہ متعلم کے تکیدکلام کے نبیل سے ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ بعض نے کہااس سے معزت ابو بمرصد این کی قرب وفات کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہااس میں قلت فتو حات کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہدت خلافت کی قلت ہے۔ مغفرت کا مقصدان برقلت فتو حات کی ملامت کو دفع کرتا ہے۔

فاستحالت غربا: ....غرب بزاؤول.

عبقری: ..... ہر چیز کا کامل درجہ لیعنی جوا ہے کمال میں انہا کو پہنچ جائے اسکوعبقری کہتے ہیں۔ یہاں مراد حضرت عمر کا کمال طاقت میں بیان کرنا ہے۔

بعطن: ..... اونٹوں کے بٹھلانے کی جگہ۔اس خواب میں حضو مالیہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرانی ولایت وخلافث کی خبر دی گئی ہے۔

(۱۲۲) حدثنا محمد بن مقاتل انا عبدالله انا موسیٰ بن عقبة عن سالم بن عبدالله یان کیا بم سے تحد بن مقاتل نے کہا قردی بمیں عہداللہ عبد الله مائی بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله مائی من انہوں نے حضر من عمر قال قال رسول الله مائی من انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ الله الله عبد من من عمر سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس مخص نے جو ثوبه خیلاء لم ینظر الله الله الله یوم القیامة تکمرکی وجہ سے اپنا کیڑا کینجا تخوں سے بنچ اللہ تعالی قیا مت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا

فقال ابوبكر ان احد شقى ثوبى يسترخى الا ان اتعاهد ذلك منه توابوبكرصدين فقال ابوبكر اندهاون الم كريك منه توابوبكرصدين فقال رسول الله منظم الكله منظم الله منظم الله منظم الله الكله ال

## ﴿تَحَقيق وتشريح﴾

امام بخاری اس مدیث کو کتاب اللباس بین اور کتاب الادب بین بھی لائے ہیں۔امام ابوداؤو نے لباس بین فضیلی سے اورام اسائی نے ذینہ میں علی بن جرے لائے ہیں۔

فائده: ..... اسبال كى نمى ازار كس ته خاص تبيل بلكه بركير كساته عام ب\_ چنا نچه ابوداؤدشريف كى روايت اسبال كى تا تيركي ازار والقميص والعمامة روايت اسكى تا تيركي به عن ابن عمر عن النبى الشيئة قال الاسبال فى الازار والقميص والعمامة من جو منها شيا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة إ

مسئله: سام شافی نقری کی ہے کہ حرمت خیلاء کے ساتھ ہے آگر خیلاء بیس ہے تو اسبال کروہ تنزیمی ہے عالمی کی ہے کہ حرمت خیلاء کے ساتھ ہے آگر خیلاء بیس ہے تو اسبال الرجل ازارہ اسفل من الکعبین ان لم یکن للحیلاء ففیه کوا هة تنزیهیة . حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک نفس جز (کیڑے کا اٹکا نا اور گھیٹنا) کروہ ہے جا ہے اسکر راہویانہ جواور بید عایت حضرت ابو بکر صدیق "کے سے خاص ہے ہے

و (ابوداؤوشريف ٢١٣ج ٢بب في قدر موضع الازار ) بيض الباري ص ١٢ج

(۲۲۵) حدثنا ابو اليمان انا شعيب عن الزهرى اخبرني حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ابوالیمان نے حدیث بیان کی کہا کہ میں شعیب نے زہری سے خبروی کہا مجھے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبروی ان اباهريرةً قال سمعت رسول الله يقول من انفق زوجين من شئ من الاشياء ختین حضرت ابو ہرری<sub>ے</sub> ہے فرمایا کہ میں نے رسول الٹھائی کوفر ماتے سنا کہ جس شخص نے اشیاء میں ہے کسی شک کا جوڑا الله دعى من ابواب يعنى الجنة يا عبدالله هذا خير اللہ کے لئے خرچ کیا تو وہ کئی دروازوں سے پکارا جائے گا یعنی جنت کے کداے عبداللہ یہ نیکی ( کا در واز ہ) ہے كان من أهل الصلواة دعى من باب الصلواة ومن كان من أهل الجهاد تو جو خص نماز ادا کرنے والوں میں سے ہوگااس کو باب الصلو ۃ سے بکارا جائے گا اور جو تخص جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا دُعى من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة اس کو باب الجہادے بکارا جائے گااور جو تخص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے یکارا جائے گا ومن كان من اهل الصيام دعى من باب الصيام باب الريان فقال ابوبكر اور جو تحق روزہ داروں میں سے ہوگاوہ ہاب الصیام یعنی باب الریان سے یکارا جائے گا تو ابو بکرصد بی نے عرض کیا على هذا الذى يدعى من تلك الابواب من ضرورة نہیں ہے ضرورت اس بات کی کہ ایک ایک مخصوص دروازے سے پکارا جائے يدعى منها كلها الله احد يا رسول هل و قال اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کیا کوئی الیا مخص بھی ہے جے تمام دروازوں سے یکا را جا کے وارجو ان تكون ابابكر منهم فقال تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہو گا اے ابوبکر

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

بیصدیث بخاری شریف، کتاب الصوم ، باب الریان الصائمین ش گزر چکی ہے۔ من قلک الإبواب من ضرورة: ..... مقصود بہشت میں داخد ہے جس درواز سے سے بھی داخل ہو جائے مقصود حاصل ہوجائے گا۔ لیکن تمریم ہے ہے کہ سب دروازوں سے پکاراجائے۔

من باب الصديام اى باب الريان: .... باب الريان بيبدل عبد با ب الصيام ي يخفيص الريات كانقاض بين كران كانقاض بين كران كانقاض بين كران كران كانقاض كران كانقاض كان كانقاض كران كانقاض كران كان كانقاض كران كان كانتقاض كران كان كانتقاض كران كان كانتقاض كران ك

<u>ایخاری شریف ص۳ ۲۵ ج ۱</u>

ا کمال بھی کرتا ہے ) اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اسکیا سید درواز سے بلائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی درواز سے بھی بلایا جائے گا حضوطی ہے نے جواب دیا کہ نعم وار جو ان تکون منہم یا ابا بکر گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم کمل میں خصوصیت رکھتے ہے۔ کہ نعم وار جو ان تکون منہم یا ابا بکر گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم کم میں خصوصیت رکھتے ہے۔

یا عبداللہ هذا خیر: سساے اللہ کے بندے یہ کی کا دروازہ ہے، یہاں حیر (اسم فضیل) فاصل کے مخی میں ہے جنت کے دروازے ہیں ادر حدیث الباب میں چارکاؤ کر ہے۔

ابابالصلوة ٢- باب الجهاد ٣- باب الصدقة ٣- باب الصيام، باب الريان

اوردوسرے چاردروازے یہ بین: ۵۔ باب الکاظمین المفیظ و العافین عن الناس ۲۔ باب الایمن کے۔ باب الایمن کے۔ باب الذکر ۸ باب الحج بعض کے قول سے ایسے بی معلوم ہوتا ہے۔ (عمرة القاری ص ۱۸ اے ۱۲)

(۱۲۸)حدثنا استغیل بن عبدالله ثنی سلیمن بن بلال عن هشام بن عروة بیان کیا ہم سے اسمعیل بن عبداللہ نے کہا مجھے حدیث بیان کی سلیمن بن بلال نے انہوں نے ہشام بن عروہ سے قال اخبرني عروة بن الزبيرٌ عن عائشة ﴿ زوج النبي عَلَيْكُ ان رسول الله عَلَيْكُ مات كباخبر دى مجهة عروه بن زبير "ف أنبول في حضرت عا تشرّ وجه محرّمه نبي الرحيف سه كر محقق رسول التعليق رحلت فرما محت عبرٌ يقول فقام قال استعيل يعنى وابوبكر بالسنح بالعالية اورابوبرصد این مقام سنح میں بھے۔ اسلعیل نے کہا (سنح ) مدید طبیہ کا بالائی علاقد ہے تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کرفر مانا شروع کرویا کہ عَلِيْكُ قالت وقال الله مامات والله رسول الله کی قشم رسول الله ﷺ نے رحلت نہیں فرمائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اور حضرت عمر فی فرمایا والله فی الإذاك يقع الله تبارک و تعالیٰ کی قشم که میرے دل میں نہیں آتا تھا مگر وہی ( عدم موت رسول اللہ عظی ( ابوبكر فبجآء وارجلهم فليقطعن ايدى رجال الله اور البنة الله تعالى ان كوضرور المحائے كاتو وه ضرور لوگوں كے ہاتھ يا وَس كا فيس كے تو حضرت ابو بكر صديق آ كئے فقال الله رسول فكشف عن تو انہوں نے رسول اللہ علیہ ( کے رخ انور ) ہے ( کپڑا ) ہٹا یا تو انہوں نے ان کو بوسہ دیا پھر انہوں نے فرما یا کہ و الذي وميتا طبت وامي انت بابي میرے ماں باپ آپ مالی کے برفداہوں کہ آپ میلی نہ زندگی میں بھی یا کیزہ تصاور موت کے بعد بھی۔اور تتم ہے اس ذات کی

نفسى بيده لا الموتتين ابدا ثم عوج يذيقك الله جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ القد تعالی آ ہے اللہ کہ مجمی دوموتیں نہیں چکھائے گا پھر باہر تشریف لے مجلے ايها الحالف على رسلک فلما تكلم ابوبكر جلس عمراً فقال توفر ماياا فيتم كهان واليابي عكد برهم واوسوجب معزت ابو بمرصدين نخطاب فرمانا شروع فرماياتو معزت عربهي بينه محك ابوبكرُ واثنى عليه وقال اَلاَ من كان فحمدالله ابو بکرصد نین نے اللہ تبارک وتعالی کی حمد و ثنابیان فرمانے کے بعد فرمایا کے خبردار جو محف حضرت مجمعان کی عبادت کرتا تھا فان محمد السينة قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت تو بے شک تحقیق محمد الله وفات یا گئے اور جواللد تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک الله تعالی زندہ ہیں فوت نہیں ہول کے وقال اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمُ مَيِّنُونَ وقال وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ لورية بيت مباركه إنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَّيُّونَ رُزُّهِي اوربية بيت مباركه وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَانِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ اِنْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْتًا وَسَيَجُوى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ اَفَاتِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ فِقَلَبُتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُم وَمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِيْيَهِ فَلَنْ يُضُرَّ اللّهٰ صَيْنُوسَيْخِزى اللّهُ الشَّاكِرِيْن (مِحي) الخادت قرماكى يكون الانصار ً فنشج و اجتمعت قال الناس قال کہااس (اسلعیل)نے کہ پچکیاں بندھ کئیں لوگوں کی روتے روتے ، کہااس (اسلعیل)نے اور حضرات انصار جمع ہو گئے فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا مناامير عبادة سعد نين سقیفتہ بنوسا عدہ میں حضرت سعد بن عبا رہ کے باس تو انہوں (حضرات انسار )نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا ومنكم امير فذهب إليهم ابوبكرٌ وعمر بن الخطابٌ وابو عبيدة بن الجراحُ اورا کیا میرتم میں ہے ہوگا تو حضرت ابو بکرصد میں اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح "ان کی طرف سکتے يتكلم فاسكته ابوبكرٌ وكان عمرٌ عمرٌ والله يقو ل تو حضرت عر الفتكوفر مانے ككو حضرت ابو بمرصد بين في ان كو چپ كرا ديا أور حضرت عر تفر مايا كرتے تھے الله كي قسم اعجبني هيأت قد كلاما بذلك قد الا اني اردت اس تقریر ( عُفتگو) ہے میر اارادہ کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے ایک کلام تیار کی تھی جو مجھے اچھی لگی يبلغه ابوبكرٌ ثم تكلم ابوبكرٌ ان Y مجھے خوف تھا کہ شانید حضرت ابو بکرصدیق (ایسی کلام کو) نہیں پہنچ سکیں کے پھر حضرت ابو بکرصدیق نے گفتگو فرما کی

الناس فتكلم فقال أبلغ كلامه اس حال میں کہ انہوں نے لوگوں میں سے زیادہ بلیغ گفتگو فرمائی تو انہوں نے اپنی گفتگو (تقریر) میں فرمایا نحن الامراء وانتم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا والله لا ہم امراء ہیں اور تم وزراء تو حبّاب بن منذر " نے کہا نہیں اللہ کی قتم ہم (ایبا) نہیں کر ہی ہے ابوبكر ومنكم فقال اهير ( بلکہ ) ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور ایک امیرتم میں سے ہوگا تو حضرت ابو بکرصدین نے فر مایانہیں ( ایسانہیں ہوگا) ولكنا وأداء الوزراء هم أوسط العرب الامرآء اورلیکن ہم امیر ہوں کے اورتم وزراء ہو کے ۔وہ (قریش )عرب (والوں میں سے )افضل ہیں گھر کے لحاظ سے احسابا فبايعوا عمرٌ او اباعبيدة بن الجراحُ اوران میں (عرب والوں) سے ازروئے حسب کے ظاہر (مشہور) ہیں تو تم عمرٌ یاابوعبیدہٌ بن جراح کی بیعت کرلو بل نبایعک انت فانت سيدنا وخيرنا فقال تو حضرت عرائے فر ملا كد نبيس) بلكة م آپ كى (ى) بيت كري سے كيونكة پ مارے سروار بين اور بم سے بهت زيادہ نيك بين ميلونك عدوسياج عدوسياج فاخذ الله رسول عمر واحينا ىيدە اور (ای طرح) حضرت رسول التعقیقی کے نزو یک ہم میں سب سے زیادہ محبوب تھے سوحضرت عمرؓ نے آپ کا دست مبارک پکڑا فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة تو <u>ان کی بیعت کی اورلوگوں (انص</u>ار دمہاجرین) نے بھی ان کی بیعت کی کسی کہنے والے نے کہا کتم نے سعد بن عبادہ کوئل کر دیا الله ٥ وقال عبدالله قتله سالم قال حضرت عمرٌ نے فرما یا کہ الله تعالیٰ نے اسکونش کیا (یا الله تعالی اسے قبل کرے)۔اور عبد الله بن سالم نے کہا عن الزبيدي قال عبدالرحمن بن القاسم اخبرني القاسم ان عائشةً قالت شِخَصَ بصر النبي عُلِيِّكُ وہ زبیدی ہے کہاعبدالرحن بن قاسم نے مجھے خبر دی کہ قاسم نے کہ حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ جی تعلیقے کی آ تکھاو پر کی طرف دیکھنے لگی قال في الرفيق الاعلى ثلثا وقص الحديث قالت فما كانت پھر فرمایا فسی المرفیق الا علی تین مرتبہ اور انہوں نے حدیث بیان فرمائی انہوں نے فرمایا کہ سونہیں تھے الله 11 خطبة نفع من ان دونوں حضرات کے خطبوں میں ہے بعض ایسے خطبے گر اللہ تنا رک وتعالی نے ان کے ذریعے (مسلمانوں کو) لفع پہنچایا

| لنفاقا          | فيهم               | وان                   | الناس            | عمر                     | خوف               | لقد             |
|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|                 |                    |                       |                  | لوگوں کو ڈرایا او       |                   |                 |
|                 |                    |                       |                  | ک ِ ثم                  |                   |                 |
| راهنمائی فرمائی | ايت كي طرف         | مد بین نے لوگوں کو ہد | قيق حضرت ابوبكرص | روكركها بحرالبة         | ان کوخطبه کی وجدی | توالند تعالى نے |
|                 |                    |                       |                  | الذي                    |                   |                 |
| ر ماتے ہوئے     | كم محسَّة تلاوت فم | اتھ ہاہرتشریف۔        | رای (حق) کے م    | جس پروہ تصاور لوگ       | ى كى معرفت كروائي | اوران کواس خو   |
| الشَّاكِرِيُن   | ر<br>ل الى         | قَبُلِهِ الرُّثُ      | خَلَثُ مِنُ      | رَسُولٌ قَدُ            | ئڌ اِلّا          | وَمَا مُخَةً    |
| شاكرين تك       | رتعالی سے قول م    | ەرسول گزر چكے،اللہ    | ے پہلے بہت۔      | (عَلِيْكُ ) تَعْمِنْ آپ | المنتج مرايك رسول | أورنبس بس محمد  |
|                 | "                  |                       |                  |                         |                   |                 |

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

ابوعبيدة بن المجراح: سنام: عامر بن عبدالله بن جراح الفاره بجرى طاعون عمواس مين انقال موار عبدالرحمن بن قاسم بن محدب

آپ کی بین مفرت اساع بھی عوالی میں آپ کے ساتھ تھیں اور پیچکہ مجد نبوی صلی اللہ علیہ وکلم سے فاصلہ پر ہے۔
فقد فلہ: ... حضرت ابو بکر " تشریف لائے اور حضور علیہ کے بوسہ دیا۔ اس سے تقبیل میت کا جواز ثابت ہوا۔ اور اس
سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور تالیہ کے وصال کا اعلان کیا۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی شان علمی کی زیادتی
حضرت عمر اور دیگر صی بہ پر ثابت ہوئی نیز اس سے دوسر سے جابسے زیادہ ملم اور حوصلہ کی نصیلت ثابت ہوئی۔ اس کے
بر عکس حضرت عمر پر مجت کا غلبہ اور فراق کی دہشت غالب ہوئی جس کی بناء پر دو اپنے حوصلہ میں نہرہ سکے۔

لا مذیقک الله الموتقین : ..... به حضرت عمر کی بات کوردکرنے کی تمبید باس کے که حضرت عمر کہد رہے تھے کہ حضوت الله الممؤتقین : ..... به حضرت عمر کی بات کوردکرنے کی تمبید باس کے که حضوت کے قائل رہے تھے کہ حضوت کے قائل بیں ان کے ہاتھ پاؤں کا غیس گے۔ چنا نچہ اس کے بعد بیہ کہنا ایھا المحالف علی دسلک۔ اے تسمیس کھانے والے اطمینان سے رہ دلیل ہے کہ حضرت عمر کی بات کوردکر نامقصود ہے کہ حضوت الله کے کاس موت کے بعد کوئی موت

نہیں آئے گی بلک قبر مبارک میں حیات متمرہ رہے گی۔

سوال: .... حضرت عمر ك لئية مكماناكي جائز بواكه صوراً في وفات نبيل بوئى؟

جواب: ..... حضرت عمر سين اجتهادى بناء پر كهدر بست كونكدان كا گمان يرتها كد حضوط الله به به وش موت بيل فنشيج المناس بسسن نشيج وه آواز به جورون واليكوروناروك كوفت مي لاحق موتى به جيس كه يجه جب رون كوروناروك كوفت مي لاحق موتى به جيس كه يجه جب رون كورونارون كوروناروك كوفت مي لاحق الما كورونان كيفين جب رون كورونان كيفين كورونان كيفين كرين كورونان كونين كرين كورونان كونين كرين كورونان كونين كرين كورونان كونين كرين كورونان كورونان كورونان كورونان كونين كرين كرين كورونان كونين كرين كرين كورونان ك

فاقدہ: ....اس سے کسی کی موت اور فراق پرنفس بکاء کا جواز ثابت ہوااور ممانعت نوحہ کی ہے جس میں کہ زبان سے میت کی جموثی تحریفیں بیان کی جاتی ہیں۔

واجتمعت الا نصدار: ..... حضرت سعد بن عبادة خزرجى بين يه بنوساعده ك نقيب تص تمام مشاهد مين حاضر رہے اور انصار كا حجنثه النحانے والے تص مطلب يہ ہے كدوه اينے قبيلے كرمر دار تھے۔

إتيسير القاري جلدساص ٢٢٣

. فضيلت تسليم كرواوران سے نيكى ميں حسد ندكر و پھر حضرت حباب بن منذر رضي الله بنكھ رہوئے تو انہوں نے كہا كه ان شنتم كرد فاها جزعة لعني اگرتم چا بهوتو بم لزائى كے لئے تيار ہيں چنا نچہ بہت با تيں شروع ہو كئيں قريب تھا كهان ميں لا الى ہوجائے تو حضرت عمر ضي الله بنائة آئے بر ھے اور حضرت الو بكر صديق صيفي بنائة كا ہاتھ بكر ليا (بيعت كيئے) منداحم كى الك روايت ميں يہ بھی ہے كہ حضرت الو بكر صديق تضيف فرمايا كه السمارة م جانتے ہوكہ حضو ملائقة نے فرمايا حالانكه آب بيٹھے تھے قريش و لاق هذا لا مرتو حضرت سعد تضيف بنائي صديقت ۔

علامه كرمانى في فرمايا كهانساركا كهنامنا المير ومنكم الميوبي عرب كى عادت كے مطابق تماجوان ميں جارئ تھى كر مايا الائمة من قويش تو جارئ تھى كہ برقبير كا سردارانہيں ميں سے ہوتا تھا جب ان كويقين ہوگيا كه حضور متنافظة في فرمايا الائمة من قويش تو انہوں نے حضرت ابو بكر صديق تضريح بيت كرلى۔

ولكنا الا مراء وانتم الوزراء: .... بم امراء بين اورتم وزراء بولين قريش سامير بوگا اوراس كوزير انسار بول كـ

فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة: ...قل كردياتم في توسعد بن عبادة كوريد كنايه باعراض اور رسوائى سے اس لئے كدوه اميد وار خلافت ہوكر آئے تھے ليكن ان كى رائے كوكى فير ترجي نہيں دى اس لئے قائل فيے كہا كہتم في قل كيا يعنى ان كى رائے كوختم كرديا۔

قتله الله: ..... (۱) حفرت عمرٌ في فرمايا كه قتله الله الله الله في البير قبل كيام اداس سے بدہ كد حفرت عمرًاس بات كى خبرد سے ديس كه خليفه نه جونا الله تعالى في ان كے لئے مقدر كرديا ہے۔

(۲) یا بید بدوعا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہے تخلف کی وجہ سے القدان کو آل کر دے۔

حفیہ یکنز دیک اجماع صحابہ " قطعی ہے اور بعد والوں کا اجماع ظنی ہے اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے استحقاق کا افکار کیا توقطعی تھم کا افکار کرنے کی وجہ سے کا فرہو جائے گا۔ سوال: ..... حضرت سعد بن عباد ہے بارے میں کیا کہو گے؟

السدانة بيص ٩٤ ج٣ مطبع لكعنو

جواب: ..... انہوں نے استحقاق خلافت میں بحث نہیں کی تعنی انکار نہیں کیا بلکہ اپناہاتھ بیعت سے روک لیا۔ وقال عبد المله بن سمالم: ..... اس روایت کوتحدیث کے طریقے سے بیان نہیں کیا ممکن ہے کہ یہ سمجلس ندا کرہ میں نی ہواور پھر حضرت عاکشہ گی دوسری سند سے حدیث کو بیان کیا۔

فی الرفیق الاعلیٰ: ..... مراد جنت ہے۔ علامہ مینی فرمات ہیں دفیق، صدیق اور خلیط کی طرح بروزن فعیل ہے واحد اور جمع دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے اس سے مراد انبیاعلیهم السلام کی جماعت ہے جن کا مسکن اعلیٰ علیین ہے۔

|                                  |                              |                     |                      |                              |                  | <u> </u>                  |             |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| بن الحنفية                       | ئى عن محمد                   | شد ثنا ابو يعا      | امع بن ابی را        | انا سفيل ثنا ج               | د بن کثیر        | حدثنا محم                 | (144)       |
| المربن حنفيدس                    | م سے ابواعلیٰ نے وہ          | واشد نے بیان کیا آ  | یہ ہم سے جامع بن ابو | سفیات نے کہابیان کم          | . کہاخبر دی جمیں | ہے محد بن کثیر نے         | بيال كياجم  |
| ملونه<br>النبي م <sup>لوثي</sup> | بعد                          | خير                 | الناس                | ۰ ای                         | لابي             | قلت                       | قال         |
|                                  | سے سب سے زیادہ <sup>بہ</sup> |                     |                      |                              |                  |                           |             |
| قال                              | من                           | ثم                  | قلت                  | قال                          | کر ً             | ابوبة                     | قال         |
| ئے قرمایا کہ                     | منل ہیں)انہوں                | كه پھر( كون أف      | میں نے عرض کیا       | نہوں نے کہا کہ               | وبكرصد لق ا      | نے کہا حضرت اب            | انہوں _     |
| المسلمين                         | و رجل من                     | , ما انا الا        | ثم انت قال           | الثمانُ قلت                  | ، يقول ء         | خشیت ان                   | عمرٌ و      |
| میں ہے ایک فرد                   | بیں ہون گرمسلمانوں           | ول نے فرمایا کہ میں | <u> </u>             | نفرت عثانٌ <del>م</del> ن نے | سے کدوہ کھددین   | ر <b>مِن ڈ</b> رگیو کہاں۔ | حضرت عمرًاه |
|                                  |                              |                     | -                    |                              |                  |                           |             |

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة سفيان:..... مراوسفيان تُوريٌ بين..

-

ابويعلى: ..... نام منذربن يعلى تورى كوفى ب\_

المحتقیه: ..... آپ کا پورانام خوله بنت جعفر بن قیس بن مسلمه بن تغلبه بن ربوع بن تغلبه بن دول بن حنفیه ہے۔ یمامہ سے قید کرکے لائے جانے والوں میں ہے ایک آپ بھی تھیں۔

محمد بن المحتقیة : ..... مرادحفرت علی کے بینے جوحنفیہ نامی عورت سے ہیں اور مال کی طرف منسوب ہیں جس کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ قرماتے بین کہ میں نے اپنے والدست بوچھا کہ حضور علی کے بعد کون افضل ہیں تو کہا ابو بکر "میں نے کہا گھرکون؟ انہوں نے کہا عمر میں اس خوف سے کہ حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں کیونکہ ان کے کمان میں بیدتھا کہ حضرت علی محضرت عثمان سے انسان ہیں انہوں نے کہا کہ بیس بلکہ میں میں بیدتھا کہ حضرت علی محضرت عثمان سے افضل ہیں انواضع کی بناء برموگا۔

افضیل کون ھے؟

یہ بات اہل سنت والجماعت کے زویک قطعی طور پر ٹابت ہوگئ ہے کہ افضل الامت حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر اس کے بعد والوں میں پھر اختلاف ہوا کہ حضرت عمان اور حضرت علی میں سے افضل کون ہیں؟ جمہوراس بات پر ہیں کہ حضرت عمان محضرت علی سنت بات پر ہیں کہ حضرت عمان محضرت علی سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل میں اور امام ما لک سے مروی ہے کہ تو قف کیا جائے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل میں تر تیب فلافت کی تر تیب پر ہے ۔ بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے وصفرت عمان رضی اللہ تعالی عند سے افضل قر اروپا ہے۔

وخشدیت ان یقول: .... اور میں ڈرگیا کہ اس سے کہ وہ (اباجان یعنی حضرت علی ) کہددیں حضرت عثمان اس لئے میں نے ان سے پھر سوال نہیں کیا کہ کہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ندفر مادیں۔

(م2) یہ حدثنا قتیبة بن سعید عن مالک عن عبدالرحمٰن بن القاسم عن ابیه یوان کیا ہم سے تبید بن سعید نے انہوں نے ما لک سے انہوں نے سیار ارسی بن قاسم سے انہوں نے اسپے یا ہے عن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله علی بعض اسفارہ وہ حضرت عائش ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ ہم اسفار میں لکلے حتی اذا کنا بالبید آء او بذات الجیش انقطع عقدلی فاقام رسول الله علیہ علی التمانسه یہاں تک کہ جب ہم بیراء یاذات الجیش مقام پر سے کے رباز کم ہوگیا تو حضرت رسول الله علیہ الله علی کے ایک علی التمانسه واقام الناس معه ولیسوا علی ماء ولیس معهم مآء اور لوگ بھی ان کے ساتھ مقیم ہو گئے اس حال میں کہ وہاں یا نی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے یاس یائی تھا اور لوگ بھی ان کے ساتھ مقیم ہو گئے اس حال میں کہ وہاں یا نی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے یاس یائی تھا

| الاترى                    | فقالوا                     | )                                     | اہابکڑ         | ن                         | المنام                          | فاتع       |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| نہیں دیکھ رہے کہ          |                            |                                       |                |                           | <del>`</del>                    |            |
| لناس معه                  |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| و کے ماتھ تھے             |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |                           |                                 |            |
| , ابوبکر ً                | اء فجآء                    | بعهم م                                | ليس            | ماء و                     | على                             | وليسوا     |
| تشریف لائے                | ت ابو بکرصد کین            | بإنى تفاتو حضرما                      | ان کے پاس      | میں تھا اور شہ بح         | ں کہ وہاں ی <mark>ا ٹی خ</mark> | اس حال بير |
| نام فقال                  | ذی قد                      | على فخ                                | رأسه           | الم واضع                  | مين<br>الله غالب                | ورسول      |
| ہوں نے فرہایا کہ          | ڻ سو <u>ڪيئے تنص</u> تو ان | ران پررکه کر محقین                    | رمبارک کومیری  | النوانية<br>النوانية ايزس | ) كەحضرىت رسول                  | اس حال مين |
| معهم مآء                  | ماء وليس                   | ءوا على                               | الناس وليم     | مينه وا                   | رسول الله                       | حبست       |
| کے پاس پانی تھا           |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| . يقول                    |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| ما كه وه فرمائي           | -                          |                                       |                |                           |                                 |            |
| التحرك                    |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| ) چیز نے نہیں روکا        |                            |                                       |                |                           |                                 | -          |
| حتی اصبح                  |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| لہ کئے کی انہوں نے        |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| فَتَيَمَّمُوا             |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| لَّشِيَّمُمُوُّا( الآية ) | زل فرمانی تعنی             | لی آیت مبارکه:                        | وتعالیٰ نے تیم | فعا تو الله حيا رك        | جہاں یا نی خبیں ا               | (اس جگه)   |
| الت عالشة "               |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| عائشة فرمایا كه           |                            |                                       |                |                           |                                 |            |
| ىقد تحته                  | جدنا ال                    | عليه فو·                              | کنت خ          | الذي                      | البعير                          | فبعثنا     |
| ا کے چیچ یا یا            | نے ہار کو اگر              | نوار تھی تو ہم                        | جس پر میں ۔    | کو اشھایا کہ              | نے اس اونٹ                      | جب ہم ۔    |

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ماهي باول بركتكم ياآل ابي بكر ــ

اوربيصديث كتاب التيمم كشروع مس كرريكل بيل

بالبید آء او بذات الجیش: ..... بیدآ ءاور ذات اکیش مکرمداور مدیند منوره کے درمیان دوجگہوں کے نام بیں ۔ نام بیں ۔

سوال: ..... بیداء اور ذات اکیش تو آبادیال بین اور پانی کی جگیمین بین پھرولیسوا علی ماء ولیس معهم ماء کیے کہا گیا؟

**جواب: .....** بیداءاور ذات انجیش مشہور مقامات تعارف کے لئے ذکر کئے گئے ہیں نہ بیکہان جگہوں میں تھے۔ **فعاتب نی: .....** حضرت ابو بکرصدیق نے مجھے ڈانٹا تواس سے معلوم ہوا کہ باپ اپنی بیٹی کو نکاح کرنے کے بعد بھی تادیب کرسکتا ہے۔

الا مكان رسول الله بيلية: ..... مرحضرت رسول التعليقة كميرى ران برجون في كمين في بالكل حركت ندكى كرم واد حضرت رسول التعليقة بيدار ند بهوجائين -

فانزل الله الية القيمم: ..... آيت تيم في مرادسورة مائده كى آيت بال لئ كدال كانام آيت تيم ركهاجا تا باورجوآ يت سورة نساء مل بال كانام آيت تيم كونى به السلاف مواب كما تي تيم كونى به السلاف مواب كد آيت تيم كونى به السلاف مواب كد آيت تيم كونى به السلاف مواب كد آيت تيم سيمرادسورة نساءوالى آيت بياسورة مائده والى آيت بي هذه داء معضلة لا دواء لها آيت بي المرائل بين كى كور جي نبيل دى جاسمان عربي فرمات بيل هذه داء معضلة لا دواء لها (يمشكل بيارى بي بيل كاكونى على تنهيل) يعنى كى كور جي نبيل دى جاسكتى -

ماهی باقل بر کقکم یا الل بکرین بست حقیقاالله تولی بی کرف کی جورنه ماهی بازاغیرالله کی طرف کی جاسمی ہورنہ مجازاغیرالله کی طرف بھی نبست جائز ہے جیسا کہ اس روابت میں حضرت اسید بن حفیر آل ابی بکر کی طرف برکت کی نبست کررہے ہیں اس لئے برکت کی فی بانکلیہ غیرالله ہے جائز نبیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیرالله کی طرف برکت کی نبست جائز نبیں بدلیل قوله تعالی تابی الکافی بیا بارکت ہو وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہوال کی فرف ہوگی مجاز الله کی طرف جائز نبیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقتا نبست الله تعالی ہی کی طرف ہوگی مجاز الله نبیرالله کی طرف ہوگی مجاز الله کی طرف ہوگی ہوگی ہوگی میں دور سے میں الله کی طرف ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی دور الله کی طرف ہوگی ہوگی ہوگی کے جی الله کی طرف ہوگی ہوگی ہوگی کی کر سے کا کو کر سے جی کہ حقیقتا نبیت الله کی کی طرف ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی کر سے جی کہ حقیقتا نبیت کی کی کر سے جی کہ کو کر سے جی کہ حقیقتا نبیت کی کی کر سے کی کر سے کی کی کر سے کی کر سے کر سے کی کر سے کر سے کی کر سے کی کی کر سے کی کر سے کی کر سے کر سے کر سے کہ کی کر سے کی کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کی کر سے کر

(۱۷۱) حدثنا ادم بن ابی ایاس ثنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ذکوان بیان کی ہم سے آدم بن ابوایا س نے کہا بیان کیا ہم سے شعبہ نے انہوں نے اعمش سے کہا بیل نے ذکوان سے سنا بعدت عن ابی سعید العدری قال قال رسول الله علیہ لا تسبوا اصحابی وه وسعید خدری سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا حضرت رسول اللہ اللہ علیہ کا کرمے سے ابتہ کوگالی مت دو

النيراساري ج عص ۱۳۸۰ ع (ياره ۲۹ سورة الملك آيت)

فَلُوْ ان احد کم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مداحدهم كوتكه الرّم من احدهم كوتكه الرّم من احد فها ما بلغ مداحدهم كوتكه الرّم من الحريق المن المرابع المرا

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امام سلم فضائل میں عثمان بن الی شیبہ سے اور امام ابوداؤڈ نے سنة میں مسدد سے اور امام ترفدگ نے مناقب میں حسن بن علی خلال وغیرہ سے اور امام نسائی آنے مناقب میں محمد بن بشام سے اور امام ابن ماجہ نے سنة میں محمد بن صباح سے اس مدیث کی تخریخ کے فرمائی ہے۔

قال رسول الله بيلية لا تسبوا اصبحابی: ..... بظاہر بدخطاب بعد دالوں کو ب اور ان کو بمزل موجود فرض کر کے خطاب کیا گیا ہے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کداس کا خطاب صحابہ کو ہے مراد اصحابی سے مخصوص صحابہ ہیں جو مخاطبین ،سابقین ہیں اسلام میں ۔

حديث كاشان ورود: .... ثان وروداس صديث كايه بكرخالد بن وليد ،عبدالرطن بن عوف من نزاع موادد من وليد ،عبدالرطن بن عوف من نزاع مواحضرت خالد بن وليد من خرال السلام بين اور حضرت عبدالرطن بن عوف من بن عوف من جن بنانج فرمايا لا تسبوا اصحابي .

مسئلہ: .... ب صحابہ طرام ہے اور بہت بڑے گنا ہوں میں سے ہے اور جہور کا فدہب یہ ہے کہ اس کے مرتکب کو تعزیر لگائی جائے گی۔ لے بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ تل کیا جائے گا اور الا شاہ وانظائر میں ہے کہ ہر کا فرجو تو بہ کرے اس کی تو بہ قبول ہے گر وہ جماعت جو نی تعلقہ اور شخین کوگائی دینے کی وجہ سے کا فرہوان کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی۔ عامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ فدہب مالکیہ کا ہے اور احتاف کے فدہب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فال اور حنیفہ واس حابہ من موجہ اور کذب به فہو موتد حلال الدم الاان يوجع . یعنی قبل التو بہ طال الدم ہوگا اور اگر تو بر کے اس کی تو بہ قبول کرئی جائے گی۔ ج

فلوان احد کم انقق: ..... صحابہ کرام کی پیضیلت ان کی نیت کی سچائی اورا فلاص کی زیادتی کی دجہ ہے۔ مُد: ..... میم کے ضمہ کے ساتھ ہے صاع کی چوتھائی ، مُد ہے۔ امام شافعی اور اہل حجاز کے نز دیک مدایک رطل اور مُلث رطل کا ہوتا ہے اور امام اعظم اور اہل عراق کے نز دیک دور طلوں کے برابر ایک مُد ہوتا ہے۔

نصبیفه:....ای میں جار گئیں ہیں ارتصف(بکسرالنون) ۲. نُصف(بضم النون) ۳. نُصف(بضم النون) ۳. نُصف(بضم النون) ۳. نُصف(بضم النون)

ل (حاشيانوور) مسلم شريف ص ١٩٦٠ ع (الاشباه والظائر كتب السيرص ١٨٨) (مرقات شرح مقلوة مع ٢٥١٥ ١٥١) ع (شامي ص ٢٥٥ ج٢)

(۱/۲۲) حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن ثني يحيي بن حسان ثنا سليمان بیان کیا ہم سے محد بن مسکین ابوالحن نے کہا بیان کیا جھ سے بیٹی بن حسان نے کہا بیان کیا ہم سے سلیمن نے عن شریک بن ابی نمر عن سعید بن المسیب احبرنی ابو موسیٰ الاشعریّ انه انہوں نے شریک بن ابونمرے انہوں نے سعید بن مینب سے کہا خبر دی جھے ابوموی اشعری سے کہانہوں نے توضأ في بيته ثم خرج فقلت. لالزمن رسول الله عَلَيْكُ و لا كونن معه يومي هذا ہے کھریس دخوکیا بھر ہاہرآئے تو بیں نے سوچاہیں آج کا دن رسول الشکافی کی معیت اختیار کروں گااور البند اپنا آج کا دن ان کے ساتھ رموں گا فسأل نہوں ( ۱۰۰ کی بعرے ابدری اعریٰ )نے کہا کہ وو (معرے ابدی اعریٰ مسجد میں آ گئے تو انہوں نے نبی اکر میں ہے کہ بارے میں معلومات لیں الأثينا فقالوا تو لوگوں اصاد عاد مان مدام مر عرائے کہا کہ یا ہرتشر نیف لے محے ہیں اوراس طرف متوجہ ہو ئے ہیں اسال عنه اثره تو ان کے ( نشان )قدم بریس چل بڑا ۔ میں ایخضرت اللہ کے بارے میں معلومات عاصل کرتا رہا بئر اریس فجلست عند الباب وبابها من جرید یہاں تک کہ بیراریس تشریف لے گئے تو میں (اس کے ) دروازے کے پاس بیٹے گیااوراس کا دروازہ محجور کی شاخ سے بناہوا تھا اللهطائسة حاجته فتوضأ فقمت ثمّی کہ حضرت رسول النّعظیفی نے اپنی حاجت یوری کر لی تو آنخضرت علیفی نے وضو کیا ہی میں ان کی خدمت میں کھڑا ہو گیا

فاذا هوجالس على بئر اريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ا جا مک آپ اريس نامي كوي پرتشريف فرماتھاور شيك لگائي تھي اس كي مندير سے ادرائي پندليوں پر سے ( كيزا) بنايا مواتھا ودلا هما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب اور انکو کنویں میں بٹکا رکھا تھا تو میں نے سلام عرض کیا چھر میں میٹ آیا( واپس آگر) دروازے کے باس بیٹھ گیا ملئية اليوم فجآء ابوبكر الله بواب رسول فقلت تو میں نے اسینے تی میں کہا کہ میں آج رسول اللہ علیہ کا در بان بنول گا۔تو حضرت ابو بمرصد یق تشریف لے آئے الباب فقلت من هذا فقال ابوبكر فقلت على رسلك فدفع تو انہوں نے درواز ہ کو کھنکھٹایا تو میں نے عرض کی کہون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کما بو بکرتو میں نے عرض کیا کہ آپ تھبرجا ہے ذهبت فقلت يارسول الله هذا ابوبكر يستأذن پھر میں گی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ہیا ہو بمرصد ایق " ( اندر آنے کی )ا جازت طلب کررہے ہیں فاقبلت بالجنة فقال ويشره ائذن تو آ پین کے نے فرمایا کدان کواج زت دے دواوران کو جنت کی بشارت ( مجمی ) دے دو پھر میں متوجہ ہوا ( واپس ہوا ) يبشرك بالجنة الله قلت لابی بکر ادخل ورسول فدخل ابوبكر فجلس عن يمين رسول الله سين معه في القف سوحضرت ابو بكرصدين اندرتشريف لے آئے اور حضرت رسول الله عليہ كدائي طرف ان كساتھ مندريرييش كئے ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي ﷺ وكشف عن ساقيه اورانہوں نے (بھی)ا ہے پاؤں کو کنویں میں اٹکا لیا جیسے کہ حضرت نبی اکرم علیہ نے لٹکار کھے تھے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا رجعت فحلست وقد تركت اخى يتوضأ ويلحقني فقلت بھر میں واپس لوٹا اور تحقیق میں نے اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا حجوڑا تھا اور وہ ملنا چاہتا تھا تو میں نے (اپنے ول میں ) کہا کہ ۱۰ الله بفلان يريد اخاه خيرا يأت به يرد ان اً کر امتد تبارک وقع لی فلار کے ساتھ ان کی مراد اپنا بھا ئی تھا بھلا ئی کا ارادہ فر ، کمیں تو اس کو لے آئے کمی فاذا السان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمرٌ بن الخطاب فقلت تواج كك ايك انسان في دروازه كل كله على المويس في حرض كي كديكون بين وانهول في فرويا كد عمر بن خطاب تويس في عرض كيا

الى رسول الله پ ( ذرا ) تظہر جا تیں پھر میں حضرت رسول الٹنگاہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے سلام عرض کیا هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة پھریس نے کہا حضرت عمر بن خطاب اجازت طلب فرمارے ہیں۔انہوں نے فرمایا کیان کواجازت دے دوادران کو جنت کی بشارت (مجمی ) دیوہ الله وبشرك رسول وقلت ادخل یہاں تک کہ میں نے عمر ﷺ ہے کہا کہ داخل ہو جائے اور رسول اللہ اللہ آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں فدخل فجلس مع رسول الله م<sup>انياله</sup> في القف عن يساره ودلي رجليه في البتر توده داخل ہو کے سودہ حضرت محملی کے ساتھ منڈ ریر یا تیں طرف تشریف فر امو کے ادر انبوں نے بھی اپنے یاؤں کویں میں لٹکا لئے يفلان الله ان يرد فقلت یات ر میں واپس آ کر بیٹے کیا تو میں نے (ایپے دل میں) کہا کہ آگرانشہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ بھی جعلائی کاارادہ فر یا کیس آواس کو لے آئیس انسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان ين عفان توایک انسان آئے کہ ووروازے کو حرکت دے دہے ہیں ہیں نے عرض کیا کر بیکون ہیں؟ توانہوں نے کہا عثان بن عفان النبى مَلْبُ رىبلک 1 فاخبرته وجثت بالجنة فقال اللوئ 🕟 تصييه ويشره الذن سوانہوں نے فرمایا کہ آب ان کوا جا زت دے دیں اوران کوالیک مصیبت پر جنت کی بشارت دے دوجوان کو چیش آنے کی الله وبشرك ادخل بالجنة رسول تو ہیں ان کے پاس آیا سوش نے ان سے عرض کیا آپ ائدر تشریف لے آئیں اور سول النمای ہے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے القف فوجد فدخل تمييک بلواي قد سیبت پر جوآپ کو پیش آئے گی سودہ اندرتشریف لے آئے تو انہوں نے منڈ بر کو یا یا کہ حقیق وہ پُر <del>ہو گئی ہے</del> الأخر وجاهه قال الشق هن دوسری طرف تشریف فرما ہو فاولتها قال سعيد بن سعید بن میتب ی نے کہا کہ بیں نے اس کی ان کی قبروں سے تاویل کی (کدان حضرات کی قورمبارکداس ویٹ پر مول گی)

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری اس حدیث کو فتن میں سعید بن الی مریم سے لائے ہیں۔اورامام سلم نے فضائل میں محد بن سیاس مدیث کی تخ تے فضائل میں محد بن سیاس حدیث کی تخ تے فرمائی ہے۔

ابو موسیٰ اشعری : ..... تام عبدالله بن قیس ہے۔

وَجُه : ..... توجه سي بمعنى متوجه بوار ميغه دا حد مذكر غائب فعل ماضي معروف.

خرج ههنا: .... حضوماً الله كربار من اطلاع دى كرا بالله اسطرف مح بير-

اریس: ..... بیدید منوره پس ایک معروف باغ کانام ب- اگرلفظ ارلی کوظم بنایا جائے تو بیطیت اورتا نیدی و بیست اورتا نیدی و بید سے غیر منعرف کہلا کے اور بیجگہ قباء کے قریب ہوباں پرایک کوال تھا تواس کی مناسبت سے بر ارلیس کہا گیا اوراس کویں میں حضو بیائے کی انگوشی حضرت عثان کی انگل سے کری تھی ۔ اے جو کہ باوجود طاش کرنے اور کویں کا سارا یانی تکال و بیخ کہ دنملی ۔

وتوسط قفها: ..... ای صارفی و سط قفها ،قف ، کوی کا کناره ینی مند یراور دیک نگائی کوی کی مندیر سے و کشف عن ساقیه: ..... آ پیلین فی پندیوں سے چا در مبارک اوپر کرلی برعفرت شاه صاحب فی پندیون الباری میں نقل کیا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا نے فیض الباری میں نقل کیا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ذکر کردیے ہیں اور دوسر حطرق سے عافل ہوتے ہیں اور غلیوں میں یرجاتے ہیں اور غلیوں میں یرجاتے ہیں ۔ فاطیوں میں یرجاتے ہیں ۔ فاطیوں میں یرجاتے ہیں ۔ فاطیوں میں یرجاتے ہیں ۔

لا كونن بواب رسول الله ولينه: .... ش آج رسول الله المنطية والم كاچوكيدار بنول كا-

تعارض: ..... بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے بیفل بذات خود افتیار کیا اور ایک روایت مصراحی موجود ہے لم یامونی اور مناقب عثان میں بیردایت ہے کہ ان النبی خطیف امونی بحفظ باب المحائط بظاہران دونوں روایات میں تعارض ہے؟

رفع تعارف: ..... تطیق اس میں بہ ہے کہ جب حضرت ابوموی اشعری کے دل میں بہ بات آئی کہ میں او اب بنوں تو حضور تقایق نے بھی ورواز ہے کی حفاظت کا عظم کردیا لیکن ان کا قول لم یامونی اس نے مرادیہ ہے کہ دوا آ۔ بواب ہونے کا تھم نہیں کیا بلکہ اتنی دریکا ہی عظم کیا جتنی در کہ قضائے حاجت کی اور وضو کیا بعد میں حضرت ابوموی اشعری ائے طرف سے قالب رہے۔

مسوال: .... اس روايت سے يه معلوم جوتا ہے كه حضرت ابوموك اشعري بواب سے اور كتاب الجنائز

میں حصرت انس کا قول گزرا کہ آپ مالیہ کے لئے بوا بہیں تھا؟

جواب: ..... حضرت انس كى مراديه به كيلى الدوام حضويقات كاكوئى بواب نبيس تها، يه مطلب نبيس كه حضو تلق كا مجمعى كوئى بواب نبيس تفار

على دىسلك: ..... ( بكسرالراء) ابنى حالت پرديئے يعن ظهر جائے۔

تر کت اخبی بیتوضداً: ..... حضرت الوموی اشعری کے دو ہمائی سے الورہ م اور الو بردہ دخفرت الوموی اشعری کی تمناریتی کہ میرے ہمائی الو بردہ (نام ان کا عامرہ ) بھی آ جا ئیں کیونکہ وہ بھی آ تخضرت الله کے پاس آ نے کے لئے وضو کر رہے ہے تا کہ وہ بھی اس بشارت میں شامل ہوجا ئیں ۔ اور فرما یا کہ اگر اللہ تعالی اس کے ساتھ خبر کا ارا وہ کریں گے تو اس کو لئے آئیں گئے تا کہ وہ بھی جنت کی بشارت کے تن وار بن جا ئیں ، وہ نہ آ کے الو بکر اور محرب تا کہ وہ بھی جنت کی بشارت کے تن وار بن جا ئیں ، وہ نہ آ کے الو بکر اور وہ محرب کے جوال کو بہنچ گ ۔ وبشرہ بالحرب میں بلوائی مسلط ہوئے اور بلو کی دست مرا ووہ مصیب ہوئے اور جس میں بلوائی مسلط ہوئے اور اس سے خلافت کے بھوڑ نے کا مطالبہ کیا اور ان کے دم (گمر) میں واقل ہوئے اور جس میں بلوائی مسلط ہوئے اور ان سے خلافت کے بھوڑ نے کا مطالبہ کیا اور ان کے دم (گمر) میں واقل ہوئے۔

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی شها دت کا واقعه آگے آئے گا (ان شاء الله تعالی)

سوال: ..... حضرت عمره مجى توشهيد موئ بي ان كے لئے بلوى كيون نبيس ذكركيا؟

**جو اب:**..... چونکه حفرت عثمان کا جس قدرامتحان ہوااس قدر حفرت عمر کا امتحان نہیں ہوا۔اس لئے حفرت عمر کے ساتھ بلو کی ذکر نہیں کیا۔

**هُجِلْس و جِاهِه: ..... لين** ان كِسائة دوسرى جانب مين بي<u>ثر ك</u>ة ـ

قال شریک قال سعید بن المسیت: سین سید بن سید این میت نفر مایا که میں نے اس کی تاویل ان کی قبر وں سے کی ہے۔ حضرات شیخین کی قبور مبارک آ ہے تاہی کی قبر مبارک کے ساتھ بنیں گی بخصوصہ (خاص کر) یہ سراد نہیں کہ ایک کی دائیں طرف اور دوسرے کی بائیں طرف ہے گی اور حضرت عثمان کی قبر مبارک سامنے ہے گی۔ چنا نچے حضرت عثمان کی قبر مبارک روضہ مبارک کے سامنے جنت اہتے ہیں ہے۔ باقی دو حضرات کی قبریں آ ہے علی ہے کے بالکل قریب ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللّدُ فرماتے ہیں کہ خواب تعبیر کامختاج ہوتا ہے یہ بات مسلمہ ہے کیکن اس حدیث ہیں جوجاتا گیا ہے کہ وقائع کو نیہ (کوئی واقعات ) بھی بھی تعبیر کے بختاج ہوتے ہیں ظاہر اس کا مصداق نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث الباب میں مذکور واقعہ ہے۔

| ن مالک      | ان انسٌ بر        | عن قتادة      | عن سعيد          | ا يحيى ا             | بشار ثن                            | محمد بن          | ۷۱)حدثنا        | ۳)   |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------|
| بن ما لک نے | ويتحقيق حضرت السر | ن نے قنادہ ہے | في سعيد ہے انہوا | ن <u>ا</u> نے انہوں۔ | ن کیاہم سے کچ                      | ى بشارنے كہابيال | كيابم عي عمر بن | بيان |
|             | وعمرٌ             |               |                  |                      |                                    |                  |                 |      |
| ہاڑ پر پڑھے | مرتعثمان اُحدي    | وحضرت عمراوح  | بوبكرصد لق و     | في اور حضرت          | ر بی ا کرم اید.<br>در بی ا کرم اید | لتحقيق حضرت      | ہے بیان کیا ک   | ان   |
|             | ت                 |               |                  |                      |                                    |                  |                 |      |
|             | ے) احداثی جگہ ثا  |               |                  |                      |                                    |                  |                 |      |
| وشهيدان     |                   | وصديق         |                  | نبی                  | _                                  | عليك             | L               | فان  |
|             | ور دو شهیدمو ج    |               |                  |                      |                                    |                  |                 |      |

#### «تحقيق وتشريح»

#### مطابقته للترجمة ظاهرة

**اُثَّبُتُ احد: .....** أُحد به منادئ ہے اور بظاہر حقیقت پر محمول ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا خطاب یَا اَرُضُ اہُلَعِیٰ مَانَکِ اورمجاز کا بھی احتمال ہے۔

سوال: ..... بہاڑ کا ہلنا ان حضرات کی وجہ سے تھا جو کہ بہاڑ پر چڑ بھے اور پہاڑ ان سے مشرف ہوا تو ان اوصاف کاذ کر کرنا اس کو ملنے پر ابھار نا ہے ہیں بیاوصاف سکون اور ثبوت کی علت کیے بنے ؟

جواب (۱): ..... جب وہ بہاڑان حضرات کے مرتبوں کو جاتا تھا تو اس کے لئے مناسب تھ کہ وہ اپنی نوشی کو ظاہر نہ کرے بلکہ اس کے لئے مناسب سکون تھا جو کہ کا ملین کی شان کے لاک ہے کہ وہ اپنی کیفیات کو اندر جذب کر لیتے ہیں بہر ظاہر نہیں کرتے ای طریق ہے بہاڑ کو کہا گیا کہ خوشی کو اندر جذب کر و ظاہر نہ کر و اس کے قریب شخ عطار کا ملفوظ ہے:
منصور بعجہ بود از یک جرعه آرو غید این جا ہم اس دسانند کہ بحربا نو شند و آروغ نمی آرند جو اب (۲): ..... علامة سطلائی نے ابن منیر کے حوالے سے قل کیا ہے کہ جب بہاڑ ہلاتو حضو تھا ہے نے ظاہر کیا کہ یہ بہ بہن بڑی خوشی ہے حرکت کرنا) ہے جس کو چھوڑ اجا سکتا ہے اس کے حضو تھا ہے گئے گیا ان افتیار میں نہ ہو بلکہ بید بھی طرب (یعنی خوشی سے حرکت کرنا) ہے جس کو چھوڑ اجا سکتا ہے اس کے حضو تھا ہے گئے گیا اگراس کو حضو تھا ہے انہ ہوا ہو اب سے ان اس کو حضو تھا ہے گئے گیا گراس کو حضو تھا ہے انہ نہ رہا کہ نہ ہو کہ بہ وال کے ان خوا ہا سکتا کہ کہ کہ کی اگراس کو حضو تھا ہے انہ نہ رہا ہے تو شاید خوشی ہے تا تا و حضو تھا ہے نے ان شخصیات کا ذکر کیا کہ ان کے احتر ام میں سکون اختیا دکرواور ان کو ایڈ اونہ ہے گئے کو در نہ ان کا احتر ام باقی نہیں رہ گا۔

سعيد ابو عبدالله ثنا بیان کیا ہم سے احمد بن سعید الوعبد اللہ نے کہا بیان کیا ہم سے وهب بن جریر نے کہا بیان کیا ہم سے صحر نے عن نافع ان عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول الله بينما انا على بثو انہوں نے نافع سے کر حقیق حضرت عبدالقدین عمر نے فر مایا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فر مایا دریں اثنا کہ میں ایک کنویں برتھا ٱنْزِعُ منها جآءني ابوبكرٌ وعمرٌ فاخذ ابوبكرٌ الدلو فنزع ذنوبا او ذنوبين اس حال میں کساس کویں) سے دیانی مھینچ رہاتھا تو ابو بھڑاور عرفیرے یاس آخریف لاے سوابو بکرٹے نے ڈول بکڑا تو نہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے ابن الخطابُ والله يغفرله ثم نزعه اخذها ضعف اور ان کے نکا لنے میں کمزوری تھی اللہ تبارک وتعالی ان کی مغفرت فرمائے پھر اس ( ڈول ) کوعمر نے لیا من یدی ابی بکر فاستحالت فی یده غربا فلم ار عبقریا من الناس ابوبکڑ کے ہاتھ سے تو وہ ( ڈول )ان کے ہاتھ میں بہت بڑا ہو گیا سومیں نے لوگوں میں سے (ایبا )انسان نہیں دیکھا الناس فنزع فريه بعطن حتى جوان کی طرح عمل با کمال کرے تو انہوں نے ( بھی یانی ) نکالاحتی کدلوگوں نے اینے اونوں کو یانی با کر بھا دیا وهب العطن مبرك الابل يقول حتى رويت الابل فاناخت قال نے کہاعطن جمعنی اونٹ کے بٹھانے کی جگد کے ہےدہ (سخضر سنانے )فرماتے ہیں کداونٹ استے سیر ہو مجئے کدو ہیں بیٹھ مجئے

#### ﴿تحقيق وتشريح

یہ صدیث علامات نبوت کے آخر میں گزر چکی ہے۔ اور اس صدیث میں آنخضرت ملاقہ کے وصال کے بعد حفزت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔

یفری فریه : ..... ای یعمل عمله قاضی بیناوی اورعلامینی فرماتے ہیں که کنویں سے اشارہ ہودین کی طرف طرف جو کمنع ہے حیات نفوس کا اور نوع المعاء (یانی کھینے) سے اشارہ ہاشاء دین اور اجراء احکام کی طرف اور یعفو له سے اشارہ ہے کہ ان کا ضعف سبب نقصان نہیں۔

(۱۷۵) حدثنا الولید بن صالح ثنا عیسی بن یونس ثنا عمر بن سعید بن ابی حسین المکی بیان کیا بم سولید بن صالح نیا عیسی بن یونس ثنا عمر بن سعید بن ابوسین کی نے بیان کیا بم سے دربن سعید بن ابوسین کی نے عن ابن عباس قال انی لواقف فی قوم انہوں ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس قال انی لواقف فی قوم انہوں ابن ابوملیکہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے کہ انہوں نے فرمایا کہ تھیں بیس البت الی توم کے ستھ کھڑا تھا کہ

#### ﴿تحقيق وتشريح

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث انه يدل على فضل الشيخينُّ ولكن الغرض منه منقبة ابى بكرُّ لفضله على عمرُ وغيره لتقدمه في كل شئى حتى في ذكره سينيم البن ابع ، مليكة ...... تام عبراللهُ بن عبيدالله بن الى مليك كل \_

وقد وضع على سريره: الله حال من كفقيق وه جار بائى برخسل كے لئے لئائے گئے تھے۔ يعنی موت كے بعد خسل كے لئے لئائے گئے تھے۔ يعنی موت كے بعد خسل كے لئے تخت برر كھے گئے۔

## كثيرا ماكنت اسمع: ..... يعنى من كثرت سيستناتها ـ

(۱۷۱) حدثنا محمد بن يزيد الكوفى ثنا الوليد عن الاوزاعى عن يحيى بن ابى كثير بيان كيابم عن يحيى بن ابى كثير بيان كيابم عديد في المرابع بيان كيابم عدائم المرابع المرابع

عن محمد بن ابراهيم عن عروة بن الزبير قال سالت عبدالله بن عمرو انہوں نے محد بن ابرا ہیم سے انہوں نے عروۃ بن زبیر سے کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ عمر قوسے **یو جمعا** عن اشد ما صنع المشركون برسول الله عَلَيْكُ قال رأيت عقبة بن ابي معيط ب سندیاده تکلیف ده کیادا تعدیم جوکفار نے معنزت دسول الشفاقی سیدواد کھا۔ انہوں نے فرمایا کسٹس نے عقب بن ابع معیط کودیکھا کہ النبي النبي النبي الم وهو يصلى فوضع ردائه في عنقه وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آیااس صال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس (بد بخت) نے اپنی چا در کوان کی گردن مبارک میں ڈالا فجآء شديدأ خنقا فخنقه اور بہت زورے جادرے ملے کو محوثا تو (اتن دیر) حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے حتی کہ انہوں نے (آکر) اتقتلون رجلا فقال دفعه اس (جا در) کو آنخضرت الله کی کردن مبارک سے بنا یا پر فرمایا کہ کیا تم ایے آدمی کوفل کر نا جا ہے ہو الله وقد جآء كم ربكم بالبينات من يقول ان جو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ تعالیٰ ہے اور تحقیق وہ اپنے پروردگار کی طرف سے تبھارے پاس دلائل (معجزات ) لائے ہیں

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله فجآء ابوبكرحتي دفعه عنه

عقبة بن أبى معيط: .... يبدر من قل كيا كياياوالهي برايك دن بعدل كيا كيا ـ

حتى دفعه عله: .... اس من صفرت ابويركي ببت برى منقبت ب

جاء ابو بکر: .... یا ای جیب که وَقَالَ رَجُلُ فَوْمِنَ آَرِنَ الْ وَرُعُونَ لِ لَیکن عَلَماء نے لکھا ہے کہ اس رجل مؤمن سے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں اس لئے کہ اس رجل مؤمن نے صرف زبان سے بی مدو کی اور حضرت ابو بکر صدیق نے زبان سے بھی مدد کی اور ہاتھ سے بھی مدد کی ۔ آپ کی خلافت ۲ سال ۳ ما اور پھیدن ربی اور اسی مرت میں حضو علیہ کے عمر کے برابر بھیل کی چٹانچہ یہ بھی ۳۲ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

#### \*\*\*

**€**٣٦€

باب مناقب عمر ؓ بن الخطاب ابی حفص القرشی العدوی بیباب ہے حضرت عمر بن خطاب ابو حفص قرشی عددی کے مناقب کے بیان میں

نام ونسب : ..... عمرٌ بن خطاب البي حفص قر ثى عدوى \_ ان كانسب شريف حضور الله على سي لوى ميس جا كر جمع موتا ہے، اور حضرت عمرٌ كى والدہ حفتمہ بنت ہاشم بن مغيرہ ابوجہل كے جي كى بينى ہے \_ ابن مندہ نے كہا كه ح بنت ہشرم ,ابوجہل كى بہن ہے اور بيصر تك غلط ہے اس منعطى پر علامہ ابن عبد البرٌ نے متنبه كيا ہے ل

لقب: .... ان كالقب ب الفارق بين المحق و الباطل ان كاسلام لان پراسلام كونلبه بوااى لئ ان كا لقب فاروق ركها كيا- آخضرت عَلِينَة ن أن كويدلقب ديا-

كنيت: ....ان كى كنيت ابوحفص ب جوكد بزى صاحبز ادى كى طرف نسبت كے لحاظ سے بـ ـ

الات: ..... چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد چھ من نبوت میں اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر "کے متعین کرنے پرمسلمانوں کے والی امر،امیر المؤمنین ہوئے، یہ پہلے خلیفہ ہیں جن کا قب امیر المؤمنین رکھا گیا،ان کا عبد خلافت تقریباس زھے دس سال ہے،عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول الشمالی نے فر مایا کہ اگر میری امت میں سے وکی محد شہوتا تو مر بن خطاب ہوتے ،موافقات مر کی تعداد ۲۰ کے قریب ہے ایک مرتبہ فجرکی نماز پڑھانے کے کئی تحد شہوتا تو مر بن خطاب ہوتے ،موافقات مر کی تعداد ۲۰ کے قریب ہے ایک مرتبہ فجرکی نماز پڑھانے کے سنت کی انتو یاں کا میں تشعبہ کے فاری ملام ابولولوء مجوس نے خرج سے حملہ کر کے پیٹ کی انتو یاں کا میں دیں ، ذوالح نے آخری چوردن زخی حالت میں شرارے، کی مجرم الحرام کو آپ کو حضو ملی ہے کے پہلو میں وفن کیا گیا اور دین زخاز ہ حضرت صہیب نے پڑھائی۔

# حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا و اقعہ:....

حضرت مرکز کے اسلام لینے کا اصل سب تو حضو میں بھی دعا مبارکتی کہ آپ عیالیہ نے دعاما تکی تھی اللہم اید الاسلام بعمو بن المخطاب حاصة 'اور سب ظاہری کے بارے میں حضرت مرتزو وفر ماتے ہیں کہ میں ابتداء میں حضور میں المخطاب حاصة 'اور سب ظاہری کے بارے میں حضرت مرتزو ہو آپ ہیں کہ جو ابتداء میں حضور میں بھی کا سخت مخالف اور دین اسمام سے شخت متنفر اور بے زارتھا ، ایک مرتبد ابوجہل نے املان کیا کہ جو شخص (نعوذ باللہ) محمد کا سرلائے گا میں اس کے لئے سواونٹوں کا ضامن ہوں پس میں قبل کے ارادہ سے تبوار لے کر روانہ ہواراستے میں حضرت نعیم بن عبد اللہ طابقو انہوں نے بع چھا کہ اے ممراس دو پہر میں کس ارادہ سے جارہے ہو،

الِنَّ البارق ١٤٠٥ ق ٢ - تافيض الباري ش ١٥٤ ق

میں نے کہا کہ محمد کے قبل کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنو تی سعید بن زید مسلما ن ہو چکے ہیں میں یہ سنتے ہی عصد کی حالت میں بہن کے گھر پہنچا جہاں حضرت خباب انہیں قرآن کی تعلیم دے رے تھے وہ میری آ بٹ سنتے ہی جھپ مگئے گھر میں داخل ہوکر بہن اور بہنوئی سے کہا کہ شایدتم صالی ہو گئے ہو بہنوئی نے جواب دیا کہ اگرتمہارے دین کے علاوہ کوئی اور دین حق ہوتو پھر کیا کرنا چاہیے، پیسناتھا کہ بہنوئی کو مارنا شروع کیا جب بہن چیزوانے کے لئے آگے بڑھیں تو انہیں بھی مارا یہاں تک کدان کا چرہ لہولہان ہو گیا،اس وقت بہن نے کہا کداے خطاب کے بیٹے جو پچھ تھے ہے ہو سکے تو کر لے ہم تو مسلمان ہو بھے۔ بین کرمیرا خصہ پچھ کم ہوااورشرم آئی تومیں نے کہا کہ جو کچھتم پڑھ رہے تھے وہ جھے بھی دکھلا ؤ، یہ سنتے بنی حضرت خباب جو کہ جھیے ہوئے تھے یا برنکل آئے بہن نے کہا کہ تو نایاک ہاور بیکلام یاک، پاک کلام کو یاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں جاؤیاک ہوکر آؤ، چنانچه میں اٹھا وضو ( یاغسل ) کیا اور محیفہ مطہرہ ہاتھ میں ایا جسمیں سورۃ طالکھی ہوئی تھی جب آیت مبارکہ اینی انگا اللهُ لِأَلْلُهُ إِلَّا أَنَا فَأَعُمُدُ فِي وَكِيهِ الطَّمَالْوَقَ لِهِ يَرْبُهِ إِنَّ بِهِ مِن اخترز بان عنا الكلام واكومه اوريس فحضرت خباب سے كها كد مجصة ب الله كى خدمت ميس فيليس چناني حضرت خباب مجمع في كروارارقم کے طرف چلے دروازہ بندتھا دستک دی اور اندرآئے کی اجازت جانی بیمعلوم کرے کہ عمرآیا ہے کوئی بھی دروازہ کھو لنے کی جراًت نہیں کرتا تھا حضرت حمز وؓ نے فر مایا کہ درواز ہ کھول دواگر عمر خیر کے ارادہ سے آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیر کامعاملہ کریں گے اورا گرشر کے ارادہ ہے آیا ہے تو ہم اس کی تلوار ہے اس کا سرقلم کریں گے اور حضور مثالث نے بھی دروازہ کھو لنے کی اجازت دے دی چٹا نچہ دوآ دمیوں نے مجھے پکڑ کر حضور مثلیث کے سامنے لا کھڑا کیا آ پینافتہ نے ان سے فر مایا کہ چھوڑ دواور میرا کرتہ پکڑ کراس زور ہے اپنی طرف کھینچا کہ بیں گھنٹوں کے بل گر گیا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو باز آنے والانہیں ہے اسلام لے آ اور دعا فر، کی اللهم اهده، اللهم هذا عمر بن المنحطاب، اللهم اعز المدين بعمو بن المحطاب يس بيل في كمرش، وت يرها ورمسلمان بوكيا حضوميلية في فرط مسرت سے تکبیر کہی اور اہل دار نے بھی نعرہ تکبیرلگایا رحضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرٌ اسلام لائ توجرائيل نازل ہوئے اور فر مايا كدائے محمد الله تمام الل ساء حضرت عمرٌ كے اسلام لانے ہے مسرور ہوئے ہيں۔ جس وقت سے حضرت عمرٌ إسلام لائے اس وقت ہے دین کی عزت اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا اور عالم كفرييں صف ماتم بجيرگ فلله الحمد على 'ذلک\_

(۱۷۷) حدثنا حجاج بن منهال ثنا عبدالعزيز بن الماجشون ثنا محمد بن المنكدر عبان كيابم عربي المنكدر في بيان كيابم عربي المنكدر في بيان كيابم عربي المنكدر في المنافع المن

ا ( ١٢ س ه آيت ١١)

| =            |                   |                                              |                 |                    |               |                   |               |                   |  |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| رأيتني       | البى              | قال                                          | قال             | فبدالله            |               | بر                | جابرُ         | عن                |  |
|              | یا که میں نے خوار |                                              |                 |                    |               |                   |               |                   |  |
| فقلت         | معت خشفة          | لمحةٌ وســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ة ابى ط         | صاء امرأ           | ا بالرميا     | فاذا ا            | الجنة         | دخلت              |  |
| میں نے کہا   | وں کی آہٹ ٹی تو   | ااور میں نے پا                               | ماء کے پاس تھ   | کھر کی بیوی رُمیے  | حضرت ابوطأ    | میں احیا تک       | میں ہوں تو    | ميں جنت           |  |
| جارية        | بفنأئه            | قصرا                                         | ورأيت           | بلال               | هذا           | فقال              | هذا           | من                |  |
| يازى ہے      | راس مستصحن میں آ  | يك محل ديكصا ك                               | یں اور میں نے ا | ، كها كدبيه بلال : | پدائسل م_ئے   | ,جبرائيل عل       | )؟ توحضرت     | بيكون ب <i>زر</i> |  |
| أدخله        | ردت ان            | طاب فار                                      | بن الخد         | لعمر               | فقال          | اهذا              | لس            | فقلت              |  |
| ن ہو جا وُ ل | ۔اس کے اندر داخل  | ئے ارادہ کیا ک                               | ب کا ہےتو میں . | بية ثمرٌ بن خطاسه  | یا نے کہا کہ  | ہےتو انہوا        | ئے کہا ہیس کا | تو میں ۔          |  |
| عمر          | فقال              | -                                            | غيرتك           | کرت                | فذا           | ائيه              |               | فانظر             |  |
|              | بنی امتدعنہ نے ع  |                                              |                 |                    |               |                   |               | _                 |  |
|              | اعليک             |                                              |                 |                    |               |                   |               |                   |  |
| ت کروں گا    | پر ( بھی) غیر ر   | ر آپ علیہ                                    | ر عنطی کیا میر  | ں یا رسول امتہ     | نه پر فدا ہوا | ر منالة<br>آپ علي | ال باپ        | یم ہے             |  |

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله ورأيت قصراً ـ

حجاج بن منهال : .... السلملي النملي البصرى

وأيتنى: ....زايسى يدافعال قلوب بن سے ہاوراس ميں متكلم كى دونو ل خميرين جمع موجاتى ميں۔

فاذا: ....اذا كلمدمفاجاة بـ

ر مید سداه: ..... رمیها و بنت ملحان حضرت ابوطلحه کی بیوی اور حضرت انس بن ما لک کی والده میں ،حضوط الله کی روز ا رضاعی خاله به ان کا نام سهده ہے۔ رمص و دمیل ہے جوآ نکھ میں جمع ہوجاتی ہے۔ ان کورمیصا واسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہان کی آ کھ میں میل جمع ہوجاتا تھا۔

بندنائه: ..... ( بكسرالفه و) كل كاصحن -

خَشَفَةَ:.... اى حوكة ١٠ مث

بایی وامی: .... ای انت مفدی بهما او افدیک بهما.

(۱۷۸) حدثنا سعید بس اسی مریم ثنا اللیث ثنی عقیل عن ابن شهاب بیان کیا ہم سے سعید بن ابور نے ابن شہاب سے بیان کیا ہم سے سعید بن ابور نے ابن شہاب سے

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

تتوضعاً: ..... یا تو مراداس سے حسن ونظافت حاصل کرنا ہے یا بیوضو سے لیا گیا ہے لیکن بیم کلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حسن وجمال کے اضافے کے لئے ہے۔

فبكى عمل المستحضرت عمر رورد ساور بدرونا دووجه سے موسكتا ہے الله بدرونا سرورى دجه سے تھا ٢ ـ ياشوق وخثوع كى دجه سے تھا ـ

(۱۷۹) حدثنا محمد بن الصلت ابوجعفر الكوفي ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهرى بيان كيابم هربن صلت ابوجعفر الكوفي ثنا ابن المبارك في المبون في بيلس عن الزهرى بيان كيابم سے ابن مبارك في المبون في يونس عن الزهرى الحبرنى حمزة عن ابيه ان رسول الله عليه الله عليه قال بينا انا نائم كها فيروي جمه ميره في الله عليه الله على كريس ويابوا تحال كها فيروي جمه ميره في اللهن حتى انظر الى المرى يعجرى في ظفرى او في اظفارى ثم ناولت عمر شربت يعنى الملبن حتى انظر الى المرى يعجرى في ظفرى او في اظفارى ثم ناولت عمر شيل في دوده بيا يمبال تك كريس في الخول تك يس برافي كا ترجمون كيار يجريس في ميراك ورد ديادة بروي العلم عن العلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم في المعلم بيراكم أن المعلم في المعلم بيراكم أن ويراكم ويلية في الركم ويل كي وربايا العلم لين الركم ويل كي وربايا العلم لين الركم ويل كي وربايا العلم لين الركم ويل علم بيراكم في المعلم بيراكم ويلاد المعلم بيراكم الميرون كي ويراكم ويلود الميرون كي ويراكم ويلود الميرون كي الميرون كي الميرون كي ويراكم ويل كي وربايا العلم لين الركم ويلود الميرون كي الركم ويلود الكون كي الميرون كي

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

يه صديث محتاب العلم، باب فضل العلم مي كرريك بي

ل تندى شريف شر ١٨ ي االخيراب ري ص ٩ ٢٩ ج ا

الرق: .... مرادسرالي بـ

فی طفری او فی اطفاری :..... بیشکراوی بی کرحنور بیانیه نے فی ظفری فرمایا فی اظفاری فرمایا۔ (١٨٠) حداثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا محمد بن بشر ثنا عبيدالله بیان کیا ہم سے محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے کہا بیا ن کیا ہم سے محمد بن بشر نے کہا بیان کیا ہم سے عبید اللہ نے تني ابو بكر بن سالم عن سالم عن عبدالله بن عمرٌ ان النبي النياني قال بہندیان کیا مجھ سے ابو بکرین سام نے انہوں نے سالم سے انہوں نے عبد اللہ بن عمرٌ سے کہ تحقیق ٹی اکرم نظیمے نے فرہ میا کہ رأيت في المسام اني انزع بدلو بَكُرَةٍ على قليب فجآء ابوبكرٌّ میں نے خواب میں دیکھا کہ تحقیق میں ایسے ڈول کو تھینچ رہا ہوں جو کنویں پرلکڑی کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو ابو بکر آ گئے فـزع ذنوباً او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جآء عـمرٌ بن الخطاب فاستحالت غربا سوانہوں نے ایب یا دوؤول ( یانی ) نکالا بہت کمزور کھینچی اور القد تبارک وتھ بی ان کی مغفرت فریائے پھر مطرت عمراً کے تو وہ ڈول بہت ہوا ہن گیا عبقریا یفری فریه حتی رَوِیَ الناس وضربوا بعطن سویس نے (ان جبیہ ) حبقری انسان نبیس دیکھا جوان جبیہ عمل کرسکتا ہوتی کہ نوگ سیراب جو محتے اور انہوں نے اوٹٹو کو یانی بلاکر بٹھا دیا العبقري قال عتاق الح تھے قالین کو کہتے که عبقری وقال يحيى الزرابي الطنافس لها حمل رقيق مبثوثة كثيرة وهو سيدالقوم اعنى العبقري اور یکی نے کہا کے زرابی وہ قالین جن کے لئے ہار کیے جھالر ہو مبدو ٹائیمعنی محتیر ہے اور قوم کے سروار کو بھی عبقوی کہتے ہیں

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

قال ابن جبير : بسسسعيد بن جبير مراد بين اور يتعلق بعبرالله بن حيد في ابن عمرية من الله عمرية من الله عمال كو موسولا ذكر كيا ب

عتاق الزرابي: ....عتاق عتيق كجمع بمعنى برچيز عده- اتصالين-

قال بیعینی : ..... بعض نے کہاہے کہاں سے مراد ابن زیاد فر اے توی ہے۔ ملامہ کر مائی گئے وقوق سے فرمایا کہ مراہ یتی بن سعیدراوی میں۔

الطنافس لها خمل رقیق: ..... یعی وه بچمونے جن کے لئے باریک جمالر ہو۔

مبغوثة: ..... امام بخاري نے اپني مادت مباركه كے مطابق كه جب قرآن كا لفظ حديث ميں آجائے تو اس كى

تشری کرتے میں چنانچے ذرابی کی مناسبت سے مبدوثة کی تغییر بیان کردی ای تخییر قد وهو سید القوم .....اصل کے اعتبار سے عقری ہر چیز کے با کمال فردکو کہتے ہیں پس انسانوں ہیں سے جو با کمال (سردار) ہوگا اسے بھی عقری کہاجائے گا۔

(١٨١) حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله ثنا ابراهيم بن سعدح وحدثنا على بن عبدالله بیان کی ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعد نے (تحویل سند) بیان کیا ہم سے علی بن عبداللہ نے يعقوب بن ابراهيم ثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب کہابیان کیا ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے کہابیان کیا ہم سے میز سے والدمحر م نے انہوں نے صالح سے انہوں نے ابن شہاب سے اخبرني عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيدان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان ابا\$ قال نہا خبردی مجھے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن ذیدئے کی تحقیق محمد بن الی وقاص نے ان کونبردی کی تحقیق ان کے والد بحرم نے فرملیا ک استاِذَنَ عَمْرٌ بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة مَن قريش حضرت عرائن دال ب فحضرت محملات سوا على اجازت طلب كال حال من كدان (المخضرت الله) ك يال قريش كاورتن تعميل يستكثرنه جو آ ب سے با نیں کر رہی تھیں اور بہت زیا وہ شور ( با نیں ) کر رہی جھیں اور زیادتی طلب کر رہی تھیں فلما استأذن اصواتهن عالية على صوته اس حال میں وہ اپنی آ واز وں کوان کی آ واز پر بلند کررہی تھیں تو حضرت عمر بن خطاب نے نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ظائل فدخل عمر الحجاب فاذن له رسول فباذرن الله تو جلدی جلدی بردہ میں تشریف کے تئین تورسول اللہ علقہ نے ان کواجا زے مرحت فرمائی تو حضرت عمرٌ اندرتشریف لے آئے ورسول الله عليه عصحك فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله اوررسول الله عظظة مسكرار ب تصنو حصرت عمر في عرض كما كدالله تعالى آب ومسكرا تار مح اسدالله تعالى كرسول فقال النبي الله عجبت من هولاء اللاتي كن عندى فلما سمعن صوتك تو حضرت رسول التعليف في فرمايا كديس في ان عورتون برتعجب كياده جوكد مير بياس تعيس توجب انهول تي آب كي آوازي الحجاب فقال عمر فانت احق ان يهبن يا رسول ابتدرن الله جلدی جلدی پروہ میں چلی کئیں تو عمر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ آپ زیادہ حق دار ہیں کہوہ آپ ہے ڈریں قال عمر يا عدوات انفسهن اتهبننى ولا تهبن رسول الله سنتيج پھر حضرت عمرؓ نے فر مایا اے اپنی جانوں کی دعمن کیاتم مجھ سے ڈرتی ہواور حضرت رسول اللہ علی ہے سنہیں ڈرتی ہو

فقلن نعم انت اَفَظُ واَعُلَظُ من رسول الله عالی فقال رسول الله عالی فقال رسول الله عالی و الله عالی فقلن نعم انت اَفَظُ واوردرشت فوجین حضرت رسول الله عالی فقی بیده ایم یا ابن ابن الحطاب والذی نفسی بیده ایم این خطاب (آیان محورت ل کورتول کوجم کے ارک جائے اور سم ہال ذات کی کرم کے قضی میری جان ہے کہ ما لقیک الشیطان سالکا فَجًا قط الا سلک فیجًا غیر فیجک کی رائے میں شیطان آپ سے ملاقات نہیں کرتا گروہ دوسرا راستہ اختیار کرلیتا ہے آپ کے رائے کے علاوہ

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترحمة في قوله والذي نفسي بيده الى آخره

امام بخاري اس مديث كودوطريق سے لائے إس:

(٢)عبدالعزيز بن عبدالله الخ.

(1)على بن عبدالله الخ

نسوة من قریش: .... مراداز دانِ مطبرات بین ادر بستکثونقرید به که خاص از داج مطبرات بی مراد بین کوئی اور بستکثونقرید به که خاص از داج مطبرات بین مراد بین کوئید دو فرج بین کثرت کامطالبه کرتی تخیس اور بعض روایات بین صراحناً بھی آیا ہے کہ انہون یطلبن النفقات عالمیة اصواتها وی دجہ سے مرفوع پر صنا عالم به و نے کی بنا پر منصوب ہادر نسو قلی صفت ہونے کی دجہ سے مرفوع پر صنا مجی جا کرتے۔

على مَعَوْقِه: سوال: ..... از واج مطهرات آيت مبارك يَالَيُهُ الدِّيْنَ الْمُثَوَّلَ الْمُعَوَّا أَهُوَ اللَّهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّهِيْ لِ كَخَلَافْ كَرِرِي مِنْ مِنْ ؟

جواب(١): .... يقدنى سے بہلے كا -

جواب (۲): ..... ان کی آواز کی او نیجائی طبعاً تھی وہ بلند نہیں کررہی تھیں جیب کے مفرت ٹابت بن قیس ٹی آواز طبعاً بلند تھی وہ آیت کے نازل ہونے پر بہت ڈری تو حضو تلفظ نے ان کوتیلی دی اور جنت کی بشارت سنائی۔ جنواب (۳): ..... ان کی آواز کا حضو تلفظ کی آوازے بلند ہو ٹا اجتماعیت کی وجہ سے تھاعلی الانفراد ہرا یک کی آواز

آ پیاف کی آوازمبارکدے پست تھی۔

جواب (۳): .....ازواج مطهرات کی دومیشیس میں (۱) صحابیہ ہونے کے اعتبار سے (۲) زوجہ ہونے کے اعتبار سے۔اول میں نیاز ہوتا ہے اور ٹانی میں ناز ہوتا ہے کس اگران کی آواز بلند ہوگئ تھی توبیلور ناز کے ہوئی للنزاازواج مطہرات کے تن میں بیہ بے ادلی نہوئی۔

إسورة حجرات آبت الإرواح

فبادرت المعجاب: الى برعلامة سندهى في اعتراض كيا بى كددخول اجنى سى مبادرة الى الحجاب ضرورى بية تعجب كى وجد كميا موكى ؟

جواب: ..... ہوسکتا ہے کہ بیقصد آیت جاب کے نزول سے پہلے کا ہو۔ جاب ۵ جری میں نازل ہوااور بیدا قعد خیبر کی فتح کے بعد کا ہے۔

سعوال: ..... اگريه كها جائة فيرجاب كى بھى كوئى ضرورت نہيں تھى كيونكه جاب كاحكم ہى نازل نہيں ہوا؟

جواب: .... اس صورت میں تجب پردے کی وجہ نہیں ہوا بلکہ ان کے اٹھ جانے کی وجہ سے ہوگاممکن ہے کہ تعجب ان کی جاندی ہے کہ تعجب ان کی جاندی ہے کہ تعجب ان کی جلد بازی پر ہو کہ اجازت کا پیٹنیں کہ اجازت دیتے بھی ہیں یانہیں پھر بھی جلدی سے اٹھ گئیں۔

فانت احق ان بهبن: ..... حضرت شخ الحديث ال ك تحت لكھے ہيں كدؤر كى وجہ سے پردے كى طرف مبادرت كى بغير كى انظارا درسوج ك ورندتو پرده چا دروں كے لييث لينے سے بھى ممكن تھا كہ بيشى رہتيں اور چا دريں ليب ليتيں اور بعض مالتيں انسان ك خوف اور دہشت پردلالت كرتى ہيں الل لئے كداز واج مطہرات ميں سے بعض حضرت عمر كى محرم بھى تھيں مثلاً حضرت هسة ،حضرت ام سلمة انہوں نے بھى مبادرة كى تو معلوم ہوا كدمبادرة الى الحجاب پردے كى وجہ سے ہے۔ نيز فانت احق ان يهبن يا رسول الله اس سے معلوم ہوا كد حضرت عمر بھى ہيں ك وہ دركر چھى ہيں۔

ائت افظ واعلط: .... الفظاظة والغلاظة عداسم تفضيل كصيغ بير-

اغلظ: ..... درشت كلاى كرنے والا\_

افظ: ..... سخت كلامي كرنے والا

فائده: ..... يهان پراسم تفضيل تفضيل كي عنى سے خالى ہاس كئے كه حضوراً الله الكل فظ اور غليظ بيس تھ جيباك قرآن نے ذكر كيا ہے وكؤ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ إِ

اید یا ابن المخطاب: ..... اگریه بالکسراور تنوین سے ہو۔ تومعنی بدہ کداے خطاب کے بیٹے جو جا ہے بات کراور بغیر تنوین کے اس کامعنی ہوگا کہ جو بات تو کررہاہے نیارہ کردوبارہ کر۔

فجا غیر فجک: ..... مراداس سے طریق واسع ہے لینی باوجود رائے کے فراخ ہونے کے پھر بھی وہ و مرے دائے پر چل نکاتا ہے۔

(۱۸۲) حدثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى عن اسلعيل ثنا قيس بيان كي غ اسلعيل ثنا قيس بيان كي محمد بن فتى غ المان كيا بم سے قيم نے انہوں نے اسليل سے كہا بيان كيا بم سے قيم نے

إياره بمسورة العمران آيت 109

قال قال عبدالله بن مسعود ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر انهول نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے اعزت ہو گئے جب سے مفرت عمر نے اسلام قبول کیا

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

**يحييٰ:....** يحيٰ بن سعيد قطان مراديں\_

امام بخاریؒ نے اسلام عمرؓ میں بھی محمد بن کثیرؓ سے اس روایت کوذکر کیا ہے۔ طبر انؓ میں ہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لا تا باعث عنہ عزت اور ان کی جمرت باعث نصرت اور ان کی المارت وظافت باعث رحمت تھی ہم بیت اللہ شریف کے آس پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے ہے بہلے اعلانے نماز نہیں پڑھ سے تھے۔

(۱۸۳)حدثنا عبدان انا عبدالله انا عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکة بیان کیا ہم سے عبدان نے وہ کہتے ہیں ہمیں خرر دی عبداللہ نے کہا خبر دی ہمیں عمر بن سعید نے انہوں نے ابن ابوملیکہ سے کہ سمع ابن عباسٌ يقول وُضع عمرٌ علىٰ سريره فَتَكَنفُهُ الناس تحقیق انہوں نے حضرت ابن عباس کوفر ماتے سنا کہ (جب) حضرت عمر کوان کے شختے پر رکھا گیا تولوگوں نے ان کو <u>کھیر لیا</u> <u>يرفع</u> ان قبل ويصلون وہ ( ان کے لئے ) دعا کررہے تھے اور دعائے رحمت کررہے تھے ان کے اٹھائے جانے سے پہلے اور میں ( بھی ) ان میں تھا اخذ منکبی رجل 71 براہث میں تہیں ڈالا مجھے مگرایک آ دمی نے کہاں نے میراایک کندھا بکڈلیا (میں نے دیکھا) تووہ اچا تک حضرت علیٰ تتھ خلفت احدا على عمر وقال ما توانہوں نے حضرت عمر کے لئے دعاءرحمت فرمانی اور فرمایا کہ آپ نے کسی کواپنے پیچھے نبیں جھوڑا کہ زیادہ محبوب ہومیرے مزد کیا۔ القي الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن کہاس کے عمل کے شل کے ساتھ میں اللہ تبارک وتعالی ہے ملاقات کروں تھے ہے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی تئم کہ تحقیق میں گمان رکھتا ہوں کہ ان يجعلک الله مع صاحبيک وحسبت اني کنت کثيرا اسمع النبي سُلَطُّهُ يقول الله تبارک و تعالیٰ آپ کواپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا کیونکہ میں اکثر حضرت نبی اکر میں ہے کہ وفر ماتے سنا کرتا تھا ذهبت انا وایوبکر وعمر و دخلت انا وایوبکر وعمر وخرجت انا وابوبکر وعمر که پی گیا اور ابوبکر "و عرفر , داخل بوا میں اور ابوبکر و عرفر , نکلا میں اور ابوبکر اور عمر ا

ا (طبراني بحواله عمرة القاري ص١٩٦ ج١١)

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله ذهبت انا وابوبكرٌّ اليُّ آخرهـ

عبدان: ..... لقب بنام عبدالله بن عمان بن جله ب-

عبدالله : ..... عبدالله بن مبارك مراويل

ابن ابنى مليكه: .... عبدالله بن اليمليك مراديس -

وضع عمر على سريره: .... عررض الله تعالي عندسل ك لئ سخة يرد كه مخ تق

فتكنفه المناس: .... لوكول فان كوبرطرف ع كميرابواتها .

فلم يرتفني: .... ين مجرابث من بين والا

يجعلك الله مع صماحبيك: ..... الله تارك وتعالى آپ كوترمبارك مين وونون ساتعيون كساتهد ركما يخ معزت عرب مناتعيون كساتهد

حسبت انی: ..... بمزه کفته اور کسره کرماته دونول طرح پر حاجا سکتا ہے۔ لقح کی صورت میں حسبت کا مفول بوگا۔اور کسره کی صورت میں احتیاف تعلیلی ہے ای کان فی محسابی لاجل سماعی قول دصول اللعظائی۔

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في ذكر عمرٌ ـ

اہ م بخاریؒ نے اس کو دوطریق (سندوں) سے ذکر کیا ہے۔ ا۔مسدد عن یزید ۲.عن خلیفہ عن محمد بیصدیث مناقب ابو بکو میں گزر چک ہے۔

او شهید: .... معوال: .... حضوت الله على الله کام کول بدلاکه نبی و صدیق کوواؤ کے ساتھ ذکر کیا اور شهید کو او کے ساتھ ذکر کیا ہور شهید کو او کے ساتھ ذکر کیا ہے؟

**جواب:** ..... يهان ادبمعنی واؤ ہے اوراسلوب اس لئے بدلا كدان كے حالات مختلف تضنبوت اور صدافت تو بالفعل حاصل تقی اور شبادت بالفعل حاصل نہيں تقی گو<sub>ند</sub> پہنے دولفظ حقیقت پرمحمول ہیں اور تیسر الفظ مجاز پرمحمول ہے كدان كوتمل از وقت شهيد قرار ديا گيا۔

فائده: ..... ہمارے سامنے موجود نبخہ میں شہید ہے جب کہ دوسرے نبخوں اور دوسری روایات میں شہیدان ہے اور مرادح مرس مرادح مرس عثمان میں ،ابودا کو در اور ایک مرادح مرس علی الا نبی و صدیق و شهیدان ل

**﴿تحقيق وتشريح**﴾

مطابقته للترجمة في قوله مارأيت احداً. ما رأيت احداً قط: ..... يرعزت ابن عر كامقول بـــــ كان أجد: ..... اجديداسم فضيل جد سے بمعنی اجتهد، زياده كوشش كرنے والا۔ اجود: ..... اسم قضيل ہے جودسے ديادة كئي۔

حقى التهى: ..... يمتعلق باستفضيل كيعن عربن خطاب كي آخري عرتك اس كيقائل بعي ابن عرابي سليمان بن حرب ثنا حماد عن ثابت عن بیان کیا ہم سے سلیمان بن حرب نے کہا بیان کیا ہم سے حماد نے انہوں نے ٹابت سے انہوں نے حضرت انس سے ک فقال متى الساعة الساعة ں نے حضرت دسول اللہ اللہ ہے تیا مت کے بارے میں سوال کیا تو اس شخص نے عرض کیا کہ قیا مت کب ہوگی Y نے عرض کیا کہ پچھ بھی تو نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تبارک وتعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ا مع من احببت قال انسَّ فما فرحنا بشئى فرحاً ت الليك نفر مايا كداوان كرساته موكاجن سفو عبت كرتاب معرت الس فرمايا كديم كى چز كرساته خوش فيس موسة فانا كديم حفرت ني اكرم اللي كف كفر مان مبارك انت مع من احببت سے خوش موع حضرت الس فر مايا تو ميں حضرت نبی اگر مالیک اور حضرت ابو بکر صدین اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں تو مجھے امید (یقین ) ہے کہ ان اکون معھم بحبی ایاھم وان لم اعمل بمثل اعمالھم میں آئی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان حفرات کے اعمال کی طرح عمل نہیں کئے

﴿تحقیق وتشریح ﴾ امام سلم في الادب من ابوالرئي سے اس حدیث کی تخ تے فرمائی ہے۔

ان رجلاً: ..... كها گيا ہے كدسائل ذوالخويصره يمانى تھے۔ابن بشكوالٌ فرماتے ہيں اس سے مراد ابوموى الشعريٌ يا ابوذرٌ ميں ۔ اشعريٌ يا ابوذرٌ ميں ۔

مع من احدبت: ..... معیت سے مراد تو اب میں مشارکت ، جنت میں ان کے زمرے میں شامل ہونے کی بیشارت ہے۔ طاعی قاریؒ نے فر ویا کہ یہاں معیت خاصہ مراد ہے وہ یہ کہ محب اور محبوب میں ملاقات ہوگی بیضر ور ی منسل میں تعالیق ور بی میں ہوں اس بشارت پر حضرت انس نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نبی منطق ، ابو بکر ایم میں محبت رکھتا ہوں امید ہے کہ ان کی مجبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میرے کمل ان جیسے نہیں۔

(١٨٤)حدثنا يحييٰ بن قزعة ثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة بیان کیا ہم ہے تھی بن قزعہ نے کہابیان کیا ہم سے ابراجیم بن سعد نے انہوں نے اسپے والد گرامی سے انہوں نے ابوسلمہ مُنْتِكُمُ لقد كان فيما كان قبلكم عن ابي هريرة قال قال النبي انہوں نے حضرت ابو ہربرہؓ سے کہ انہوں نے فر مایا کہ نبی اکر میں ایک نے فر مایا کہ البتہ محقیق ان لوگوں میں جوتم سے پہلے تنے مُحَدَّثُوُنَ فَان يك في امتي فاته احد لینی مہلی امتوں میںمحۂ ٹ ہو تے بتھے تو سواگر میری امت سے کوئی (محۂ ٹ) ہوگا تو محقیق وہ عمرؓ ہوں گے 🝪 زاد زکریاء بن ابی زائدة عن سعد عن ابی سلمة عن ابی هریرةٌ قال زیادتی کی زکر بابن ابوزائدہ نے انہوں نے سعدے انہوں نے ابوسلمدے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے فرمایا ک كان فيمن قبلكم من بني اسرائيل رسول التعلق نے فرمایا کہ تحقیق ان لوگوں میں جوتم سے پہلے تھے لیتی بنی اسرائیل میں ایک شخصیا ت تھیں کہ يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يك في امتى منهم اجد فرشتے ان سے کلام کرتے تھے علاوہ اس کے کہ وہ انبیا<sup>ت</sup>ہ ہوں سو اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہو گا لامحدث قال ابن عباس من نبی و الامحدث را عباس عن نبی و الامحدث را عمر من الله الله المحدث المردني المردني كوئى محد ث

﴿تحقيق وتشريح﴾

محدُّث: ..... اس كَاتُشْرَكَ مِين كَيْ قُول بِين (١) ملهم من الله جس كى طرف الله پاك الهام اورالقاء فرمائيں۔ (٢) بعض كہتے بين كه محدَّث (بتشديد الدال و فتح الدال) و همخص ہے جوصادق الظن ہوليعن و همخص جس كول مين كوئى چيز لماءاعلى كى طرف سے والى جائے وہ ايسے ہوتا ہے كہ جيسا كداس سے كسى نے بات كى ہے۔ (٣) بعض نے كہاكه محدَّث و همخض جس كى زبان پر بغيرارادہ كے درست بات نظے۔

(س) بعض نے کہا کہ محد ت معنی محلم بعنی وہ تحقی جس سے فرشتے کلام کریں بغیر نبوت کے۔ زاد زکریا بین ابنی زائدہ: ..... بیعلق ہے۔ اور ابر نعیم نے اپٹے متخرج میں اس کو موصول انقل کیا ہے۔ تعلیق کا مقصد: ..... ذکریا کی روایت میں دو زیادتیاں ہیں۔ پہلی روایت میں الامم کا لفظ ہے اور بنی اسر ائیل کا تعین نہیں۔ دوسری روایت میں من الامم ناس محدثون کے الفاظ ہیں اور ذکریا کی روایت میں من بنی اسر ائیل رجال کے الفاظ ہیں۔

فان يك فى امتى: ..... يشك ك التنهيل بلكتا كيدك لئ باس ك كديدامت الفل الامت ب السك كديدامت الفل الامت ب جب ايسالوك بهل امتول بن يائ جات بي تواس امت بن بطريق اولى بائ جاسي المراح .

قال ابن حیات: ..... حضرت این عباس کی قرات کی طرف اشاره بے حضرت این عباس ولا نبی کے بعدولا محدث بھی بڑھتے تھی ا

الإيارة ١٩٥ مرة الحرة القاري م ١٩٩ ح ١١) ع (عدة القاري م ١٩٩ ح١١)

فقال له من لهذا يوم السبع ليس لها راع واس راع واس راع السبع ليس لها راع واس راع السبع الله واس راء واس واس وسبحان الله فقال النبي المستحدة فاني اومن به مير ساس المرام فقال النبي المستحدة فاني اومن به مير ساس المرام في المرام واس والمراب والمراب

# «تحقيق وتشريح»

بیرد نش مناقب ابی بکڑ میں بھی گزرچکی ہے۔

فانی اومن به وابوبکو وعمونی اس میں ابوبکر اور عرف کے نے فضیلت ہے کہ غا تبانہ طور پران کے ایمان کی گوائی دی گئ اور ای سے روایت الباب ترجمة الباب کے مطابق ہے۔

(۱۸۹) حدثنا یحی بن بکیر ثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب اخبرنی بیان کیا بم سے کی بن پیرنے کہاییان کیا بم سے بیٹ نے انہوں نے تیل سے انہوں نے این شہاب سے کہا تجروی جھے ابو امامة بن سهل بن حنیف عن ابی سعیدن المحدری قال سمعت رسول الله یقول ابوالمدین بهل بن حنیف عن ابی سعیدن المحدری قال سمعت رسول الله یقول بینا انا نائم رایت الناس عوضوا علی وعلیهم قُمُص فمنها با یبلغ المندی دریں اثنا کہیں ہویا ہواتھا کہ جھی پرلوگ پیش کے گئے کران پرسیس بیل توان میں بیسے سے شانوں تک پیشی بیل توان میں بیسے سے سانوں تک پیشی بیل توان میں بیسے سے سے سانوں تک پیشی بیل توان میں بیسے سے سے سے مون ذکک وعوض علی عمر وعلیه قمیص اجتره اور جمن ان میں سے ان سے چھوٹی بیل اور عرفاروں کو بھی پریش کیا گیا کران پر بھی کیم ہے (کیکن) وہ اس کو کھیے شرے بیل اور جمن ان میں سے ان سے چھوٹی بیل اور عمل الله قال المدین قالوا فیما اولیت یا رسول الله قال المدین صی بہرام نے عرض کیا تو آپ علی نے اس کی کیا تا ویل (تبیر) فرمائی فرمایا وین (قیص سے مراددین ہے)

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث ان فيه فضيلة عمرً . اور بحديث كتاب الايمان من بحي الربي عند المرابع الايمان من المرابع ا

المقدى: .... ان عن عضمه اور دال كرسره اورياء كى تشديد كي ساتھ فدى جمع بي بستان -

لِ کخیرالساری خاص ۲۳۵ بخاری شریف ص ۸ج

قال الدین: ..... علامة عنی فرماتے بیں کداس میں تثبیہ بلیغ ہے کددین وقیص سے تثبیدی ہوجہ قشہ سر ہے کہ بیسے قیص اسان کی شرمگاہ کو چھپاتی ہے ایسے ہی دین انسان کو ناپسندیدہ چیز وں اور جہنم سے رو کتا ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خواب میں قیص اور اس کے چینچ کامعنی جودین بیان کیا گیا ہے اس سے مرادان کی وفات کے بعد ان کے آثار جمیلہ کا باتی رہنا ہے، یامراددین کا بھیلنا ہے۔

قالوا: ..... كتاب التعبير مين آئ كاكدد يكر صحاب كرام كى موجود كى مين حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عند في سوال كياكه يارسول الله ، آب في كياتعبير دى ہے؟

سوال: .... اس سيشبه وتاب كدهزت عرر ، حضرت البوبكر سي افضل بين؟

**جواب( ا ): ..... اس عموم سے حضرت ابو بكر ٌ خاص بيں وه اس ميں واخل بي نہيں۔** 

جواب (۲): ..... ممكن بى كەحضور علىلىلى برجولوگ بىش كئے گئے ان مين ابو بكر منه جون \_

جواب (٣): ..... يايفسيلت جزئى رجمول ب- جس فسيلت كل لازم بيس آئيگى-

(١٩٠)حدثنا الصلت بن محمد ثنا اسمعيل بن ابراهيم انا ايؤب عن ابن ابي مليكة بیان کیا ہم سے صلت بن محمدنے کہابیان کیا ہم سے اسمعیل بن ابراہیم نے کہا خردی ہمیں ابوب نے انہوں نے ابن الی ملیک سے قال مخرمة جعل انہوں نے مسور بن مخر مہ" سے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمرٌ زخی کئے گئے تو وہ تکلیف محسوس فرمانے لگے ابن عباسٌ وكانه يجزعه يا اميرالمؤمنين ولئن كان توان كوحفرت ابن عب س في عرض كيالوركويا كده الحق تكليف ختم كرنے كيلية كهد ب من كدا سامير الموثين اورالبت اكر بعد ( تكليف) مىزللە مارسىلە فارقت الله رسول تو تحقیق آپ نے رسول النفائل کی محبت اختیار کی تو ان کی محبت کوآپ نے خوب بھایا پھرآپ نے ان سے جدائی اختیار کی ابابكر فاحسنت راض ثم صحبت عنک اس حال میں کہ آنخضرت اللہ آپ سے راضی منے پھر آپ نے ابو بھرا کی صحبت اختیار کی تو ان کی صحبت ( بھی ) آپ نے خوب بھائی عنک راض ثم\_\_\_ محبته وهو پھرآپ ان سے جدا ہوئے وہ ( بھی) آپ سے راضی تھے پھرآپ نے ان کے ساتھیوں کی صحبت اختیا رکی لتفارقنهم نے ان کی محبت (بھی) بھائی اور البت اگر آپ ان سے جدا ہوں گے البت ضرور جدائی اختیا رکریں سے آپ ان سے

وهم، عنك راضون قال اما ما ذكرت من صحبة رسول الله عليه ورضاه اس حال میں کہ دہ آپ سے راضی ہوں گے انہوں نے فر مایا کہ کیمن آپ نے رسول الٹینائیٹ کی صحبت اور ان کی وفہ کا جو ذکر فر مایا ہے اللَّه تو وہ جزایں نیست کہ دہ محض اللہ تبارک وتعالی کی طرف ہے خاص احسان ہے کہ اللہ نے مجھ پراس کے ساتھ احسان فرمایا واما ما ذكرت من صحبة ابي بكر ورضاه فانما ذاك مَنٌّ مِنَ الله جَلُّ ذكره اورلیکن آپ نے حضرت ابو بمرصد میں کی صحبت اوران کی رض کا جوذ کر فر مایا تو جزایی نیست کدوہ (مجمی) اللہ جل ذکرہ کا ہی فضل ہے مَنَّ به عليّ واما ما ترى بي من جزعي فهو من اجلک ومن اجل اصحابک جونہوں نے مجھ پرفر مایااورلیکن جو چیز آپ مجھ میں محسوں کررہے ہیں یعنی میری گھبراہٹ تو وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے والله لو ان لى طِلاَعَ الارض ذهبا لا فتديت به من عذِاب الله قبل ان اراه القد تعالى كي تشخ هين الرمير بي إس زمين بحرسونا موتا البيته بدلي ش ديديتان كوالقد تعالى كي عذاب سياس في يهلي كم مين اسد و مكمون قال حماد بن زید ثنا ایوب عن ابن ابی ملیکة بن زئیر نے کہا بیان کیا ہم سے ایوب نے انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے عباسٌ قال دخلت بهذا عن انہوں نے حفرت ابن عباس " ہے کہ میں حفرت عمر " کے پاس گیا اس حدیث کے ساتھ

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله لقد صحبت رسول الله

لما طعن عمر: ..... ابولؤلؤ بحوى حفرت مغيره بن شعبه كفلام في آب كى كوكه مين أس وقت دودهارى خنجر مارا جب آب بده كروز ضبح كى نمازيشهار بي تقديد المناك سانحدذ والحبهك آخر مين ٢٣ هدك بي آيا-

**ما تری بی من جزعی: ....** میری گھبراہٹ تو وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے کہ آپ لوگ میرے بعد فتنہ میں مبتلا ہوجاؤ گے اس ہر پریشان ہوں۔

يُجَزُّعُه: ..... اكايزيل عنه الجزع يعنى للى دية تقر

ولئن كان ذاك :....(١)اوراكريبة بهي آب جزع من مبالغدند يجيئ جران كاوصاف بيان كرناشروع كردية,

- (٢) يايلفظ نے الاكان ذلك ال صورت من يدوعا بوكى كه جس چيز كا آپ خوف كرتے بين (الله كرے) وه ند بور
  - (٣) یامطلب بید مے کداللد کرے اس زخم کی وجدے آپ کی موت واقع نہو۔

ولمئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضنون: ..... مراداس عاملان بيل حضرت عرَّ ن

جواب میں فرمایا کہ ما توی ہی جزعی فہو لاجلک یعنی میری گھبراہ نائی وجہ نہیں ہے بلکہ جو پیچےدہ جانے والے ہیں ان کی وجہ سے ہمرادان کی میہ ہے کہ میرا گھبرانا تمہاری وجہ سے ہے کہ میں فتوں کے درمیان باب مغلق تھا جب میں فوت ہوجاوی گاتو تمہار ہے اندر فقتے بھوٹ پڑیں گے میری گھبراہ ناس وجہ سے ہانپ لئے نہیں۔

ولموان لمی: \*\*\* بہ جملہ متا نفہ ہے کمال خشیت پہنی ہے یعنی باوجود اس کے کہ محانی ہونے کی فعت امر عظیم ہے اجرعظیم ہے عذاب سے برات کا سبب ہے لیکن اس کے باوجود میں ڈرتا ہوں۔ علامة قسطان کی فرماتے ہیں کہ حقوق رعیت میں جو تقصیر ہوئی اس کی بناء پرغلبہ خوف کی وجہ سے کہا یعنی عمر ہے موان امراہم تھ(ا) ایک جو ان کے ساتھیوں کو ان کے بعد حضرت ابن عبال نے فقط ٹانی پرمحول کیا ہے اور کہا کہ حضرت عمر نے ان کو جواب دیا مع بیان وجہ بڑی آئیں گے۔ حضرت ابن عبال نے فقط ٹانی پرمحول کیا ہے اور کہا کہ حضرت عمر نے ان کو جواب دیا مع بیان وجہ بڑی (گھبراہٹ) کے اور میری جو بڑی کی وجہ ہے وہ ساتھیوں کا کھا ظہنے فتوں میں پڑجانے کے خوف سے ہے۔

(گھبراہٹ) کے اور میری جو بڑی کی وجہ ہے وہ ساتھیوں کا کھا ظہنے فتوں میں پڑجانے کے خوف سے ہے۔

قال حماد: \*\*\* سیری تعیق ہے اساعیلی نے اس کو قوار بری جی تھا ڈین زید سے موصولا ذکر کیا ہے یا۔

قال حماد: \*\*\*\* ہے سیری ہو بڑی کی وجہ ہے وہ ساتھیوں کا کھا تا ہے فتوں میں پڑجانے کے خوف سے ہے۔

قال حماد: \*\*\*\*\*\* ہو اساعیلی نے اس کو قوار بری گئی تھا ڈین زید سے موصولا ذکر کیا ہے یا۔

دخلت على عمر بهذا: الله حديث كما ته ين حديث ال سند كما ته مي مروى بكه ابن المحمى مروى بكه ابن الومليكد في مسور بن خرمة في واسطه ذكرنبين فرمايا

ابو عثمان النهدى عن ابى موسنى ثنا ابو اسامة ثنى عثمان بن غياث ثنى بيان كيابم سيوسف بن موسنى ثنا ابو اسامة ثنى عثمان بن غياث ثنى بيان كيابم سيوسف بن موسنى قال كنت مع النبى ميني ابو عثمان النهدى عن ابى موسنى قال كنت مع النبى ميني ابوعثان نهدى نه النبى ميني كيابم المعتمدة البوعثان نهدى نه النبى ميني كرم بيات كرم بيات كرماته قال النبى ميني كرم بيات كرم بيات كرماته قال النبى ميني كرم بيات كرم المعتمد فقال النبى ميني مدين كي باغات على سي كي باغ على قواك وي آواس ني دروازه كلوانا عالم تو باكر ميات في حالم المعتمد المعتمد

اعرة القاري ص ١٠٠٠ج١١

| الله          | فحمد         | مسالله<br>عارضيا   | ی               | النب          | قال          | ہما              |          | فاخبرته          | مر              | £         | هو       | فاذا        |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| ياتعريف کی    | ن نے اللہ کم | رماياسوانهو        | <u>نے جھے ف</u> |               | ت نيما کر    | دی جو <i>حصر</i> | باكي فبر | نے ان کوائر      | <u>غ</u> سوميں_ | رت عراث   | _وه حضر  | تواجإ مك    |
| له            | افتح         |                    | لي              |               | قال          | ف                | ن        | رج               |                 | اسفت      |          | ثم          |
| ه) کھول دو    | ئے (درواز    | ن کے ا             | فرمايا كما      | <u>ز جم</u> ھ | مالله        | ت نبی اکر        | وحضر     | . و تحقطه ايا ن  | نے درواز        | يا تواس.  | آ دمی آ  | <u>تواک</u> |
| فاخبرته       |              |                    |                 |               |              |                  |          |                  |                 |           |          |             |
| ، ان کوخبر دی | پيسوهن نے    | ف عثمان <u>منط</u> | . وه حضرت       | اجائك         | وسينجي كي تو | د پرجوان ک       | مصيبسة   | ے دوالی<br>م     | خوشخری د        | اجنت کی   | و (مجعی) | اوران ک     |
| المستعان      |              |                    |                 |               |              |                  |          |                  |                 |           |          |             |
| ی جاتی ہے     | ئ سے مدوجا   | يالله تعالى ة      | ائی پھرفر ما    | بيان فر.      | نانی کی حمد  | تجمی)الله        | اک ر     | ر ما یا تو انهوز | 过鐵              | رسول الله | وحضرت    | اس کی ج     |

#### مطابقته للترجمة ظاهرة\_

# بیصدیث قریب بی مناقب ابی بکو <sup>ش</sup>یس گزر چکی ہے۔

(۱۹۲) حدثنا یحیی بن سلیمان ننی ابن وهب اخبرنی حیوة انی بیان کیا ہم سے محکی بن سلیمان نے کہا بیان کیا مجھ سے ابن وهب نے کہا خبران کیا مجھ سے ابن وهب میں معبد انه سمع جدہ عبدالله بن هشام قال کنا ابو عقیل زهرہ بن معبد نے کہ تحقیق اس نے اپنے دا داعبدالله بن هشام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مع النبی منافق کی ساتھ تھے اور آنخفرت الله عمر بن خطاب کا ہاتھ کرے ہوئے سے حضرت نبی اکرم بیکھ کے ساتھ تھے اور آنخفرت عمر بن خطاب کا ہاتھ کرے ہوئے سے حضرت نبی اکرم بیکھ کے ساتھ تھے اور آنخفرت عمر بن خطاب کا ہاتھ کرے ہوئے سے

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

وهو الخذ بيد عمر بن الخطاب: ..... باته بكرنا فرط محبت كامظهر باور كمال محبت ، كمال مودت اوراتحاد بر دليل باوريد مديث كاايك كراب بورى مديث كتاب الايمان والنذور إلى فدكور ب-

> ﴿۳۷﴾ مناقب عثمانٌ بن عفان ابی عمر و القرشی حضرت عثمان بن عفان ابو مروقرشی کے مناقب کے بیان میں

قدبید: ..... جارے سامنے موجودہ نسخہ میں باب کالفظ نہیں ہے جب کرعمرة القاری اور دیگر نسخوں میں باب کالفظ ہے۔ ایاب قول النبی منتیجہ وابعہ الله, بخاری شریف م ۱۸۱ ج۲

# حالات عثمان بن عفانً

عام: .... ايوعبد الله عثمان بن عفان اموى ،قرشى \_

نسكب: .... ان كانب مضور علي كي ساته عبد مناف يرجع موتاب\_

كنيت: ..... ان كى كنيت كے بارے ميں دو تول بيں ابوعبدالله ، ابوعمر و ، شہور دوسرا قول ہے۔

لقب: ..... ان کالقب ذوالنورین ہے اس لئے کہ رسول اللہ علیقے کی دو بیٹیاں (حضرت رقیداور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عظمما ) یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔

والمده کا منام: الن کی والده کانام اروئی بنت کریز ہے جو کر برسول اللہ علیات کی جو بھی، ام سیم بنت عبد المطلب کی بیٹی بیں مختصد حالات: الله کا الله الله الله علیات کے دارار قم میں جانے سے قبل حضرت ابو بمرصد این کی دعوت پر اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد حتی کے اسلام لانے سے پہلے بھی شراب سے تخت بنز تھے۔ حبشہ کی طرف دو جو تیں کیس ۔ نظرت رقید گئی تیاری داری کے لئے رسول الله علیات کے مریس شریک نیس ہوتے کیوئلہ رسول الله علیات کے بدری فتیمت سے ان کو بھی حصد عطافر مایا ، حد یہ بیعت رضوان میں شریک نیس ہوسکے کیوئلہ رسول الله علیات نے بدری فتیمت سے ان کو بھی حصد عطافر مایا ، حد یہ بیعت رضوان ہوئی تو رسول علیات نے اپنا ایک باتھ دوسرے پردھا اور فرمایا کہ بیمین گا کا ہاتھ ہے، رسول الله الله الله فتی بیمین دوسرے پردھا اور فرمایا کہ بیمین گا کا ہاتھ ہے، رسول الله الله فیا ایک بعد و عندان حضر سے دومیت فلم المون و عندمان حضرت عربی شہادت کے بعد عشمان دوسرے موقع پرفر مایا من جھز جیش المعسو ق فلم المونية في جھزه عندمان حضرت عربی بیمین بنائے کے سام افیل کے چھے سال مکہ کرمہ میں پیدا ہوئے۔

ام کیم آپ علی کے والد حضرت حمداللہ کے ساتھ تو اُم پیدا ہوئی تھیں اپنی ٹروت اور تاوت کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھیں۔ حیا کی صفت میں آپ بے شل تھے۔ قبل از اسلام بت پرتی اور شراب نوشی نیس کی۔ جب ان کے اسلام کاعلم کفار مکدکو ہوا تو بوی ایڈ اکس پہنچائی گئیں۔ ایک دن ان کے چپاتھم بن العاص فے لان کو پکڑ کرری بیت مضبوط با ندھا اور کہا کہتم نے اسپنے باپ داوا کا دین ٹرک کر کے نیادین اختیار کیا ہے ضدا کی تم جہیں اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک تم اس نئے دین کو ترک نہ کردو حضرت عثان نے جواب دیا کہ اللہ کی تم میں وین اسلام کو بھی ترک میں کا خرطالم اسے ظلم سے عاجز آگے اور ان کور بائی نصیب ہوئی لے

ایک مدت تک کتابت وی کی خدمت ان کے سپر در بی اور بیوہ خدمت تھی جس کے انجام دینے والوں کی تعریف قرآن شریف میں آئی ہے کتابت وی کے علاوہ آئخضرت اللہ کے کئی خطوط لکھنا بھی ان کے ذمہ تھا۔

إ بحواله تاريخ الخلفاء)

صدقہ اور خیرات کرنے میں بے مثال تصان کا جمعہ کوایک غلام آزاد کرنے کامعمول تھ اگر کسی جمعہ کوغلام نہ متا تو آئندہ جمعہ دوغلام آزاد کرتے تھے۔ مسجد نبوی تلطیقے کی توسیع کے لئے زمین خرید کروقف کی۔ بارہ دن کم بارہ سال آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیئے۔

# حضرت عثمان كي شهادت: .....

آ پ کی شہادت بلحاظ اپنی معصومیت کے اور بلحاظ ان نتائج وفتن کے جواس شہادت سے پیش آئے۔اس امت میں سب سے پہلی اور بے نظیر شہادت ہے۔

شهادت کا مختصد قصد بین آگری شهادت کا مختصر قصد بید که درسول الله این کی آگری مبارک جورسول الله این کی آگری مبارک جورسول فدان کے بعد حضرت عمر فارون کے باتھ میں آئی اوران کے بعد حضرت عمر فارون کے باتھ میں آئی اوران کے بعد حضرت عمر فارون کے باتھ میں آئی اوران کے بعد حضرت عمر فارون کے باتھ میں آئی اوران کے بعد حضرت عمان نے اس انگشتری کو پہنا۔ ایک دن جب حضرت عمان بر ایس پر بیٹے سے کہ وہ انگونی آ ب کے باتھ سے گرگئی کنویں کا سارا پانی نکال کرتین روز تک تلاش کی کیکن ندی ۔ اس کے بعد سارا نظام در ہم بر ہم ہوگیا مصر کے لوگوں نے جنبی کی بناء پر بعناوت کردی۔ جب حضرت علی تک بینچی تو انہوں نے حضرت عمان کے باس پانی بھیجا جس میں سے بہت کم بشکل تمام آ ب تک بہنچا۔ کی آ دی پانی لے جانے کی وجہ سے مصر کے بلوائیوں کے ہاتھوں زخی جوئے ۔ حضرت علی نے حضرت علی نے حضرت علی نے حضرت علی ہوئے ۔ حضرت علی نے حضرت علی ہے دور واز و برکھڑ اکیا۔

**\$137**\$

وقال النبی سلیلی می معان اور نی اکرمیلی النبی سلیلی من یحفر بنو رومة فله الجنة فحفرها عشمان اور نی اکرمیلی نے فرمایا جوشش بررومه کهدوائ اس کے لئے جنت واجب ہوگی تو اس کو حضرت عثان نے کهدوایا وقال من جهز جیش العسوة فله المجنة فجهزه عثمان وقال من جهز جیش العسوة الله المجنة فجهزه عثمان اورا آب الله نظر الله المجاددیا

#### «تحقيق وتشريح»

تعیق ہے۔ دارقطنی اور اساعیلی وغیرہ نے قاسم بن محد مروزی عن عبدان کے طریق سے اس کوموصولاً نقل کیا ہے۔ اور پیعلی بخاری کتاب الوقف، ہاب اذا وقف ارضاً او بنراً میں گزر چکی ہے۔

من يحفر بقر رومة: ..... جب حضوط الله المدند و الشريف لائة توبر رومه كعلاوه مينها بانى نهيس تما حضوط الله في المحتاجة و المناورة الله المدند و المناور عن المناور و المناور و المناور عن المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور المناور و الم

جواب(1): ..... ابن بطال كاقول بكد حفوكاذ كرراوى كاوبم ب-

جواب (۲): .....من محفو والى روايت مجاز برمحول ہے كه حفو بنو سے مقصود پانى كا حصول بى موتا ہے اور شراء بنو سے مقصود بھى يانى كا حصول بى موتا ہے اور شراء بنو سے مقصود بھى يانى كا حصول موتا ہے البنداكو كى تعارض نه ہوا۔

سوال: ..... اگرخرید نے والی روایت اصح ہوجیسا کہ شہور ہے تو پھریبودی مالک کا کیا نام ہے؟

جواب: .... ٢ يبودى الك كانام رومه بحس كنام سع يكوال مشبور تقايل

الماره اسورة بقره أيت ١٣٤ م مشكوة شريف وب من قب مثانٌ ص ١٢٥٠ ماشيدا

معوال: ..... بيكوال مدينه طيبه ي كمال واقع ب؟ اورة ج كل اس كانام كيا بي؟

جواب: ..... مجد نبوی الله سے تو بہت دور ہے گرم جو بہتین سے چند گز کے فاصلہ پر آج بھی موجود ہے اور بیر عثان کے نام سے مشہور ہے اور آس کا پانی آج کل بھی زیر استعال ہے ۔ سعودی حکومت نے اس کے متصل ہی دزارۃ الزراع والمیاہ کا دفتر قائم کررکھا ہے۔ زائرین کی رسائی اس کنوال تک ناممکن تو نہیں ، مشکل ضرور ہے۔ (مرتب نے ۱۰۰۵ء میں خود حربین حاضری کے موقعہ براس کا بغور مشاہدہ کیا ہے)

من جھز جیش العسرة: ..... اینی جیش عرو میں جواسباب مہیا کرے گااس کے لئے جنت ہے، جیش عروب سے مراوغز وہ تبوک کالشکر ہے اس کانام جیش عرواس لئے رکھا گیا کہ وہ تخت گری، قط کا زمانداور مسافت بعیدہ اور کثیر دشن سے مقابلہ تھا تو حضرت عثان نے نوسو بھیاں اونٹ، بھیاس گھوڑ ہے اور ہزار دینار (نفذ) حضو میں اونٹ، بھیاس گھوڑ ہے اور ہزار دینار (نفذ) حضو میں اونٹ، بھیاس گھوڑ ہے اور ہزار دینار (نفذ) حضو میں اونٹ، بھیاس گھوڑ ہے اور ہزار دینار افظر است میں بیش کئے۔

(۱۹۳) حدثنا سليمن بن حرب ثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسي ً بیان کیا ہم سے سلیمان بن حرب نے کہاہیان کیا ہم سے حماد نے انہوں نے ابو <del>سے نہوں نے ابو عثمان سے انہوں نے ابو مو</del>ی سے ک الحائط بحفظ حائطا وامرني تحقیق نبی اگرم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور مجھے باغ کے دروازہ کی تکبیداشت کا حکم فرمایا (۶ رک روبدرہانت اندوال مندونان ائذن بالجنة فقال يستاذن رجل توایک، وی آیااوردا محلی اجازت طلب کرنے لگاتو آنخضرت علی نے فرمایا کمان کواجازت دیدواوران کو جنت کی بشارت دو فقال آخو يستأذن جاء تواجا نک ابو بکرصد بین تنے مجرد دسرا آ دمی آیااوروہ بھی اجازت طلب کرر ہاتھا تو آنخضرت علطے نے فر مایا کہ ان کوبھی اجازت دیدو فاذا عمر ثم جاء اخر يستأذن فسكت اوران کوئٹی جنت کی خوشنری دوتو ابیا تک عمر شھے گھرایک اورآ دی آیا اوروہ بھی اجازت عللب کررہاتھ اتو سخضرت علیہ نے بھوریسکوت فرملیا بلوي بالجنة وبشره ائذن قال پھر فر مایا کہان کو ( بھی )اجازت دے دواوران کو ( بھی ) جنت کی بشارت دے دوالی مصیبت پر جوان کوعنقریب بہنچے گ فاذاعثمان بن عفان قال حماد وثنا عاصم الاحول وعلى بن الحكم سمعا اباعثمان تواجاً تك عثمان بن عفانٌ تضح كها حماد في اوربيان كيا جم سے عاصم حول اور على بن علم في كمان دونوں في ابوعثان سے سنا كم يحدث عن ابي موسيٰ بنحوه وزاد فيه عاصم ان النبي وہ حضرت ابوموی اشعریؓ ہے اس حدیث کی مثل بیان کرر ہے تھے اس میں عاصم نے زیادتی بیان کی کہ نبی آ

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجنمة ظاهرة

سوال: .... فاموش اختيار كرنے كى مجدكيا ب؟

جواب: ..... علامه انورشاه صاحب نے اس کا جواب دیا کہ خاموثی کا سبب بیٹنے کی جگہ کا نہ ہوتا ہے کہ یماں جگہ نہیں ہے۔ نہیں ہے ، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت عثان کی قبر آ پیائین کے ساتھ نہ ہوگی بلکہ علیحدہ ہوگی چنانچہ آپ کو دونوں باتیں چنانچہ آپ کو جنت اُبھی میں دفن کیا گیا اور حضرت کنگوئی نے فرمایا کہ سکوت اس لئے تھا کہ ان کو دونوں باتیں بتلادیں بعنی بلوی تصیب کی اطلاع دیں یا ہی کہ صرف بشارت جنت براکتفاء کریں۔

قال حماد: ..... حماد بن زیر مراد بین بعض فے (روایت الی ذریس) جماد بن سلمد کانام مرادلیا ہے۔
مکان فید ماء قد انکشف عن رکبتید: .... اس سے علامہ کر مائی نے استدلال کیا ہے کہ رکبة
( کھند ) ورت (سر ) نہیں ہاور حضو مالی نے خطرت جان کے کثرت حیا کی وجہ سے کھنوں کو و حانیا۔
دخل عثمان خطاعا: .... یعنی اس سے پہلے حضو مالی مرف ازار میں سے حضرت عثمان کے آنے کے

بعد جا درے ڈھا تک لیا۔ اس لئے کہ اس کا تعلق کثرت حیاء کے ساتھ ہاس سے علامہ کر مائی کا استدلال کہ رکبة عورت (ستر) نہیں سیجے نہ ہواجب کے حضور مقالیق سے صراحناً ثابت ہے المو کہة من العورة

(۱۹۴)حدثنا احمد بن شبیب بن سعید ثنا ابی عن یونس قال ابن شهاب بیان کیا ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے کہابیان کیا ہم سے میر سے والدمحترم نے انہوں نے بوس سے کہائین شہاب نے کہ اخبرني عروة ان عبيدالله بن عدى بن الخيار اخبره ان المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الاسو د بن عبد يغوث خبروی مجھے عروہ نے تحقیق عبیدالقد بن عدی بن خیارٌ نے ان کوخبر دی کہ تحقیق مسور بن مخر مداور عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوث تكلم عثمان لاخيه الوليد يمنعك قالا فقد ان وونوں نے کہا کدکیا مالع ہے؟ آپ کوحضرت عثال اُسے ان کے بھائی ولید کے بازے میں بات کرنے سے کیونکہ تحقیق فيه فقصدت لعثمان حين خرج الى الصلواة المناس ان کے بارے میں لوگوں نے بہت باتنی کی ہیں تو میں نے حضرت علمان سے (ملاقات کا) ادادہ کیا جبکہ وہ نماز کے لئے تکلے ان لي اليك حاجة وهي نصيحة لك قال يا ايها المرء میں نے عرض کی کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت ہے اوروہ (حاجت) آپ کے لئے خیرخوانی ہے انہوں نے فرمایا اے بندے بالله منك فانصرفت ابو عبدالله اراه قال اعوذ قال ابوعبدالله نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں تخصے اللہ کی بنا ہ میں آتا ہوں تو میں واپس اوٹ آیا فاتيته عثمان اذجاء اليهم رسول فرجعت توش ان کے یاس واپس آگیا (جنوں نے محدب کرے اے محبوق) اجا مک حضرت عثان کا قاصد آیا تو مس ان کی خدمت میں حاضر ہوا ما نصيحتک فقلت ان الله بعث محمدا طلب الحق فقال تونهول فرماياك آپ كيانفيحت كرنا جا جين تي وس فرض كياب شك الله تعالى ف حضرت محمقا الله كون كساته مبعوث فرمايا مانطله عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وانزل اوران پر کتاب، تاری اورآپ ان لوگول میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تارک وقع الی اوران کے رسول علیہ کے (وقوت ) کوتبول کیا الله مناسب ورايت هديه الهجرتين وصحبت رسول فهاجرت سوآپ نے دو ججر تیں کیں اوررسول اللہ علیہ کی صحبت اختیا رکی اور آپ نے ان کی سیرت کو ملا حظہ فرمایا اكثر الناس في شان الوليد قال ادركت رسول الله مليك وقد اور تحقیق لوگوں نے والد کے بارے میں بہت ی با تیس کی میں انہوں نے (جواب میں )فرمایا کد کیا آپ نے رسول الشمال کے پایا قلت لا ولكن خَلَصَ إليَّ من علمه ما يخلص الى العذراء في سترها قال میں نے عرض کیانہیں اورلیکن جھ تک ان کاعلم بہنچاہے جوایک یا گیزہ عورت کواس کے بروہ میں پہنچاہے عثالٌ نے فرمایا

بالحق فكنت الله محمدا فان ا ابعد سوب شك الله تعالى في حضرت محمصطف التيقة كوت كراتهد مبعوث فرمايا تويس ان لوكول يس عن كاكه جنبول وامنت ولرسوله الله تعالی اوراس کے رسول میں ہے۔ ( کی دعوت) کو قبول کیا اور میں ان امور پرایمان لایا جن کے ساتھ وہ مبعوث فرمائے گئے قلت وصحبت رسول الله كما الهجرتين اور میں نے دو بھر تنس بھی کیس جیسا کہ تونے کہااور میں رسول النعاظیۃ کی صحبت میں رہااور میں نے ان سے بیعت بھی کی فوالله الله غششته توفاه ٧, توالله تعالی کی شم میں نے ان کی کوئی نافر مانی بھی نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی خیانت کی حتی کہ اللہ تعالی نے ان کووفات و سے دی ابابکر ً استخلفت چر ابو بکرصد این دیراندی اس طرح (سالدر) مجرعمر ( دیراین) اس طرح (سالدر) مجر (ان حرات بد) مجصے خلیفہ بنایا گیا ليّ من الحق مثل الدّى لهم قلت بلي قال فما هذه الاحاديث ا میرے لئے وہ حق نہیں جو کہان سے لئے تھامیں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں تو انہوں نے فر مایا تو پھر یہ کیا ہاتیں ہیں التي تبلغني عنكم اما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق ان شاء الله ۔ اوگوں کی المرف سے جھیے بنچے ری ہیں لیکن آپ نے دلید کے بارے میں ذکر فرملیا تو عنقریب اس کے بارے میں ہم انشا ملتد حق ریم ل کریں گے ثمانين فامره فجلده ان رانہوں نے حضرت علی کو بلایا پس ان کوکوڑے مارنے کا حکم صا در فرمایا تو انہوں نے اس کوای کوڑے مارے

﴿تحقيق وتشريح﴾

ما يمنعك ان تكلم عثمان : ..... خاطب عبدالله بن عدى بي دخرت عثان كه بعائى تعاحضه بي دخرت عثان كه بعائج بي للخديد المحدد ا

قال اعوذ بالله منک: ..... حضرت عثمانٌ نے فرمایا کہ میں تجھے سے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں یہ جملہ کہہ کر گویا کدان کی بات سننے سے انکار کردیا اور حضرت عثمانؓ نے تعوذ اس لئے کہا کہ نماز کا وقت تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایس بات کردیں جس سے ایک دوسرے کے دل میں گرانی آجائے جونماز میں خلل کا باعث بن جائے نماز کے بعد اپنی بھیجا کہ بتا تیری کیانفیحت ہے۔

الهجرتين: .... (١) بجرت صبثه (٢) بجرت دينمنوره

هديه: ..... (بفتح الهاء وسكون الدال)ًاي رأيت طريقته

قال ادر کت رسول الله بلات الله بلات الله بلات الله بلات عنان في عبيدالله بن عدى كوخطاب كرتے بوئے فرايا كه تو فرايا يا الله بيان الله في الله في الله بيان كار بان الله بيان الله في الله بيان كار بان كار ب

خلص: .... بمعن وصل اليه يعني آنخضرت الله كاعلم محورت بينياب.

المی العذر اه: ..... باکرہ عورت عبیداللہ بن عدی بے بتانا چاہتے ہیں کدآ تخضرت اللے کاعلم کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی ۔اور نہ بی کسی فرد کے ساتھ خاص تھا بلکہ عام تھا حتی کہ پردہ نشیں کنواری عورت تک آ پہلے کاعلم پہنچ میں تو آ پہلے کاعلم پہنچ میں تو آ پہلے کے کاعلم پہنچ میں تو آ پہلے کے کاعلم پہنچ میں تو آ پہلے کے کاعلم کے لئے براحریص ہوں تو جھتک بطریق اولی پہنچا ہے۔

فاكثر المناس فيه: ..... لوگول نے وليد كے بارے ميں بہت باتيں كيں (۱) كه وليد نے نشے كى حالت ميں صبح كى چار كعتيں پڑھا ديں، لوگ كہنے گے كه حضرت عثمان نے اس پر حد جارى نہيں كى (۲) سعد بن ابى وقاص كو معزول كر كے وليد كوان كى جگه مقرر كيا حالانكه سعد كوكئ فضائل حاصل ہيں۔ مثلاً عشره مبشره اور اہل شورىٰ ميں سے ہيں۔ مثلاً عشره ميں وليد سے بڑھ كر ہيں اور سابقين اسلام ميں سے ہيں۔ ليكن حضرت عثمان كا تاخير كرنا معاطے كواچى طرح سجھنے كے ليئے تھا چنانچ جب ان كواچى طرح وض حت ہوگئ تو حدكا تكم فرما ہا۔ اور نه صرف بيك ويد كواچى طرح سے معزول كيا بلكه اس يرحد بھى لگائى۔ ا

فجلده ثمانين: .... ايكروايت يب كه والس كورْ الكاع وهروايت زياده صحح ب

اور بیروایت حنفید کی ولیل ہے کہ حدسکران اس کوڑ نے ہیں اور بیر بنی رکی شریف میں صرف ای جگد ہے ملامہ پہلی ؓ نے تو جدی ہے کہ کوڑ ہے کہ اس کوڑ ہے کہا گیا حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ بیتا ویل لغو ہے اور چیج یہ ہے کہ دوایات سکران دوشم کی ہیں ایک میں چالیس کوڑ ہے ہیں اور دوسری میں اس کوڑ ہے ہیں۔ اسمد کے ہواوشتے ہیں کوڑ میں کوڑ ہے ہیں۔ اسمد کے اختیار ہے کہ جس کو چاہیں ہے لیں۔ حضرت شخ الحدیث فرماتے ہیں کہ تھم تو اس کوڑوں کا ہی ویا گیا لیکن

المعة القاري ص ٢٠٥ق ١١ ع ( بخارى شريف ق اص ٢٥٥)

حضرت على في في السلام المناء كيا كيونكه جوت واضح نبيس تفااس لئة تعزيراً عاليس كور الكائد، يس جلده في المنانين بيري الرائد الكارد الكار

سوال: .... شراب پينے كى مدكيا ہے؟

جواب: ....اس بارے میں ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

احناف: ....احناف كنزديك شارب خركى حداى (٨٠) كور ي يــ

شوافع: .... شوافع كنزديك شارب خرى مدي اليس كور ي بـ

**حنابله:.....ا**مام احمر بن طنبل ّے شارب خمر کو جالیس کوڑوں کے ساتھ چیٹریاں مارنے اور جوتے لگانے بھی منقول ہیں۔

(190) حدثنا محمد بن حاتم بن بزیع ثنا شاذان ثنا عبدالعزیز بن ابی سلمة الما جشون بیان کیا بم سخرین محمد بن حاتم بن بزیع فنا شاذان نے کہابیان کیا بم سے مجدالعزیز بن الوسلم باجثون نے عن عبیدالله عن نافع عن ابن عمر قال کنا فی زمن النبی النظامی لا نعدل بابی بکراحدا انہوں نے میدالله عن نافع عن ابن عمر قال کنا فی زمن النبی النبی المربی الله المربی ال

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث انه يدل على ان عثمانٌ افضل الناس بعد الشيخين.

شاذان: سنام: اسودين عامر

لانعدل بابی بکر: اس ای لانجعل له مثلاً اور ابودا و دشریف مین حضرت ابن عرات روایت ہے که حضورت ابن عرات ابن عراق اور ابرانی حضورت ابن عراق معمراً نم عمراً نم عضمان یا اور طبرانی مین اللہ میں اور ابرانی میں اور ابرانی میں ایک میں اور ابرانی کے دوایات میں زیادتی نقل کی ہے کہ حضور اللہ استان میں ایک اور ابرانکار نمیں کرتے تھے۔

**لانفاضىل بيينهم :..... سىوال:**..... ان كے بعد حفرت علیؓ افضل ہیں پھرعشرہ مبشرہ افضل ہیں پھراصحاب بدر، پھراصی ب احد تولانفاضل کہنا کیسے درست ہوا؟

له (ابودا وُدَس ۱۸۸ ج۲باب في الفقيل)

جواب: ..... علامه خطائی فرماتے ہیں کہ مرادوہ شیوخ ہیں جن کوحضو ملاقطہ اپنی مجلس میں مشاورت کے لئے بلاتے تصاور حضرت علی اس دفتت بیچے تصاور ابن عمر نے اس بات کواس لئے نقل نہیں کیا کہ وہ نہ تو حضرت علی کی تنقیص کرنا چاہتے تصاور نہ ہی حضرت عثان کے بعد حضرت علی کی فضیلت کا انکار کرتے تصاس لئے کہ حضرت علی کی فضیلت کا انکار کرتے تصاس لئے کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت عثان کے بعد صحابہ میں مسلمتھی۔

تابعه عبدالله بن صالح: ..... شاذان (اسود بن عامر) کی متابعت عبدالله بن صالح نے کی ہے۔ فائدہ: .... عبدالله بن صالح سے مراد کون ہیں؟ اس میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبدالله بن صالح کا تب الليث الجهنی المصری ہیں دومراقول جو فظ فيل سے بيان کيا گي ہے کہ اس سے مراد عبدالله بن صالح بن مسلم الحجلی الکوفی ہیں۔

(١٩٢)حدثنا موسىٰ بن اسمعيل ثنا ابو عوانة ثنا عثمان هو ابن موهب بیان کیا ہم سےمویٰ بن استعمل نے کہا بیان کیا ہم سے ابوعوانہ نے کہا بیان کیا ہم سے عثان نے وہی ابن موہب ہیں جاء رجل من اهل مصر وحج البيت فرى قوماً جلوسا انہوں نے کہا کہ مصروالوں میں سے ایک آ دمی آیا اور اس نے حج بیت الندادا کیا تو اس نے قوم (لوگوں) کو بیٹھے ہوئے دیکھا فقال من هؤلاء القوم فقالوا هؤلآء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبدالله بن عمر تواس نے کہا یکون لوگ ہیں تو آمہوں نے کہا کہ یقر لیٹی ہیں اس نے کہاتوان میں بزرگ کون ہیں لوگوں نے کہا عبدالمقد بن عمر سہیں سائلک ابن نے کہاا ہے ابن عمرٌ میں آپ ہے کسی معاملہ میں سوال کروں گا تو آپ اس کے بارے میں جواب منایت فرما کیں قال يوم احد عثمان آ یہ کے علم میں ہے کہ بے شک حضرت عثمانؓ نے یوم احد کوراہ فرار اختیار فرما کی تھی۔انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تغيب عن بدر ولم يشهد قال اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحقیق وہ غز وہ بدر میں بھی غائب تصاور حاضر نہیں ہوئے انہوں نے فر مایا کہ ہال الرضوان فلم يشهدها تغيب عن بيعة انه قال اس نے کہا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی غائب تھے سووہ اس میں بھی حاضر نہیں ہوئے اكبر قال ابن عمر تعال ابين لك الله قال قال <u>نے فرمایا ہاں اس طرح ہے اس نے اللہ اکبر کہا ابن عمرٌ نے فرمایا ادھرآ سیئے تا کہ میں آپ سے وضاحت بیان کردوں ک</u>

عفا الله فاشهد ان احد ان کاغز وہ احدیدے راہ فرار اختیار کرتا تو میں گواہی دیتا ہول کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعا ف فرمادیا اور ان کی مغفرت فرمادی واما تغيبه بعن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله عليه وكانت مريضة اوران کی غزوہ بدر میں عدم شرکت اس لئے تھی کہ ان کے گھر میں رسول املاء علیہ کی صاحبز ادی تھیں اوروہ بھار تھیں مان لک اجر رجل ممن شهد بلزا توان کورسول اللہ عظامتہ نے فرمایا کہ کے شک آنیا جس کے ان لوگوں میں سے جوفز دہ بدر میں شریک موں کے ایک آ دمی سے برابراتو اب موگا وسهمه وامه تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احدا اعز ببطن مكة من عشمان اوران کوحصتهمی دیااور نیکن ان کا بیعت رضوان میں موجود نه ہونا تو آگراال مکہ کے درمیان کوئی اورعثان ؓ سے زیادہ معزز ہوتا رنبول الله عثمان وكانت تو آنخضرت السلم الكوعثمان كي حكم بصحة السركة رسول التعليمية في عثمانٌ كوجميجا اوربيعت رضوان كا وافتداس كے بعد مواكمه عثمان الى: مُكَّاةِ مُقْالِ رسُولَ الله مُنْكِينَة بيده اليمني هذه يد عثمان عثانًا مكتشريف لے محيح تورسول الله علي في اپنے وائيس ماتھ كے بارے ميں فرما يا كديد عثانً كا ماتھ ہے فقال لعثمان يده † فقال نے اس کوایے (بائیں) ہاتھ ایر رکھا تو فرمایا کہ بیر بیعت )عثان کی طرف ہے ہے تو اس مصری کوابن عمر نے فرمایا ممک لے کراب آپ تشریف بیجا کمیں ( ماکل حضرت عثمان عنی کے بارے میں آپ کا اعتقادی ہوجائے )

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه فضيّلة عظيمة لعثمانٌ وهي أن الله عفا عنه وغفرله : وحصل له السهم والأجر ـ

فمن الشيخ فيهم: .... ان يس بزرگ كون بين ؟ يعنى جس كى بات كووه مائة بول ـ

فائدہ: ..... سوال کرنے والد ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت عثان آکے بارے میں تعصب رکھتے تھے اور ان تین سوالوں کاذکر اس لئے کیا کہ اس کا مقصد اپنے اعتقاد کی پچنگی تھا اور ان تین باتوں میں وہ حضرت عثان پرعیب لگاتے تھے چنانچ حضرت ابن مرائے تینوں سوالوں کا جواب نعم سے دیا تو اس سائل نے تکبیر کہی۔

ابينه لك بسب فيرحفرت ابن عمر في كها كداب من تحقيدان سوالات كي توجيهات بتلاؤل كار

فريوم احد : ..... مراديوم احد عاحد بهار كدامن مل الري جانبوالي جنگ كادن ب، كداس مل حفرت عندان

کی غیر عاضری کواللہ تعالی نے معاف کردیں۔اور یوم بدر سے غائب رہنا حضو تعلیقے کی گئیت جگر کی تیار داری کے لئے تھا حضو تعلیقے نے فر مایا کہ تجھے بھی حصہ ملے گااور اجر بھی۔ اور بیعت رضوان سے غائب بونا,اگر کو کی طن مکہ میں حضرت عثان "سے افضل ہوتا تو اس کو بھیجے اور بیعت رضوان حضرت عثان کے مکہ مکر مہ جانے کے بعد کی گئی اور حضو تعلیقے نے اپنے داہنے ہاتھ کو با کمیں ہاتھ پررکھا اور کہا کہ بیعثان کا ہاتھ ہے۔ان تین جوابوں کے بعد ابن عرش نے فرمایا کہ ان جوابوں کو بھی ساتھ لے جو دُتا کہ حضرت عثان کے بارے میں جو تیرا تین باتوں کا اعتقادے وہ در آئل ہوجائے۔

**477** 

باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن المحطاب اسباب مين (حضرت عثمان غني رضى الله عند کې بيعت کے قصد کابيان ہے اور حضرت عثمان غني رضى الله عند پراتفاق کا ذکر ہے اوراس (باب) مين حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند کی شہادت کا ذکر ہوگا

ترجمة الباب كين جزء بين:

(۱) ببیت رضوان (۲) اتفاق صیبهٔ علی تقدیم حضرت عثماتٌ بن عفان فی الخلافته (۳) شمعادة حضرت عمرٌ

(۱۹۸) حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا ابوعوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون بيان كيا بم عمري بن المعيل عن المعيل عن عمرون عن عمرون عن بيان كيا بم عالي المعيل على المعيل على المعين عن المعين المع

كيف فعلتما اتخافان ان تكونا قد حملتما الارض ما لاتطيق قال انہوں نے فرمایا کیے کیاتم نے ، کیامہیں خوف ہے کہتم نے عقیق زمین پراتنابو جدد ال دیاہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی مافيها كبير له مطيقة حملناها قالا فضل امراهي انہوں نے عرض کیا ہم نے اس پراتنا ہی ہو جھ ڈالا ہے جس کی وہ طافت رکھتی ہے ،اس میں کو کی بردی زیادتی نہیں ہے انظرا ان تكونا حملتما الارض مالا تطيق قال قالا لا قال انہوں نے فر مایا کہ آپ خیال رکھنا کہتم زمین براس کی طافت سے زیادہ بوجھ ندڈ الناراوی نے کہا کردونوں نے کہا تہیں فقال عمر لان سلمني الله لادعن ارامل اهل العراق لا يحتَجُن الي رجل بعدي ابدا تو عمر فرمایا کمالبت اگرانته تعالی نے جھے سلامت رکھا البت ضروراتل عراق کی بیوگان کوچھوڑوں کا کدومیر ہے بعد بھی کسی آدی کی بھی ہے تہ مول گی اتت عليه الا رابعة حتى اصيب قال اني لقائم قال راوی نے کہا کہ اون بر (ابھی) نہیں آیا تھا مگر چوتھاروز حتی کہ وہ زخی کئے راوی نے کہا تحقیق البدتہ میں کھڑا تھا (نماز کیلئے) کہ ما بيني وبينه الا عبدالله بن عباس غداة اصيب وكان اذا مر بين الصفين مير الدران كددميان عبداللدين عباس كسوائكوني بس تفامر زخم بنجائ كاورجب وه دومفول كدرميان سي كزرت من قال استووا حتى اذا لم يز فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ بسورة يوسف تواستو وافرماتے جاتے حی کہ جب کوئی خلانہ یات تو آ کے بر حکر تھیر کہتے اور اکثروہ پہلی رکعت میں سورة بوسف اوالتجل او نحو ذلك في الركعة الاولي حتى يجتمع الناس فما هو الا ان كبر یاسوره کمل باس کی شل قرات فرمات تا که لوگ جماعت کے ساتھ شریک ہوجا تیں اقودہ آئی دیڑیں گھرے محربی کہ نہوں نے جمبیر تحریم یک اق الكلب قتلئي اواکلنی يقول طعنه حين میں نے ان کوفرہاتے سنا کہ مجھے قل کر دیا یا فرمایا کہ کتے نے مجھے کا ب لیا (شک راوی) جبکہ ان کو زخمی کیا فطار العلج بسكين ذات طرفين لايمر على احد يمينا ولا شمالاالا طعنه حتى طعن ثلثة عشر رجلا اور ملج تیز بھا گنے لگادودھاری چھری کیکروہ کسی پر بھی دائیں یا ہائیں ٹیمیں گزرتا تھا مگراس کوزخی کردیتا حتی کداس نے تیرہ حضرات کوزخی کیا مات منهم سبعة فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ان میں ہے سات شہیدہ و گئے تو مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے پی(صور تحال ) دیکھی تو اس نے اس برا پنابزا کوٹ ڈال دیا فلما طن العلج انه ماخوذ نحرنفسه وتناول عمر يد عبدالرحمٰن بن عوف تو : ب تن نے دیکھا کھتیق وہ اب پکڑا جائے گا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیااور عمر نے عبدالرحمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑا

فقدمه فمن یلی عمر فقد رای الذی اری واما نواحی المسجد ُاوران کوآ گے کمردیا تو جولوگ عمرؓ کے قمریب تصوی<sup>ے ت</sup>حقیق انہوں نے تو وہ دیکھا جو میں نے دیکھا۔اورلیکن سجد کی اطراف والے فانهم لا يدرون غير انهم قد فقد وا صوت عمروهم يقولون سبحان الله سبحان الله بے شک وہ نہیں جانتے تصوالے اس کے کی تحقیق انہوں نے عمر کی آ واز کونہ یا کرسجان اللہ سجان اللہ کہنا شروع کردیا فصلي بهم عبدالرحمن بن عوف صلوة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني تو عبدالرحن بن عوف نے ان کوختصر نماز پر حالی تو جسب اوک نماز پر هر فارغ ہوے تو عمر نے فرمایا سے باس دیکھو مجھے کس نے شہید کیا ہے؟ ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم فجال تو تھوڑی دیر کھو ہے پھر حاضر ہو کرعرض کی مغیرہ کے غلام نے عمر نے فر مایا کے کاریکر نے ؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں اس نے لقد الله فاتله البحمد معروفا أمرت قال به حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ الند تعالی اس قول کرے البی تحقیق میں نے اس کو نیکی کا تھم کیا تھا تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں کہ الذى لم يجعل ميتني بيد رجل يدعي الاسلام قد كنت انت وابوك تحبان جس فی مجھے ایسے آدی کے ہاتھ سے آئی میں کروایا جو اسلام کا دعوی کرتا ہو حضرت عمر فے فرمایا کہ آپ اور آپ کے والد پسند کرتے تھے ان تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس اكثرهم رقيقا فقال ان شئت فعلت مدینظیبین جمی مجوسیوں کی کثرت کواور حضرت عباس ان میں سے زیادہ زم دل تضفو انہوں نے عرض کیا اگر آب اجازت دیں آو میں کر گزروں ان و شئت قتلنا فقال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم الیمن اگرآ پ چامیں تو ہم آبیں فتر کردیں تو حضرت عرّ نے فرویا کہتو نے تامناسب بات کہی بعداس کے کدوہ تباری زبان میں بات کرتے ہیں قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل وصلوا بيته اورتبهار في بليك طرف مندكر كفازيز هي بين اورتبهار يح كي طرح مج كوت بين (روى في كمان) يحران كوافع كران كي كمر بينيايا كيا فالطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول تو ہم ان کے ساٹھ جیے اور گو یا کہ ان (لوگوں) کواس دن سے پہلے کوئی مصیبت نہ پینجی ہوتو کوئی قائل کہدر ہاتھا کہ قائل يقول اخاف عليه فاتى بنبيذ فشربه لا بأس ر تھبران کی بات نہیں اور کوئی کہدر ہاتھا کہ مجھان پر (موت کا)خطرہ ہےتوان کونبیذ پیش کیا گیا توانہوں نے دونوش قرمالیا بلبن فشرب فخرج من جوفه فحرح من جوفه ثم اتى <sup>ای</sup>ت و دان کے پیٹ سے نکل گیا کچران کے یاس دودھ لایا گیا تو انہوں نے **بی** لیامیلن وہ بھی ان کے پیٹ سے نکل گیا

فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه مست تولوگوں نے نے یقین کرمیا تحقیق وہ شہید ہوجا میں محتو ہم ان کے یاس حاضر ہو محتے اورلوگ بھی آ محتے ہیں وہ ممرکی تعریف کرنے لگنے رُجل شاب فقال ابشر يا اميرالمؤمنين ببشرى الله لک فجاء اورا کی جوان آدمی حاضر ہواتو اس نے کہاا سے امیر المونین آپ التدتعالی کی بشارت پرخوش ہوجا میں جو کہ خاص آپ کے لئے ہے من صحبة رسول الله عَلَيْهُ وقدم في الاسلام ما قدعلمت ثم وليت فعدلت العنى رسول المعاليط كي محابيت اوراسلام مين سبقت كي جوكرة ب كيلم مين ب بعرة ب وخليفه مقرر كيا كياتو آب في عدل والصياف يسكام لما ان. ذلكي كفافا لا على وددت قال شهادة چرشہادت معفرت عرشف (اس کے جواب میں )فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کدوہ (امور )میرے لئے کافی ہوجا نیس کدون بھے برہوں فلما الارض ازازه اذا ادبر **ولا** اورندبى مير \_ لئے اجر كاباعث مول وجب وولوجوان السارى والس مرا تواج كك اس كايا جامد دين كراتو هست رباتها ردوا على الغلام قال يا ابن اخي ارفع ثوبك قال حضرت عمر فرمایا کنو جوان کومیرے پاس بلا و (جب دہ آیاتو) فرمایا اے بیٹیجا ہے کیڑے (پاجامہ) کواونیار کھا کرو لتوبك واتقى لربك يا عبدالله انقى فأته کیونکہ ہ تیرے کیڑے کے لئے زیادہ صفائی کاباعث اور تیرے رب کے لئے زیادہ آفتویٰ کا سبب ہے (پھر فرملیا) سے مبداللہ بن عمرّ انظر ما على من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين الفا اونحوه قال تو میرے او پر قرض کا حساب لگالی اس کا حساب لگایا تو چھیاسی ہزار پایا, یا اس کی مثل ( پھر فرمایا) اے عبد الله بن انگر ان وفي له مال ال عمر فاده من اموالهم والا فسل في بني عدى بن كعب ا گر عمر کی اولا دکا مال اس کو بورا کرد سے تو ان کے مال سے اس کی ادائیکی کردینا ادر اگر عمل نہ جو تو عدی بن کعب تی اولا دے لین فان لم تف اموالهم فسل في قريش ولا تعد هم الى غيرهم فادّعنّى هذاالمال اوراگران کے مال سے بھتی ادائیگی نہ ہوتو قریش سے لے لینااوران ہے سی کی طرف تجاوز نہ کرنا پس تومیری طرف ہے ہا مال ادا کردیتا المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام عائشة ام انطلق الي ( پھر فر مایا ) تم حضرت عائشه ام المونین کی خدمت اقدی میں حاضری دوپس ان سے عرض کروکہ عمر آپ کوسلام عرض کررہے ہیں ولا تقل اميرالمؤمنين فاني لست اليوم للمؤهنين اميراو قل يستاذن عمر بن ا لخطاب اورامیرالمومنین مت کہنا کیونکہ میں آج امیرالمومنین نہیں ہوں اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اجازت طلب کررہاہے

الخير السارى

عليها فسلم فاستأذن يدفن ثم صاحبيه دخل ان ا ہے دوساتھیوں کے قریب فن ہونے کی تواہن عمر ؓ نے سلام کیااور صفری کی اجازت طلب کی چروہ خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ فوجدها قاعدة تبكى فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھی رور ہی ہیں تو انہوں نے عرض کیا محمر بن خطاب نے آپ کوسلام کہا ہے كنت اريده يدفن مع صاحبيه فقالت ويستاذن ١٠ ان اورائے یا رول کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت طلب کرر ہے ہیں تو عائشٹے فرمایا میں اپنے لئے ارادہ رکھتی تھی ولاوثرن به اليوم على نفسي فلما اقبل قيل هذا عبدالله بن عمر قد جاء اورآج ضرور بالضروران کواین ذات برزجیم وول کی توجب وه واپس حاضر موے توعرض کیا گیا کہ بیعبداللہ بن عمرٌ حاضر ہوئے ہیں مالديك فقال فاستده ارفعوني اليه رجل قال حضرت عر فرمایا کہ جھے اٹھ کریٹ دوتو سہارادیا ایک آدی نے ان کواسے ساتھوتو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے ؟ الذي يا امير المؤمنين قال قال اذنت قد تعجب انہوں نے عرض کیاوہی جوآپمجبوب رکھتے ہیں اے امیر المؤمنین تحقیق انہوں نے اجازت مرحمت فرمادی ہے تو فرمایا کہ الحمد لله ماكان شئ اهم الى من ذلك فاذا انا قبضت فاحملوني الحديقد مير \_ يزديك اس سے زيادہ اہم كوئى چيز نيس بے پس جب ميرى روح قبض كر لى جائے تو تم مجھے اشاكر لے جانا يستاذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني سلم فقل پھران سے سلام عرض کرنا اور کہنا کے عمر بن خطاب اجازت ما تگ رہے ہیں تو اگروہ اجازت دیے دیں تو مجھے ذمن کر دیتا وإن ردتني فردوني الى مقابر المسلمين وجاء ت ام المؤمنين خفصة والنساء تسير معها اورا گرمنغ فرمادين آو جيجيدواپس مسلمانون ك قبرستان بيس لا كرد فن كردينا اورام المونين حفصه اوركي عورتنس ان كےساتورتشريف لائيس فبكت فولجت رأيناها فلما قمنا ساعة عليه عنده توجب ہم نے ان کود مکھا ہم کھڑے ہو گئے تو دوان کے پاس تشریف لے آئیں تو دوان کے قریب تھوڑی ورر د تی رہیں واستاذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاء ها من الداخل فقالوا اورلوگوں نے اجازت طلب کی تووہ اندرتشریف کے تمئیں چرہم نے اندرسے ان کے دونے کی آوازی تولوگوں نے عرض کیا کہ اوص يا اميرالمؤمنين استخلف قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر اوالرهط عامیرامومین آپ وصیت فرمادین اینا خلیفه مقرر فرمادین انهول نے فرمایا که میں اس معامله میں ان کو کول سے زیادہ حقدار کسی کونہیں سمجھتا

النين توفي رسول الله عصل وهو عنهم راض فسمي عليا وعثمان والزبير وطلحة و سعداو عبدالوحمن بن عوف جن ے کے دسول النفائل مطت کے وقت راضی تھے اور انہوں نے علی اور عنمان ، زبیر طلحی سعد اور عبد الرحمٰن بن عوف کے نام لئے يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من و قال انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بھی تہارے ساتھ ہوں گے اوران کے لئے خلافت کے معاملہ میں کو کی حق نہیں ہے ذاک كهيئة التعزية له فان اصابت الامرة سعداً فهو مثل ان کوتسلی دیئے کے کہان کاحق ہے تو اگر معاملہ خلافت حضرت سعد ٹے سپر دہوجائے تو وہ اس کے اہل ہیں والا فليستعن به ايكم ما امر فاني لم اعز له من عجز ولاخيانة ورئتم میں سے جو ( بھی )امیر متایا جائے تو ان سے تعادن ومشور والیا کرے کیوں کہ میں نے ان کوکی بخریا خیانت کی وجہ سے معزول میں کیا تھا وقال اوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم اور میں استخص کوجو بیرے بعد خلیف موگادمیت کرتا ہول اولین مہاجرین کے بارے میں اس بات کی کدووان کے تن کو بہجائے ويحفظ لمهم حرمتهم وأوصيه بالانصار خيرا الذين تبوؤا الدار اوران كاعزت كى حفاظت كر معاوريس اس كوانصار كے ساتھ بحلائى كى دميت كرتا مول جنہوں نے دار بجرت كو محكاتا بنايا ب والايمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم اورايمان ولازم پكراباس سے يميلے كان كے نيكوكاروں كى نيكياں قبول كى جائيں اوران كى غلطياں معاف كردى جائين باهل الأمصار خيرا فانهم ردء الاسلام وجباة المال واوصيه اور میں اس کوشہروالوں سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اس اسلام کے مدد گار ہیں اور مال جمع کرنے والے ہیں وغيظ العلو وان لايوخذ منهم الافضلهم عن رضاهم واوصيه بالاعراب خيرآ اور دھمن کے غصہ کا سبب ہیں اور شالیا جائے ان سے مگران کا زائد مال ان کی رضاء سے (ضرورت سے زائد مال) ومادة العرب الاسلام اصل فانهم اور میں اس خلیفہ کودیہا تیوں کے ساتھ بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ دہ عرب کی جڑیں اور اسلام کا مادہ (اصل) ہیں ان يؤخذ من حواشي اموالهم ويرد على اوربیہ کہ ان کے مالول میں سے زائد کئے جائیں اور ان کے فقراء پر لونا دیئے جا میں وذمة رسوله عنائي ان يوفى لهم بعهدهم الله واوصيه اورس ان ذمیوں کے بارے میں اس خلیف کوار بات کی وصیت کرتا ہول کان کے لئے ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورہ کیا جائے

يقاتل من ورانهم ولا يكلفوا الا طاقتهم فلما قبض وان اوراس بات کی کدان کی وجہ سےان کے دعمن سے قبال کیا جائے اوران کی طاقت سے زیادہ ان بربو جھندڈ الا جائے تو جب وہ رحلت فر ما گئے قال نمشى فسلم عبدالله فانطلقنا بن تو ہم ان کو باہر لائے تو ہم چلے اس حال میں کہ راستہ پر چل رہے تھے عبداللہ بن عمر نے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ عمر بن الخطاب قالت ادخلوه فادخل فوضع عمر بن خطاب اجازت طلب كررب ميں جعزت عائش فرو يا كدان كواندر ك وَ توان كواندر داخل كيا كيا اوران كوركها كي هنالک مع صاحبیه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمٰن ان کے دونو س ساتھیوں کے ساتھ جب ان کے فن سے فارغ ہو گئے تو وہ جماعت جمع ہوئی پس عبدالرحن " نے فرمایا کہ أجعلوا امركم الى ثلثة منكم فقال الزبير قد جعلت امرى الى على تم اینے لئے تمن آ دمیوں کی طرف اینے معاملہ خلافت کوسپر دکر دوز بیڑنے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ علی کو دیتا ہوں فقال طلحة قد جعلت امري الى عثمان وقال سعد قد جعلت امرى الى عبدالوحين بن عوف تو طهدٌ نے فر ما یا کہ میں اپنامعامد عثال کو دیتا ہوں اور سعدؓ نے فرمایا کہ میں اپنامعاملہ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے سپر دکرتا ہوں ، عبدالرحمٰن ايكما تبوأ من هذا الامو فقال تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ نے فرہ یا کہتم دونو ںحضرات میں سے جوبھی اس معاملہ خلافت سے براُت فطا ہر کرے گا والله عليه والاسلام لينظرن فنجعله اليه تو ہم ہی معاملہ کواس کے حوالے کردیں گے اور اللہ تعالی اور اسلام اس پرنگہبان ہول گے البہ نفسروران بیں سے ہرکوئی غور وفکر کرنے کہ افضلهم في نفسه فاسكت الشيخان فقال عبدالرحمن افتجعلونه اليّ ان میں ے کون افض ہو حضرات مین خاموش ہو مے ہی عبدالرحن بن عوف نے فرمایا کہ آیا آپ حضرات اس خلافت کومیرے سرد کرتے ہیں والله افضلكم لا الوعن ان اورا متد تعالی گواہ ونٹہ بان بیں اس بات بر کہ میں تم میں سے افضل ہے کوتا ہی نہیں کروں گاان دونوں حضرات نے فر مایا کہ تھیک ہے صبىلىد رسىم عد بيد احدهما فقال لك قرابة من رسول الله فاحذ توانہوں نے ان حضرات میں ہے ایک کا ہاتھ بکڑا تو فرمایا کہ آپ کی حضرت رسول النعلیہ ہے قریبی رشتہ داری ہے والقدم في الاسلام ما قد علمت فالله عليك لنن امرتك ادراسوام میں بھی اولیت حاصل ہے جیسا کتھیں آپ جانتے ہیں سوائقہ تبارک وتعمالی آپ پر تمہبان ہوں گے اگر میں آپ کوامیر مقرر کردوں

| ولتطيعن       | ن                       | لتسمعر            | ن         | عثمار     |          | مرت     | 1     | زلئن           | ,       | لن        | لتعد |
|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------|----------------|---------|-----------|------|
|               | ر ، نبرداری) سسے کا     |                   |           |           |          |         |       |                |         |           |      |
| م بذک         | قال ارف                 | الميثاق           | اخذ       | ب فلما    | ذلک      | مثل     | له    | ة فقال         | بالأخر  | خلا       | ڻم   |
| بإتحداثما ثيل | أب اپنادایاں،           | يا تو فرمايا كه آ | نے عہد لے | ب انهوں ۔ | الإمجرجه | لمرح فر | جی ای | ، گئے تو ان کو | للجده ل | وسر کے کو | چرده |
| فبايعوه       | الدار                   | اهل               | وولج      | على       | له       |         | فبايع | فبايعه         | ن       | عثما      | پا   |
|               | <u>کین</u> وانہوں نے بھ | <del></del>       |           |           |          | -       |       |                |         |           |      |

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

ترجمه کے نتیوں جزء حدیث الباب سے ثابت ہیں۔

قبل ان یصاب: .... مرادزخی مونے سے پہلے ۔ تقریباً جاردن پہلے۔

کیف فعلتما ...... یعنی واق کی زمین پر جوتم نے خراج مقرر کیا ہے اس میں آپ نے کیا عمل کیا، پھر کہا کہ جوتم نے زمین پر خوتم کے خراج مقرر کیا ہے اس بی اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ طاقت سے زیادہ مقرر کیا، انہوں نے کہانہیں بلکہ ہم نے دہی خراج مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے تھے اور اس میں کوئی زیادتی نہیں کی، پھر بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ دوبارہ غور کر لوکہ تم نے جو خراج لیا ہے اس میں ظلم تونہیں کیا انہوں نے کہا کہنیں۔

سوال:....عراق کی زمین پرکیا خراج مقرر کیا گیا؟

جواب: ..... علام ینی کھتے ہیں کہ حفرت عمر نے عمان بن حنیف سے فرمایا کداگر آپ ہو محض پر دو درہم بڑھادیں اور ایک جریب زمین پرایک درہم اورایک تفیز طعام مقرر کر دیں تو کیاوہ اس کی طاقت رکھیں گے؟ عمان نے کہا جی ہاں ہا لا دعن ارامل اهل العراق: ..... حضرت عمر نے فرمایا کداگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو ہیں اہلِ عراق کی بوگان کو اتنا دو آج کہ وہ تاج نہیں رہیں گی۔

ر ابعة: ..... مراداس سے چوتھادن بمطلب بيهوگا كنهيں گزرا آپ پر چوتھادن كه آپ زخى كرد ئے گئے۔ فطار العلج: ..... پس وہ نوجوان دوڑ ااس چھرى كے مناتھ جودودھارى تھى۔دودھارى چھرى كو آج كل خنجر سے بھى تبير كياجا تا ہے۔

برنس: ..... مراده کوف ہے کہرکی ٹولی بھی اس کے ساتھ ہو۔

فقال کذبت: ای اخطات عرب والے اخطأت کی جگه کذبت بولتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ

اعدة القارى من ١١٠ج١٦

اسلام لانے کے بعدان وال تبین کرسکیں گے۔

آل عمر: ..... آل عرب آل عرب ادخودا في ذات إورعرب كى كلام من آل بول كرخودا في ذات مرادلينا كثير الوقوع بـ بندى عدى بن كعب: ..... يطن باورقريش بيان كاقبيل بـ

فانی لست الیوم للمؤمنین امیراً: ....اس کے کہا کہ اپنی موت کایقین ہوگیا تھا اور دوسری وجہ یہ ے کہ اجازت لینا درخواست کے طور یر بے بطور امر کے نہیں۔

اجعلوا امر کم الی ثلثة منکم: .....تم اینے لئے تین آدمیوں کی طرف معاملہ خلافت کوسپر دکر دو، ان چھ (۱) حضرات میں سے تین حضرات دستبر دار ہوجا کمیں اور پھر تین میں سے ایک کا تقرر ہوگا۔

فاحملونی ثم سلم: ..... مرنے کے بعددوبارہ اجازت کافر مایا اس خوف کی وجہ سے کیمکن ہے کہ انہوں نے زندگی میں جواجازت دی ہے مرنے کے بعداس سے رجوع کرلیں۔ مقصداس سے بیتھا کہ ان پر کی قتم کا جر شہو۔ یستناذن عمر بن المخطاب : ..... عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ کے جمرہ مبارک میں اپنے دوسا تھیوں حضرت رسول انتہائیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب فن ہونے کی اجازت طلب کر دہا ہے۔

فقالت كنت اريد نفسى: ..... حضرت عائشة فرمايا مين ان كرتريب وفن مونے كا اراده ركھتى تھى كيكن اينے آپ پر حضرت عمرٌ كور جج ديتى موں۔

> فولجت عليه: ..... حضرت هفه أورديكر عورتيل مكان كاندرداخل بوكئير. فَسَمْ عَلِيَّا: ..... حضرت على كانام ليا.

سوال: .... سعيد بن زيده بهي اس جماعت مين شريك تصان كانام كيون بين ليا؟

جواب: ..... چونکه سعید بن زیر مخضرت عمر کے قرابت داروں میں سے تھاس کئے ان کا نام نہیں لیے۔

فانی لم اعزله: ..... میں نے سعد بن ابی وقاص گواس وجہ ہے معز ول نہیں کیا کہ وہ خائن یا تصرف سے عاجز تھے بلکہ وہ قوی اورامین تھے بلکہ کوفہ والوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ جھوٹی شکایت درج کرائی تھیں۔

اور حضرت عبدالقد بن عمر کے بارے میں فرمایا کہ بیمشاورت میں شریک ہوں گےلیکن امارت میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ بید عبداللہ بن عمر کی تعلی کے لئے فرمایا تا کہ امیر بننے کی امید نہ رکھیں۔ علامہ مدای نے ایک اور زائد بات کی ہے کہ حضرت عمر نے بید بھی فرمایا کہ اگر تین ایک طرف اور تین دوسری طرف ہوجا کیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کو ثالث بنا کیں۔

جباة المهال: ..... مال كوجمع كرنے والے بين اوراني كثرت وقوت سے دشمن كوغيظ وغضب مين دالتے بين \_

اصل العرب: ..... يعنى جوكدان كى مددكرتے بين اور كشكركوزياده كرتے بين اورائ الوں كى زكوة سے كشكركو قوى كرتے بين -

مادة الاسلام : .... اسلام كاماده اور بريس

اوصييه بذمة الله وذمة رسوله المنتية .....مراداس عال دمير

وان یقاتل من ورائهم: ..... یعنی جب ان کا دیمن ان کا قصد کرے یعنی ان پر حملہ کرے تو ذمیوں کی حفاظت کی جائے۔ حفاظت کی جائے۔

فائدہ: ..... حضرت عمر نے اپنی وصیت میں تمام کر وہوں کا استقصاء کیا ہے اس لئے کہ لوگ مسلمان ہوں کے یا کافر اور پھر کافر یا حربی ہوں کے یا دی ہوں کے حربی کے لئے وصیت کی ضرورت نہیں اور مسلمان مہاجر ہوں کے یا انسار ہوں کے یا ان کے علاوہ ہوں گے اور بیتمام گروہ یا شہری ہوں کے یا دیباتی پس حضرت عمر نے اپنی وصیت میں ان تمام کے حقوق کو بیان کردیا۔

فاسكت المشبیخان: ..... خاموقی معنی دارد\_ یعنی دونوں حضرات مسلمانوں ی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونے کی وجہ سے خواہشمند تھے کہ خلافت ہمیں ال جائے اس لئے دستبرداری ظاہر نہیں گی، پھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے فرمایا کہ پھر مجھے تالمث مان لویس افضل کو تلاش کرنے میں کوتا ہی نہیں کرون گا۔ چنا نچہ دونوں حضرات اس پر راضی ہو گئے۔

**€**٣9€

مناقب على بن ابى طالب ابى المحسن القوشى المهاشمى بياب حضرت ابوالحسن على بن ابوطائب قريش حاشى رضى الله عند كمنا قب كے بيان ميس ہے

بعض سنوں میں باب کالفظ ہے لیکن ہارے سا۔ منے بونسخہ ہاس میں باب کالفظ ہیں ہے۔

#### مناقب عليٌّ بن ابي طالب

شاه:....ا بولحسن علي بن الي طالب قرش باشي \_ .

كنيت: .... ابوالحن ، ابوتراب بـ

 سولد سال ، دئ سال اورآ ٹھ سال حضوط بھنے کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی وائے تبوک کے اس لئے کہ حضوط بھنے نے اس موقعہ پرآ پ کو گھر چھوڑا تھا اورای موقع پر فرمایا ما ترضی ان تکون منی بھنز للہ ھارون من موسی ہجرت کی رات حضوط بھنے نے انہیں اپنے بستر پرسلایا اور امانتیں لوٹانے کا وکیل بنایا۔ نیبر کی لڑائی کے موقع پر آ پ ایسی نے نے فتح کا جھنڈ احضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور انہی کے ہاتھ سے خبر فتح ہوا ، ایک موقع پر حضوط بھنے نے فرمایا کہ اے بی تیری وجہ سے دوگروہ جہنم میں جائیں گئے ایک وہ جو تھے سے مجت میں فلوکر سے گا اور دوسراوہ جو تھے سے دشمنی اختیار کرے گا۔

۱۹ اذ والمحبه ۱۳۵ ه کوحفرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے مہاجرین اور انصار اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی بیعت تمام اطراف میں لکھ کرجھجی گئی تمام نے اس کو تبول کیا، سوائے حضرت امیر معاویہ گئی تمام میں بیعت کی اور آپ کی بیعت تمام اطراف میں لکھ کرجھجی گئی تمام نے اس کو تبول کیا، سوائے حضرت امیر معاویت کے جو کہ شام میں بیخے اور ۱۸ ارمضان المبارک ۶۰ ھے جمعہ کی میج کو عبد الرحمٰن بن ملحم نے آپ کو فرائ بیا اور حضرت حسن گرفیوں کی بناء پر آپ کی وفات ہوئی۔ حضرات حسنین کر بیمین اور عبد اللہ بن جعفر نے آپ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال نے آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کی مدت خلافت جارسال نو ماہ اور پچھ دن ہے آپ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال جی تربیخ مسال ، مینے مصال ، ماٹھ مسال ، مسال ، مسال ، مسال ، مسال مسال مسال مسال مسال ، مسال ،

و قال النبي مَنْ اللهِ عَلَى انت منى وانا منك وقال عمر توفى رسول الله عَنْ وهو عنه راض الدينَا الله عَنْ وهو عنه راض الدينَا اللهِ عَنْ كِرْمَا يَا تَوْفَى رسول اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وهو عنه راض اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

## «تحقيق وتشريح»

تعلیق ہے حدیث برآ ء بن عازب کا ایک حصرے۔ باب عموۃ القضاء یس اس کومطولاً لا کیں گے۔
انت منی وانا منک : .... ای فی الا حوۃ وقوب الموتبة۔ تشیبہ ہورین کے معاملہ یس مدکار ہونے میں آپ تالیہ نے حضرت علی رضی الدتعالی عنہ سے فرمایا تو جھے سے ہوار یس تھے سے ہوں ۔ حضرت زیر سے فرمایا انت احونا و مولانا، حضرت سلمان فاری سے فرمایا سلمان منا اہل المبیت ۔ جضرت الویکر صدیق سے فرمایا انت احلیلی۔ بیتمام تشیبہات مجاز برجمول ہیں۔

هو عنه راض: .... بياتبل مين موصولاً گزر چکا ہے۔

| م يعطاها                      | ہم ایھ                    | ليلته           | يدوكون            | المناس                        | فبات                | قال      |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| كورجم عطاكياجائكا             | ون ما آدمی <b>بوگا</b> جر | ركرد بستن كدده  | ات کے وقت غوروفکا | ن أس حال بيس وور              | کہانولوگوں نے رات ک | انہوںنے  |
| و ان يعطاها                   |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| ال كوعطا كياجائ كا            |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| رسول الله                     | عينيه يا                  | ا يشتكى         | طالب فقالو        | بن ابی                        | این علی ب           | فقال     |
| <u>بن اے اللہ کے رسول</u>     |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| به                            | فأتونى                    | •               | اليه              | رميلو!                        | فار                 | قال      |
| ے پاس الائیں                  | ہ ان کو میر               | بعيجو تأكه وه   | آدمی کو)          | طرف (کسی                      | لہ تم ان کی         | فرمایا س |
| فدعاله<br>ن کے لئے دعافر مائی | عينيه                     | فی              | سق                | ei<br>ei                      | جاء                 | فلما     |
|                               |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| يا رسول الله                  | قال على                   | ه الراية ف      | وجع فاعط          | یکن به                        | ئتى كان لم          | فبرا -   |
| رت على في عرض كياك            |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| ن رسلک                        | نفذ علم                   | فقال ا          | مثلنا             | يكونوا                        | حتی                 | اقاتلهم  |
| ہشکی کےساتھ چلیں              |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| ام واخبرهم                    | الاسلا                    | عهم الح         | ثم اد             | ساحتهم                        | تنزل ب              | حتى      |
| ل کی اطلاع کر دیں             | ر ان کو ان چیز وا         | لرف بلائيں او   | ران کو اسلام کی   | انچ جا <sup>ک</sup> یس تو پھر | پ ان کی زمین پر     | حتی کهآ. |
| ، الله بك                     | لان يهدي                  | ، فوالله        | ، الله في         | من حق                         | جب عليهم            | ہما ی    |
| ايت نصيب فرمادين              |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| ـ حمرالنعم                    |                           |                 |                   |                               |                     |          |
| م مدقد کرنے ہے)               | للدتعالي كراسته           | لے اونٹول سے (ا | وگاسرخ بالوں وا۔  | لئے خیر کاباعث ہ              | آ دی کوتو وہ آپ کے  | مسى أيك  |

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرةر

الخيرالسارى كماب الجهادى عام، بخارى شريف ١٣٢٠ ج

یدو کون: ..... ای بعوضون لینی غوروفکر کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈ ا آئے گا۔کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔

قالوا یشتکی عینیه: ..... مطلب به به که ان کوعذر به یعنی ان کی آنکھوں میں تکلیف بعالمه طبی فرماتے ہیں کہ این علی عین بناء پر بے کہ میں ان کو حاضر کیوں نہیں دیکھ رہا گویا کہ حضور تالیق نے ان کے عائب ہونے کومستجد جانا کہ وہ ایسے موقعوں پر چیچے نہیں رہتے خاص کر جب کہ کہا لا عطین الوایة تو سارے لوگ حاضر ہوگئاس بات کی طبع کرتے ہوئے کہ میں اعزاز ال جائے۔

بصن فی عینیه: ..... حضرت علی کی آنکھوں میں آنخضرت آلی نے نابنالعاب مبارک ڈالا۔

لعاب پیغمبر ﷺ ..... (۱) حضرت ابو برصدیق کی این می پرلگایا تو سانپ کے زہر کا اثر جاتارہا۔
(۲) کنویں میں ڈالاتو پانی میٹھا ہو گیا (۳) حضرت علی کرم اللہ وجھہ کی آنکھوں میں ڈالاتو اُن کی تکلیف ختم ہوگئ۔

اقاتلکم جتی بیکو نوا مثلنا قال انفد علی رسلک: ..... حضرت علی نے جذبہ جہادیس فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا قال کروں گا کہ یہ ہماری مثل ہوجا کیں تو حضو میں گئے نے فرمایا کہ زی اختیار کر جب ان کے میدان میں جائے تو پہلے ان کواسلام کی دعوت دے۔

حمو المنعم: ..... مراداس سے سرخ اونٹ میں کیونکہ بیالی عرب کے ہاں بہت عمدہ اور بوھیا گئے جاتے ہیں۔ (۲۰۰)حدثنا قتيبة ثنا حاتم عن يزيد بن ابى عبيد عن سلمة بیان کیا ہم سے تنید نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم نے انہوں نے بزید بن ابوعبید سے انہوں نے سلمہ سے کہ قال کان علی قد تخلف عن النبی النظم فی خیبر وکان به رمد انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت نبی اکر م اللہ سے پیچیے رہ گئے تھے اور ان کی آٹھوں میں تکلیف تھی اتخلف عن رسول الله عنه فخرج على فلحق بالنبي توانبوں نے کہا کیا میں حفرت رسول التعلیق ہے چیجے دہ جاؤں؟ تو حضرت علی چل دیے سودہ حضرت بی اکرم بھیلنے کے ساتھ ل مسلح فلماكان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله سنطح الاعطين تو جب اس رات کی شام ہو کی جس کی صبح کوانڈرتی کی نے فتح مقدر فر مائی حضرت رسول التیکا کے نے فر مایا کہ میں ضرور بالصرور عطا کروں گا رجلا ورسوله الله الراية او لياخذن پرچم اسلام یا فره یا کدا بهته ضرور بالصروراییا آ دمی پر جم اسلام ملے گا کداس سے اللہ تبارک وتعالیٰ اوراس کارسول میں محمد عبی است میں ورسوله الله مایا کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تالیک سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فر ما کمیں گ

| فقالوا       | نرجوه            | وما                         | بعلى                 | ، نحن                 | فإذا       |
|--------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| من کیا کہ    | و لو گوں نے ع    | امیدنین رکھتے تھے ا         | تھے اور ہم اس کی     | ایک علی" کے ساتھ ۔    | تو ، ہم اچ |
| ، عليه       | فقتح الل         | الله على                    | ۔ رسول               | على فاعطاه            | هذا        |
| مقدر فرما دی | ان کے ہاتھوں فتح | عطا قرمایا تو الله تعالی نے | نے ان کو پر چم اسلام | و حضرت رسول الله الله | ييلي بين ت |

«تحقيق وتشريح»

معنی کے لجاظ سے صدیث سابق کا دوسراطریق ہے۔ بیصدیث کتاب الجہادیش گزرچی ہے۔ و کان به رمد: ..... رَمَد بالتحریک آئی کھوں کا بوش بارنا (آئی کھوں کا دُکھنآنا) اولیا خذن : ..... شکراوی ہے، او قال بحب الله ورسوله بھی شکراوی ہے۔

(۲۰۱)حدثنا عبدالله بن مسلمة ثنا عبدالعزيز بن ابي حازم عن بیان کیا ہم سے عبدالله بن مسلمه نے کہابیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے انہوں نے اسپنے والدمحترم سے کہ ان رجلا جاء الى سهل بن سعد فقال هذا فلان لامير المدينه يدعو عليا عند المنبر ایک آ دی بل بن سعد کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا پیفلال یعنی امیر مدینه طیبه منبر پر علی کا ذکر کرتا ہے قال فيقول ماذا قال يقول له ابو تراب فضحك وقال انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ اس آ دمی نے کہا کہ وہ ان کوابوتر اب کہتا ہے توسیل بن سعد بنس دیئے اور فرمایا کہ سماه الا النبي عُلِيُّ وماكان له اسم احب اليه والله الله كالشمان كانام ابدر أبس في بين ركها بلك حضرت ني اكرم الله في المراه الله المام المالية المام على المام الله المحبوب فاستطعمت الحديث سهلا وقلت له يا ابا عباس لوئی اور نامنہیں تھا تو میں نے مہل بن سعد سے حدیث بیان کرنے کی طلب کی اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوعبا س<sup>ٹ</sup> كيف ذلك قال دخل على على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد ید حدیث) کیسے ہے تو انہوں نے کہا کہ علی فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے پھر باہرتشریف لاکرمجد میں لیٹ گئے النبي الله اين ابن عمك قالت في المسجد فحرج اليه تو نی اکرم الله نظر ملاک آپ کے چاکے بیٹے کہاں ہیں نہوں نے عرض کیا کہ مجدمیں ہیں و آنخضر سے اللہ ان کی طرف نکلے فوجد ردائه قد سقط عن ظهره وخلص التراب الى ظهره فجعل ایاان کی جا درکوکہان کی پشت ہے ہی ہوئی ہے اور مٹی ان کی پشت کو گلی ہوئی ہے تو آنخضرت اللہ شروع ہوئے ک

**∳**₹7₹**∲** 

فيقول اجلس ظهره ان کی پیٹے سے مٹی جھا ڑنے گے اور فر مارہے تھے کہ اے ابو ترا ب اٹھ کر بیٹھو۔ دو مرتبہ فرمایا

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث انه فيه دلالة علىٰ فضيلة على وعلو منزلته عندالنبي النهام ان رجلا جاء الى سهل :....رجل عمرادمروان بن عم يرا

هذا فلان لامير المدينة: ..... فلال عالي مدينمرادليان كاصري نام معلوم نيس \_

فاستطعمت الحديث: ..... حضرت على وابوتراب كيني مديث ميس في البي بن سعد عظل كار

این ابن عمک: .... آنخضرت علی فی دخرت فاطمه سے یو جھا کہ تیرے چیا کے بیٹے کہاں ہیں۔ بخاری

شريف كتاب الصلوة من ايك مديث كررى بحص من بالقاظ بن ابن عمك قالت كان بيني وبينه

شئى فغاضبنى فخوج ـ يرمديث كتاب الصلوة ،باب نوم الرجال في المسجد يس كررچك بيل

(۲۰۲)حدثنا محمد بن رافع ثنا حسين عن زائدة عن ابي حصين عن سعد بن عبيدة بیان کیا ہم سے محمد بن رافع نے کہابیان کیا ہم سے حسین نے انہوں نے زائدہ سے انہوں نے ابو قصین سے انہوں نے سعد بن عبیدہ سے فسأله ابن عمرُ رجل الى انہوں نے فر مایا کدایک آ دمی ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ان سے عثانؓ کے بارے میں معلوم کیا ذاک يسؤک قال لعل عمله تو انہوں نے ان کے ممل کی خوبیوں کو بیان فر مایا ابن عمرؓ نے فر مایا کہ شاید بیہ با تیں آپ کو بری لگ رہی ہیں اس نے کہا کہ بانفک ثم ہاں انہوں نے فرمایا کہ انتٰد تعالی تیری ناک خاک آلودہ کرے پھراس نے ان سے علیؓ کے یا رے میں سوال کیا صلى:لله ومسلم فدكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته اوسط بيوت النبي توانہوں نے اٹنے بھی محاس عملیہ بیان فر مائے فر مایا کہ وہ ایسے آ دمی ہیں کدان کا گھر نجی تعلیقہ کے گھرول کے درمیان ہے الله بانفك لعل ذاک يسؤک قال اجل قال فارغم پھر فرمایا کہ شا ید کہ یہ با تیں بھی آپ کو بری لگ رہی ہیں اس نے کہا ہاں انہوں نے فرما یا کہ جهدک انطلق فاجهد الله تعالی تیری ناک خاک آلودہ کر ہے نکل جا تو اور کوشش کر میرے خلا ف جتنی تو کوشش کر سکتا ہے

الخيرالساري جلد ۳س ا ۲۷. بخاري شريف ۲۳ ج ا

عمرة القارى ص عام ج١١

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ثم ساله عن على فذكر محاسن عمله\_

ایک (معری) شخص ابن عرا کے پاس آیا اور پہلے حفرت عثان کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں حفرت عثان کے اور فر مایا کہ شاید یہ تہمیں اجھے نہ گئیں تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت ابن عرا نے فر مایا اد خیم الله بانفک پھر حفرت علی کے اور فر مایا کہ شاید یہ تہمیں اسے بوچھا تو ابن عرانے ان کے جائن اعمال عرانے فر مایا اد خیم الله بانفک پھر حضرت علی کے بارے میں اس نے پوچھا تو ابن عرانے ان کے جائن اعمال بیان کئے کہ حضرت علی بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ، خیبر فتح کیا، مرحب یہودی کو آل کیا، اس کے علاوہ بہت سارے مناقب بیان کئے کہ خطرت علی تعمید منا تیا کو فاک مناقب بیان کئے ، پھر کہا کہ بیا کہ بیاں نے کہا کہ ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ الله تیرے تاک کو فاک آلودہ کرے پھر فر مایا کہ جائیا نہ ورنگا لے جو میں نے بات کی ہے تی ہے۔ عطاء بن سائب عن سعید بن عبید کی دوایت میں ہے اس شخص نے کہا میں اس سے بخض رکھتا ہوں تو ابن عرانے فر مایا کہ اللہ یا کہ بھی تجھے مبنوض رکھیا

(٢٠٣)حدثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن ابي ليلي بیان کیا ہم سے محد بن بشارنے کہامیان کیا ہم سے غندرنے بیان کیا ہم سے شعبہ نے انہوں نے تھم سے کہ ش نے ابن ابولیل سے سنا شکت تلقى ان ہے حضرت علیؓ نے کہ تحقیق حضرت فا طمہؓ نے شکایت کی ان کی جو کہ ان کو چکی کے اثر ہے پیچی فانطلقت فوجدت فلم تجده وحضور نبی اگرم ایک کی خدمت اقدس میں قیدی لائے گئے تو وہ کئیں تو آنخضرت ایک کونہ یا یا اورعا نشر کو پایا مليالة اخبرته ۔ النبی فاطمة عائشة توانہوں نے عائشہ ﴿ كُواْ كُلُوهُ رِمادیا پس جب حضو تعالیف تشریف لا ئے تو عائشہ نے ان كوفا طمہ کے تشریف لانے كى اطلاع دى خلفائله ماوسیه فذهبت اخذنا وقد مضاجعنا الينا تو حضرت نی اکرم اللغ ہمارے ہاں آشریف لائے اس حال میں کی حقیق کہ ہم اپنے بستر وں میں لیٹ چکے تصوّ میں نے ارادہ کیا مكانكما فقعد فقال لہ کھڑا ہوں تو آب علیہ نے فرمایا کہ اپنی جگہ برتشریف رکھو پھر آنخضرت علیہ ہا رے درمیان بیٹھ گئے اعلمكما وقال Ŋ١ صدرى قدميه برد ۔ میں نے ان کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینہ برمحسوس کی اور فر مایا کہ کیا میں آپ دونو ل کو نہ سکھا دول اخذتما مضاجعكما تكبرا بھلائی کی بات اس سے جوتم نے مجھ سے سوال کیا ہے جب تم اپنے بستر پر سونے لگوتو ۱۳۴۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو

وتسبحا ثلثا وثلثین وتحمدا ثلثاوثلثین فہو خیر لکما من خادم اور تینتیس بار سجان اللہ اور تینتیس با رالحمد اللہ کہدلیا کر و تو بیتم دونو ں کے سے خا دم سے بہتر ہے

﴿تِحقيق وتشريح﴾

مطابقت داضح ہے کہ آ پیلی کے دل میں حضرت علی کی بری عظمت اور قدرتھی۔

غندر: .... نام محر بن جعفر ب بير مديث الحمس، باب الدليل على ان الحمس لنو ائب النع مي كرريك بي كرريك بي المرابع

ابن ابی لیلی: .....ابن الی کیل دو ہیں۔ جب محدثین ابن الی کیلی ذکر کریں تو عبدالرحمن بن ابی کیل مراد ہوتے ہیں اور جب نقیماءذکر کریں تو محمد بن عبدالرحمٰن بن الی کیل مراد ہوتے ہیں۔

**اخبرته عائشة بمجی فاطمة:....** اس سے معلوم ہوا کہ حفرت عائشاً در حفرت فاطمہ ایک دوسرے کے مفاد کا خیال رکھتی تھیں اور تعاون کرتی تھیں۔

قداخذ نامضاجعنا: الدوایت کامناقب میں درج کرناال وجہ ہے کہ حضوطی کا حضرت بنی سے کتنا تعلق تعالی ہے کتنا تعلق تعالی بنی ایس جاتا کہ حضرت بنی اور حضرت فاطمۃ بنے بستر ول پر لیٹے ہوئے تھے یہ خصوصیت پردال ہے۔ علیٰ مکانکما: سب یعنی اپنی جگہ پر شمبرے رہوا ورحضو مطابقہ ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے۔

(۲۰۴) حدثنا محمد بن بشار ثنا غندرثنا شعبة عن سعد قال بیان کیا ہم سے محمد بن بشار نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن بشار نے کہا بیان کیا ہم سے شعبہ نے انہوں نے سعد سے کہا سمعت ابراھیم بن سعد عن ابیه قال قال النبی سیسی لیا میں فیل میں نے ابراہیم بن سعدکوا ہے والدگرامی سے دوایت کرتے ہوئے سنا کرانہوں نے فرمایا کہ نجی اکرم ایک نے فرمایا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هرون من موسی کیا آ ہا آ پرراضی نہیں ہیں کہ آ پ میری طرف سے ایسے ہوں جیسا کہ حضرت ہارون شے حضرت موتل سے کیا آ پ اس پرراضی نہیں ہیں کہ آ پ میری طرف سے ایسے ہوں جیسا کہ حضرت ہارون شے حضرت موتل سے

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام سلم فضائل میں الی بکر بن الی شیبہ یہ اور اور من آگ نے مناقب میں اور ابن ماجہ نے سنة میں بندار سے اس مدیث کی تخری کی جہ

الخيرا سارى م ٣٨٧ كتاب الجهاد، بخاري شريف ج اص ٢٣٩

اُن تكون منى بمنزلة هارون من موسلى: ..... يفرمان غزوة تبوك مين جانے كوت جبكه حفرت على ان تكون منى جانے كوت جب كه حفرت على الله يجھے چھوڑ الله وقت كائے جب كه منافقين نے يہ كہا كه آپ كى رعديت كرتے ہوئے آپ كو چھھے چھوڑ گئة و حفرت على اسلى الله كر حضور على الله على كر الله على كار مايا كه وہ چھوٹ بولتے بيل آپ والل چلے جائيں اور ميرے گھرول ميں جائين اختيار كريں پھر فرمايا كه وہ چھوٹ بولتے بيل آپ والل جل جائيں اور ميرے گھرول ميں جائين اختيار كريں پھر فرمايا كه الله كي كيا تو راضى نبيل ہے كوتو جھے بمنزل بارون كے موى سے ہو۔

شدوں کا استدلال: .... شیعوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ خلافت حضور میں ہے جاتھ کے بعد حضرت علی کا حق تھا؟

جواب: ..... (۱) یہ استدلال غلط ہے اس لئے کہ حضو تا ایک کے دندگی میں خلافت گھر دالوں کے بارے میں اس بات کا نقاض نہیں کرتی کہ موت کے بعد بھی خلافت ہوخصوصاً جب کہ حضو تا ایک بھی آ گئے۔

**جواب: ..... (۲)** ہارون موت کی زندگی میں پہلے فوت ہو گئے تھے بعد میں خلافت اس سے کیسے ٹابت ہو ہمتی ہے؟ **جواب: ..... (۳)** حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ کونماز وں کا اہام بنایا اگر حضرت علیؓ کی خلافت مطلقہ ہوتی تو امامت پر بھی حضرت علیؓ کومقرر کرتے۔

جواب: ..... (۱) اس مدیث میں حضرت علی کی فضیلت کا اثبات ہاں بات کا بیان نہیں کہ وہ تمام غیروں سے افضل ہیں۔

جواب: ..... (۵) حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کواس وقت خلیفہ بنایا تھا جب کہ مناجات کے لئے طور پر گئے تھے تو ان کی خلافت بھی جزئی ہوئی۔اس سے خلافت کلی پراستدلال کرناہی درست نہیں۔

(٢٠٥) حدثنا على بن الجعد انا شعبة عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة بیان کیاہم سے علی بن جعدے کہا خبر دی ہمیں شعبہ نے انہوں نے الوب سے انہول نے ابن سیرین سے انہول نے عبیدہ سے الاختلاف اقضوا كما كنتم تقضون فانى اكره نہوں نے حضرت علیؓ سے فر ما یا کہتم فیصلہ کر وجسیا کہتم فیصلے کیا کر تے تھے کیونکہ میں اختلاف کو نا پہند کرتا ہوں كما جماعة او اموت اصحابي الناس تا کہ لوگ ایک جماعت رہیں یا فرمایا کہ میری موت ایسے آئے جیسا کہ میرے ساتھیوں کو موت آئی ما يُرُوني عن عليّ الكذب و کان ان سيرين يرى عامة لمرح ابن سیرینُ اعتقادر کھتے تھے کی حقیق وہ روایات جو حضرت علیٰ ہے دسرے سدھ ہوے ، ے دہمروی ہیں جھوٹ ہیں

### ﴿تحقيق وتشريح

اقصوا كما كنتم تقصون: ..... حطرت على في عراق والول سے فرمایا كه آج بھى أى طرح فيصله كروجيے تم اس سے پہلے كيا كرتے تھے۔

فائده: ..... حضرت کی کار قول ای سب سے کہ آپ ام ولدی نیج کو جائز کہتے تھے اور حضرت بر فرماتے تھے کہ ام ولدنہیں نیجی جائے گی۔ بعد میں حضرت بلی نے اپی رائے سے رجوع کرلیا تھا اور پھر بیرائے قائم کرلی کہ ام ولدنہیں نیجی جائے گی۔ بعدی کہ میں نے حضرت بلی سے کہا کہ آپ کی رائے اور حضرت بھر کی رائے میں فرق ہاں لئے کہ حضرت بھر کی رائے اور حضرت بھی فرق ہاں لئے کہ حضرت بھر کی رائے ہما عت کے ساتھ ہے اور وہ مجھے زیادہ پند ہے تیرے اکیلے کی رائے سے ، تو حضرت بلی نے کہا قصو و فیصلہ کروتم جسے تم فیصلہ کیا کرتے تھے یعنی بلی نے اپنی رائے تبدیل کرلی تھی۔ کہا قصو و فیصلہ کروتم جسے تم فیصلہ کیا کرتے تھے یعنی بلی نے انہا و خلاف ہے کہ ایسا اختلاف جو کہ فتنے کا باعث ہو میں اس کونا پند کرتا ہوں۔

او اموت كمامات اصدحابى: ----- يعن جيے ميرے سائل فوت ہوگئے ميں بھى اى بات پر پكار منا جا ہتا ہوں يہاں تك كدمر جا وَں۔

و کان ابن سیرین : ..... علامه ابن سرین فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو حضرت علی ہے روایات نقل کی جاتی ہے وہ جھوٹی ہیں ہوہ جھوٹی ہیں ہوہ جھوٹی ہیں ہوہ جھوٹی ہیں ہے وہ جھوٹی ہیں کہ مطلب نہیں کہ مطلب نہیں کہ مطلف حضرت علی کی روایات جھوٹی ہیں مطلب نہیں کہ مطلف خضرت علی کی روایات جھوٹی ہیں مطلب سے ہے کہ رافضی جھوٹ ہولتے ہیں مجمد بن سیرین نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ بہت سارے کوفہ والے من گھڑت حدیثیں حضرت علی کی طرف منسوب کرکے بیان کیا کرتے تھے۔ ماص طور پر رافضی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے۔

ام ولد کی بیع میں اختلاف: ..... حضرت علی حضرت ابن عباس ،حضرت زبیرام ولد کی زیج کے جواز کے قائل سے \_ بعد میں حضرت علی نے کے جواز کے قائل میں ہیں۔ سے رجوع کرلیا تھا۔ جمہور صحابہ و تا بعین اُم ولد کی زیج کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔

مناقب جعفر بن ابی طالب المهاشمی مناقب جعفر بن ابی طالب المهاشمی مناقب کے بیان میں میں مناقب کے بیان میں میں مناقب کے بیان میں مناقب کے بیان میں مناقب کے بیان میں باب کالفظ ہیں ہے۔ بعض ننوں میں باب کالفظ ہیں ہے۔

السدالغابي ١٢١ج ٢ ع إسدالغابير ١٢٠ج

# مناقب جعفر بن أبي طالب

جعفر بن ابی طالب: ..... یه حفرت علی سے دس سال بڑے ہیں اور ان کے علاقی بھائی ہیں۔ ان کی کئیت ابوعبداللہ ہے لقب طیار، ذوالجناحین ہے اور یہ متقدم الاسلام ہیں، حفرت علی کے پچھ عرصہ بعد ہی اسلام لائے ا
ذوالجر تین ہیں ۸ بجری غزوہ موجہ میں حضرت زید بن حارث کے بعد شہید ہوئے ، حضو و اللہ نے نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں اڑتے ہوئے و یکھا القد تعالیٰ نے ان کو دوباز و دیئے جن سے اڑتے ہیں ان کی وفات کے وقت ان کے جمعرت جعفر سے بہتر کے اور تکوار کنوے سے زائد زخم تھے ان کی کل عمر اکتالیس سال ہوئی ہے۔ یا در ہے کہ جھزے جعفر سے دونوں ہاتھ کئنے کے باوجود جھنڈ انہیں جھوڑ ابلکہ اسے دائوں سے پکڑلیا ہے۔

(۲۰۲) حدثنا احمد بن ابي بكر ثنا محمد بن ابراهيم بن دينار ابو عبدالله الجهني عن ابن ابي ذئب بیان کیا ہم سے احمد بن ابی بکرنے کہابیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن دینار ابوعبد اللہ جہنی نے انہوں نے این ابوذ کب سے عن سعید المقبری عن ابی هریرة ان الناس کانوا یقولون اکثر ابو هریرة ہوں نے سعید مقبری ہے انہوں نے حضرت ابو ہر ریا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ابو ہر ریا ہ (احادیث) بہت بیان کرتے ہیں وانى كنت الزم رسولُ الله ﷺ بشبع بطنى حين لا اكل الخمير ور تحقیق میں رسول النعیف کے ساتھ رہتا تھا اپنے پیٹ کے بھرنے کی مقدار پر قناعت کرتے ہوئے جبکہ میں خمیری روٹی نہیں کھا تا تھا ولا البس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت الصق بطني بالحصباء من الجوع اورنه بی دهاری دار کیر ایبینتا تھا اورنہ کوئی مرداورنہ کوئی عورت میری خدمت کرتی تھی میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر بانڈھا کرتا تھا الأية الرجل لاستقري وان معتى اور تحقیق میں کسی آ دمی سے کوئی آیت ( قر آئیہ ) پوچھا کرتا تھا حالا نکہ وہ آیت میرے ساتھ ( مجھے یاد ) ہوتی تھی کی ینقلب بی <mark>فیطعمنی</mark> وکان اخیرالناس للمسکین جعفر بن ابی طالمب تا کہوہ مجھے لیے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے اور ناداروں کے لئے سب سے زیادہ بہتر لوگوں میں ہے جعفر بن ابوطالب تتھے ماكان فيطعمنا و کان اور وہ ہمیں لے جاتے تھے اورہمیں کھا نا کھلاتے تھے جو ان کے گم

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله وكان اخير الناس الى آخره

امام بخاری اس حدیث کوالاً طعمه میں عبدالرحلٰ بن الی شیبہ سے لائے ہیں۔

**حبیر: ..... بمعنی جدیر، جبن یعنی عمده لباس نبیس بهنتا تفا۔** ع**کة: ...... گلی کا کپا۔** 

قال ابو عبدالله: .... امام بخاري جناحين كى يحولغات بيان كرتي بي-

€ 13}

ذكر عباس بن عبدالمطلب

۔ \* • • حضرت عباس بن عبدالمطلب کے ذکر مبارک کے سلسلہ میں ، • •

بعض نسخوں میں باب کالفظ ہے لیکن نہارے سامنے جونسخہ ہے اس میں باب کالفظ نہیں ہے۔

كنيت: .... ابوالفضل بـ

حالات حضرت عباس برسول النهاية ك چا بين اور رسول الرسالة ك بيا بين اور رسول اكرم الله ك سه دوسال بهل بيدا بوئ و قديم الاسلام بين انهول في اين اسلام كوچهائ ركها بدر مين مشركين كهراه مجود أفكارسول النهاية في فرمايا كه جوبهي عباس سے ملے اسے تل نه كرے وہ مجود أفكا ب ب چنا نچه ان كو ابو اليسر كعب بن عمر في قيد كرليا بعد مين انهوں في ابنا فديد يا اور مكه كي طرف لوث ك جمرين في مدينه منوره بجرت كى دان كى والده في بي سب سے بيلے كعبة الله كورير اور ديبان كا غلاف بيبنايا وضرت عبائ زمانه جا لميت مين مرداد تق مجدح ام كي تعمير اور سقاميد ين ماجیوں کو پانی پلانے کی خدمت آپ کے سپر وتھی۔حضرت مجاہد نے فر مایا کہ آپ نے اپنی موت کے وقت ستر غلام آزاد کئے۔۸۸سال کی عمر میں ۱۲ر جب المرجب ۳۲ ھاکو وفات پائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

(۲۰۸) حدثنا الحسن بن محمد انا محمد بن عبدالله الانصاری ثنی ابی عبدالله بن المثنی بیان کیا بم سے من بن محمد انا محمد بن عبدالله الناسان کیا بحم سے میر سے الدگرامی عبدالله بن انس عن انس ان عمر بن الحطاب کان اذا قحطوا انہوں نے ثمامہ بن عبدالله بن انس عن انس ان عمر بن الحطاب کان اذا قحطوا انہوں نے ثمامہ بن عبدالله بن انس سے انہوں نے حضرت انس سے کہ جب لوگ تحط میں مبتلا ہوتے تو عربی خطاب استسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک استسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک عباس بن عبدالمطلب فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک عباس بن عبدالمطلب کی برکت سے دعا استسقاء فرماتے ایمان فرماتے اساللہ بنا کی برکت سے دعا استسقاء فرماتے ایمان کی برکت سے دعا استسقاء فرماتے یعنی فرماتے اساللہ بنا فاسقنا فیسقون ایمان فاسقنا فیسقون ایمان کی برکت سے دعا اللہ میں انہ کی برکت کے بیا کا وسیلہ افتیار کرد ہے ہیں تو ہم پربارش فرماد ہے قوارش برسنگی ایمان کی برکت کے بیا کا وسیلہ افتیار کرد ہے ہیں تو ہم پربارش فرماد ہے قوارش برسنگی

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

كتاب الاستسقاء باب سوال الناس الامام مين بيرمديث گزر چكل ب\_ل

اذ اقعطوا: ..... یعن جب کمان کو قطیمی جاتاتو حضرت عباس کے توسل سے بارش طلب کرتے تھے۔

**فائدہ:** بین توسل کی دوصور تیں ہیں۔(۱) توسل قولی(۲) توسل فعلی

(۱) توسل قولی: ..... جس کاتوسل اختیار کیاجائے صرف اس کانام لے دیاجائے ،اس کے لئے حیات شرط نہیں۔
(۲) توسل فعلی: ..... جس کاتوسل اختیار کیاجائے اس کوساتھ لے کرؤ عاکی جائے اس صدیث میں توسل ک فتم ٹانی کا ذکر ہے۔ اس سے دوسری تسمول کی نفی نہیں۔ توسل قولی ترفدی شریف کی روایت ہے ثابت ہے کہ حضور میں ایک تابینا صحابی کوفر مایا کہ یہ دعا کیا کرد کہ اے القدمی تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محقق تعلق نبی الرحمة کے توسل سے۔ حدیث کے تخریس فشفعه فتی (میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر) کے الفاظ ہیں ج

﴿٤٢﴾ مناقب قرابة رسولَ اللّه عَلَيْكُ يرحنرت رسول التُعَلِّكُ كَ قرابته كِمنا قب بين يرحنرت رسول التُعَلِّكُ كَ قرابته كِمنا قب بين

بعض شنوں میں باب کالفظ ہے کیکن ہی رے سامنے جونسخہ موجود ہے اس میں باب کالفظ ہیں ہے۔ ابخاری شریف ج اص ۱۳۷۰ بی فیض الباری ص ۸۸ جدیم مناقب قرابة المنبي يَسَلَق: ..... مراده ولوك بي جوكة عليقة يرايمان لا عاورة عليقة كجداقرب

(۲۰۹)حدثنا ابوالیمان انا شعیب عن الزهری ثنی عروة بن الزبیر بیان کیا ہم سے ابوالیمان نے کہا خبر دی ہمیں شعیب نے انہوں نے زہری سے کہا خبر دی مجھے عروہ بن زبیر نے عن عائشة ان فاطمة ارسلت الى ابى بكر تسأله ميراثها من النبيءَالْبُ أبول نے عائبتہ ہے کتھیں فاطمہ نے او برصدین کی طرف (پیغام) بھیجا کہ وحضور نی اکر جائے گئے کی میراث میں سے اپنا حصہ ما نگ دی تھیں افاء الله على رسوله تطلب صدقة النبى مَانِكُ التي بالمدينة اس ال من سے جواللہ تع لی نے اپنے رسول ملے کے کو (بغیر جنگ) عمایت فرمایا تھامطالبہ کررہی تھیں وہ نبی اکر مالے کے مدیندوالے صدقہ وفدک و ما بقی من خمس خیبر فقال ابوبکر اور فدک (باغ) کے متعلق فرما ربی تھیں اور جو باقی ہے خمس خیبر کا (بھی) تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان رسول الله قال لانورث ما تركنا فهو صدقة انما سخقیق رسول التعلیطی نے فر<sub>ہ یا</sub> کہ ہم وارث نہیں بناتے ہم جو پچھچھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے جزایی نیست کہ ياكل ال محمد من هذا المال يعنى مال الله ليس لهم ان يزيدوا على الماكل والله لا اغير شيئا من صدقات النبي اور بے شک میں ، اللہ تبارک وقع کی گی تم می<del>ں حضرت نبی اکرم اللہ</del> کے صدقات میں ہے کسی چیز کوتبد بی نہیں کرسکتا كانت عليها في عهد النبى ب<sup>مريله</sup> ولاعملن فيها اس حات سے کہ جس حالت پر وہ تھے نبی اکر مہلیات کے عہد مبارک میں اور البتہ ضرور کروں گامیں اس میں بما عمل فيها رسول الله عليه فتشهد على ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك اس عمل کو جورسول التو الله علی نے ان میں کیا تو چرعلی نے خطبہ پڑھااور فرمایا کہا اوابو بکر مہم نے آپ کی فضیلت کو پہچان لیا ہے وذكر قرابتهم من رسول الله سين وحقهم وتكلم ابوبكر فقال اوران كى قرابت رسول التي انبول في كا ذكر قرمايا اوران كى قرابت رسول التي انبول في قرمايا كه نفسي بيده لقرابة الله رسول والذي فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ محقیق حفرت رسول اللہ علی کی قرابت قرابتی التي ان اصل یرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اینے اقرباء سے صلہ رحی کرول

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة تستانس من قوله لقرابة النبي عليه

تطلب صدقة النبى بَسِيْة : .... سوال: .... يصدق توتمام مؤمنين كه لئة تفايدا بي لئة خاص كرنه كا مطالب كيول كرتى تفير ؟

**جواب: .....** واقعه میں میصدقد تھالیکن حضرت فاطمہ ؓ دعویٰ کرتی تھیں کہ پیصفوں انگائی کی ملک ہے لیمن اپنے اعتقاد میں ملک ہجھ کرمطالبہ کرتی تھیں واقعہ میں صدقہ ہی تھا۔

تشقد علی : ..... کسی اور موقع پر حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد حضرت علی نے خطبہ دیا اور حضرت ابو بکر کی فضیلت کا قرار کیا اور این حضو مقالی کے ساتھ قرابت فضیلت کوجانے ہیں لیکن جماری حضو مقالی کے ساتھ قرابت سے اور حق بو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ جھے بھی این قرابت داروں سے حضو مقالی کی قرابت ذیادہ محبوب ہے۔

| شعبة    | ш           | خالد          | ഥ              | عبدالوهاب       | بن                | عبدالله         | )حدثنا          | ۲۱۰)     |
|---------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| شعیہ کے | یا ہم سے    | نے کہا بیان ک | ہے خا لد ہ     | ہا بیان کیا ہم  | لوہا ب نے ک       | ر الله بن عبد ا | ا ہم سے عبد     | بیان کیا |
| عمر     | ابن         | عن            | يحدث           | ابی             | سمعت              | قال             | واقد            | عن       |
|         |             |               |                | اہنے والد کرامی |                   |                 |                 |          |
| بيته    | اهل         | في            | محمدأ          | ارقبوا          | قال               | بنكر            | ابی             | عن       |
| ر_ے پس  | ہ بیت کے ہا | Je Zalle      | ) كالحاظ كروال | 🛎 ( کاترابت     | م<br>که حضرت مجیط | ے واسطہ۔        | تے ابو بکرصد کے | انہوں_   |

### «تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاري اس مديث كو فضل المحسن والمحسين رضوان الله عليهم من يجلى بن معين المعين الله عليهم من يجلى بن معين ا

ار قبوا فی اهل بیته بسب یعنی ابل بیت کا احترام کرواوران کے حقوق کی حفاظت کرو۔ان کو تکلیف شدو اوران کو گلیف شدو اوران کو گالیاں نددو۔اہل بیت کا مصداق حضرت علی جضرت فاطمہ "جضرت حسن" ،حضرت حسین اور آپ تا تھے گئی از داج مطبرات ہیں۔

(۲۱۱) حدثنا ابو الوليد ثنا ابن عيينة عن عمروبن دينار عن ابن ابى مليكة عن بيان كيابم سابووليد في كبابيان كيابم سابن عييند في عمروبن دينار سانهول في ابن اليم مليك سانهول في

المسور بن مخرمة ان رسول الله ﷺ قال فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى مسورين مخرمة عنى في العضبها اغضبنى مسورين مخرمة عندي المنظمة في المنظمة المعالمة المعال

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری کتاب النکاح میں تنیبہ سے اور طلاق میں ابوالولیہ سے اور امام سکم نے الفضائل میں اور امام ابوداور نے النکاح میں احدین بوٹس سے اور امام ترفدی نے المناقب میں اور امام نسائی نے تنبید سے اور امام ابن ماجہ نے النکاح میں عیسی بن حماد سے اس حدیث کی تخریخ تج فرمائی ہے۔

ابو الوليد: .... نام بشام بن عبدالملك طيالى بعرى ـ

ابن ابی ملیکه: .... نام عبدالله بن افی ملید -

قزعة حدثنا (۲۱۲)حدثنا أيحيي ابراهيم بیان کیا ہم سے بیکیٰ بن قز عدنے کہا بیان کیا ہم سے ابر اہیم بن سعد نے انہوں نے اپنے والد گرامی سے النبى مَلَئِكُ فاطمة عائشة قالت دعا انہوں نے عروہ کے واسط سے عاکش سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ایک نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلایا المتى فسارها شکو ۵۱ فيها قبض ا بن اس باری میں کہ جس میں ان اللہ کی روح مبارک بن کی میر آنخضرت اللہ نے ان سے آ ہستہ کوئی بات کی فسارها فضحكت فسالتها عن ذلك قالت دعاها تر دہ رونے مگ کئیں پھران کو بلایہ تو آ ہتہ ہے بات کی تو دہ بہنے لگ گئیں حضرت عائشہ فرہ <mark>تی ہیں تو میں نے ا</mark>ن سے اس کے بارے میں یو تیما النبى النبي يقبض فاخبرني فقالت انه سارني تو انہوں نے بنلایا کہ نبی اکرم آیا ہے ہے ہے سے سرگوشی کی تو مجھے خبر دی کہ مختیق وہ وفات دیئے جا کمیں گے الذي سارنى ا بن اس بیاری میں کہ جس میں وہ وفات دیئے گئے تو میں رودی پھر انہوں نے مجھ سے آ ہستگی سے قرما یا

فاخبرنی انی اول اهل بیته اتبعه فضحکت تو مجھے خبر دی کہ تحقیق میں ان کے گھر والول میں سے سب سے پہلے ان سے ملوں گی تو میں بنس وی

باب علامات النبوة كة خريش بيصديث كزريكي تنفصيل وبال ويكولي جائه

﴿٤٣﴾ مناقب الزبير بن العوامٌ معرّت زبير بن محام رضى الله عنه كے منا قب كابيان

بعض شخوں میں باب کالفظ ہے لیکن ہمارے سامنے جونسخہ موجود ہے اس میں باب کالفظ نہیں ہے۔ دون میں میں باب کالفظ ہے کہ میں میں میں میں میں اس میں باب کالفظ نہیں ہے۔

### مناقب زبير بن عوام

نام ونسب بنسسز بربن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کنیت ابوعبدالله، ان کا نسب با نجویس پشت یعن قصی می نیم الله است با نجویس پشت یعن قصی می نیم الله است بال کی والده محترمه حضو ملات کی والده محترمه حضو ملات کی پیوچی صفید بنت عبدالمطلب بین -

مختصد حالات : .....علامه ابن عبدالبرّ فرما یا کر حضرت زبیر پر محضرت طی محضرت سعد بن ابی وقاص آیک بی سال میں پیدا ہوئے ۔ سولہ سال کی عمر میں اسلام لائے ، قدیم الاسلام ہیں ۔ اسلام لائے کی بناء پر ان وقاص آیک بی سال میں پیدا ہوئے ۔ سولہ سال کی عمر میں اسلام لائے ، قدیم الاسلام ہیں ۔ اسلام لائے کی بناء پر ان کے پہلے نے کویں میں بند کر دیا تا کہ اسلام چھوڑ دیں لیکن انہوں نے استفامت دکھائی اور دین اسلام پر جےرہ ہے۔

آ ب و البحر تین ہیں , رسول الشہول نے انہیں اپنا حواری قرار دیا ، بیسب سے پہلے فض ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں کوارسونتی ۔ رسول الشہول کے ساتھ تمام غروات میں شریک رہے ۔ عشرہ بشرہ میں سے ہیں ، جنگ جمل میں لا ان سیالی میں مول سے جی مورز نے آپ کو بھرہ کے قریب صفوان مقام پر شہید کیا ، آپ کی شہادت جمادی الا والی سے سے سیکے دی افتیار کی ۔ عمر و بن جرموز نے آپ کو بھرہ کے قریب صفوان مقام پر شہید کیا ، آپ کی شہرمیارک وادی سیاع مقام پر بھرہ کے نواح میں واقع ہے۔

اوراً بن عباس هو حواری النبی مانی مانی وسمی الحواریون لبیاض لیابهم اوراً بن عباس می الحواریون لبیاض لیابهم اوراً بن عباس نے فرمایا کدوہ حفرت نی اکرمیات کے حواری بیں اوروہ حواری نام رکھے کے کیڑوں کے سفید ہونے کی وجہ سے

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

وقال ابن عباس المسيد تفير سورت توبين ابن الى مليكة كطريق سے بي حديث آراى بـ

حوارى: .... بمعنى ناصر يعض نے كہاكة وارى كامعنى مخلص

سوال: ..... صحابتمارے كسارے كلص بين ان كى كيا تخصيص ہے؟

وسسمی المحواریون: .....بدام بخاری کا کلام ہے۔ سفید کیڑے پہنے کی وجہ سے ان کو حوادی کہا گیا۔ ضحاک فرماتے ہیں ول کی صفائی کی وجہ سے ان کوحواری کہا گیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں افر عبادت اور نورانیت کی چک دک وجہ سے حواری کہا گیا۔ حورکی محموراس لئے کہتے ہیں کہ حورکا اصل معنی سفیدی ہے۔

فائده: ..... حضرت عیسی علیدالسلام کے خلص ساتھیوں نے کہا تھا خسن انفسادُ الله اے حضرت عیسی علیدالسلام کے حواریوں کی تعداد ہارہ ہے۔

(۲۱۳)حدثنا خالد بن مخلد نا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه بیان کیا ہم سے خالد بن مخلد نے کہابیان کیا ہم سے علی بن مسہر نے انہوں نے ہشتام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والدگرامی سے اخبرني مروان بن الحكم قال اصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف کہا خبر دی جھے مروان بن تھم نے انہوں نے کہا عثان بن عفانؓ کوشد پدنکسیر ہو ئی جس سال کہ نکسیر کی وہاء پھیلی الحج فدخل واوصي عن سیر) نے ان کو ج سے روک لیا اور انہوں نے وصیت بھی فرما دی توان کے باس آیا وقالوه فقال استخلف فقال قريش لیٹی (قبیلہ) کا کوئی آ دمی تو اس نے عرض کیا کہ آپ خلیفہ کا تقر رفر مادیں تو انہوں نے فرمایا کہ اور حضرات نے بھی کہا ہے فسكت رجل اخر فدخل ومن اس آ دمی نے کہا کہ ہاں حضرت عثمان نے فر مایا اور وہ ( خلیفہ ) کون ہو؟ تو وہ خاموش رہا پھران کے پاس دوسرا آ دمی آیا فقال عثمان استخلف وقالوا فقال الحارث تعم فقال میراخیال ہے کہ وہ حارث تصفواس نے کہا کہ آپ ( کسی کو ) خلیفہ مقرر فرمادیں تو عثان ؓ نے فر ، یا کہ کیادوسر لوگوں نے بھی کہا ہے تواس نے کہا کہ ہاں قال فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال تو حضرت عثل نے کہا کہ وکون ہوگا؟ کہلار اوی نے کو در بھی کی ماسوش دہے عثمان نے فریلا کہ شاید کہ آبوں نے حضرت ذبیر سے بارے ش کہاہاں نے کہلا

ا بإره ۲۸ سورة صف آيت ۱۲

| لخيرهم                        |          | انه      | بيله         | نفسى              | لذي       | وا            | اما            | قال   |
|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|-----------|---------------|----------------|-------|
|                               |          |          |              | ا کے بعد میں میری |           |               |                |       |
| مليالله<br>غارسياء<br>غارسياء | الله     | رسول     | الى          | لاحبهم            | کان       | وان           | علمت           | ما    |
| محبوب يتض                     | يك زياده | الله كرو | ہے رسول اللہ | بیر") ان میں _    | ه (حضرت ز | ا اور هخفیق و | میں جا نتا ہول | جن کو |

#### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله اما والذي نفسي بيده

مست المرعاف: ..... بيا حكادا قد ب السمال الوكول وبهت نكسير پهو في ال لئة السكانام بى سنة الرعاف يزيميا الوسلى: ..... حضرت عثمان في احتى المناه المنت عبدالرخمن بن عوف في كه ما وراس كو جميات ركما، حضرت عثمان كي قاتل جمران في حصيات ركما، حضرت عثمان كي قاتل جمران في حضرت عبدالرحمان بن عوف كو بتلا ديا الس برحضرت عثمان في ان برعماب كيا اور نا داخ بوك اور مدينة منوره سي بعره كي طرف تكال ديا اور حضرت عبدالرحمان بن عوف السيدة منوره سي بعره كي طرف تكال ديا اور حضرت عبدالرحمان بن عوف السيدة من وقد كي جوماه بعد فوت بو كي الن كي وفات السيدة على بوني .

**فقال استخلف:....** ليخ اين بعد خليفه مقرر يجيخ ـ

الحارث: ..... مرادمارث بن عم ب يبواميت قاءمروان جوكداوي بي ان كابحا أي ب-

انه لغيرهم ما علمت: سن ماموصوله معنى بوكا كرب شك زير ان عيمترين جهال تك محصطم

(۱۱۳) حدثنا عبید بن اسمعیل ثنا ابو اسامة عن هشام اخیرنی ابی قال بیان کیابم سے بید بن اسمعیل نے کہابیان کیابم سے ابوام استخاب نے کہابیان کیابم سے ابوام استخاب نے موان یقول کنت عند عشمان اتاہ رجل فقال استخلف بیس نے موان کو کہتے سنا کہ بی مثال کے پاس تفا کران کے پاس ایک آدی آیا تواس نے کہا کرآپ کوئی خلیفہ مقرد کردیں قال وقیل ذلک قال نعم الزبیو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ بات کی جاری ہے اس (آدی) نے کہا کہ زبیر آتے ہے ہیں قال نعم فلفا قال اما واللہ انکم لتعلمون انه حیر کم فلفا عثمان نے فرمایا کہ آگا درموکہ اللہ کا میں مرتبہ فرمایا عثمان کے آبا کہ آ

(۲۱۵) حدثنا مالک بن اسمعیل ثنا عبدالعریز هو ابن ابی سلمة عن محمد بن المنکدر بیان کیا ہم ہے والک بن اسمعیل نے کہابیان کیا ہم ہے عبدالعزیر نے وہ ابن ابوسلمہ ہے انہوں نے محمد بن منکدر ہے عن جابو قال وسول سائیٹ ان لکل ببی حواریا وان حواری الزبیر انہوں نے مرایا کرسول التعقیق نے فرویا گرفیق برتی کے سے حواری ہوتے ہیں اور بشک میراحواری زبیر ہے

#### \*\*

(٢١٦) حدثنا احمد بن محمد انا عبدالله انا هشام بن عروة عن ابيه بیان کیا ہم سے احمد بن محمد نے کہا خبر دی ہمیں عبد اللہ نے کہا خبر دی ہمیں ہشام بن عروہ نے انہوں نے اپنے والد سے عن عبدالله بن الزبير قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمة في النساء انہوں نے عبدالقد بن زبیرٌ سے کہ انہوں نے فر مایا کہ غز وہ خندق والے دن میری اور عمر بن ابوسلمہ کی تقرری عورتوں میں کی گئی تھی انا بالزبير على فرسه يختلف الى بنى قريظة فاذا سومیں نے دیکھا تو اچا تک میں زبیر کے پاس تھا کہ (وہ) اپنے گھوڑے پر (سوار) بنوقر یظہ کی طرف آ ,جار ہے تنھے فلما رجعت قلت يا ابت رايتك تختلف وومرتبه يا تين مرتبه (ايماكيا) توجب ميل لوثا تومي في عرض كياكها عمير المابان ميل في آب كوآت جات ويكها قال او هل رایتنی یا بنی قلت نعم قال کان رسول الله ﷺ قال انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے دیکھ تھا سے میرے بیٹے میں نے عرض کیا کہ ہ ل انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسول النسکانی نے فرمایا تھا قريظة فيأتينى بخبرهم فانطلقت فلما رجعت کہ کون ہے جو بنوقر یظے قبیلہ میں جائے اوران کے بارے میں مجھے خبر پہنچا ئے تو میں چل پڑا تو جب میں واپس ہوا الله مُشْكِنُهُ ابویه فقال فداک ابی وامی رسول ت رسول التعليق نے ميرے لئے اپنوالدين كوجمع فرمايا (ليني )سوانہوں نے فرمايا كه فلدا ك ابهي و امي

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله جمع لي رسول الله مناطقة

فائدہ: ..... آنخضرت میں ایک نے دوسے بیوں کے لئے تفدید یونی فداک ابی والمی فرمایا (۱) حضرت زبیر ً (۲) حضرت سعد کے لئے بھی ایک جنگ کے موقع پر فرمایا ادم یا سعد فداک ابی وامی.

جمع لى: ..... يعنى تفديه مين مال اور باب دونول كومير عالى جمع كيا كدمير عدار باب تجه رقر بان بول -

(۲۱۷) حدثنا علی بن حفص ثنا ابن المبارک انا هشام بن عروة عن ابیه بین کیابم علی بن حفص فنا ابن المبارک انا هشام بن عروة عن ابیه بین کیابم علی بن حفص فی کمابیان کیابم علی میان مبارک نے کما نجردی بمیل صفام بن ورو فند معک ان اصحاب النبی سین فی قالوا للزبیر یوم المیوموک الا تشد فنشد معک که بی اکرمیان کی کم بی آپ کے ماتھ ملکری که بی اگر میاب کرام فی کے ماتھ ملکری فحمل علیهم فضربوه ضربتین علی عاتقه بینهما ضربة ضربها یوم بدر قوان بوان و نوان و نوان و نوان کو نوان کو بری الکاتی فی تلک المضربات العب وانا صغیر میزت عروق فی نوان کو بری کی حالت میں پی انگیول کو زخول میں داخل کر کے کھیا کرتا تھا۔

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

بوم المدرموک: ..... یرموک شام مین ایک جگه ہے۔علامہ عنی فرماتے ہیں اذرعات اور دمشق کے درمیان ایک جگہ ہے جہال حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں اور دومیوں کے درمیان اسا ھو فتح دمشق ہے پہلے لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔علامہ کر مائی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد جنگ برموک میں ۴۵ ہزارتھی اور بعض نے کہا کہ الاسمانوں کو تعداد میوں کے ایک لاکھ پانچ ہزارقتل کے ہزارتھی اور دومیوں کے ایک لاکھ پانچ ہزارقتل کے گئے اور چالیس ہزارقیدی ہوئے جب کہ مسلمانوں میں سے چار ہزار شہید ہوئے۔ ہرقل (رومیوں) کی فوج کا کمانڈر کئے اور چالیس ہزارقیدی ہوئے جب کہ مسلمانوں میں سے چار ہزار شہید ہوئے۔ ہرقل (رومیوں) کی فوج کا کمانڈر ماہان ادمی تھا اور مسلمانوں کی ورمیان پانچ معرکے ہوئے پانچویں معرکہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔ماہان کو ومثق میں قتل کردیا گیا۔ مصرب بوج مصرب بدر کی بھی تھی۔

﴿ ٤٤﴾ ذكر طلحة بن عبيدالله حفرت طلح بن عبيداللدرضي الله عنه كاذكر مبارك . • • •

بعض شخوں میں باب کالفظ ہے کیکن ہمارے سامنے جونسخہ موجود ہے اس میں باب کالفظ نہیں ہے۔

### حالات طلحة بن عبيداللة

النبی الله و الله عمر عنه داخس النبی الله و الله عنه داخس الله و الله و

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

تعلیق ہے اور بیقصہ بیعت میں قریب ہی گزر چکا ہے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے امر خلافت کا (میرے بعد) اس جماعت کے علاوہ کوئی زیاوہ خق وارنہیں جس جماعت سے آپ علیہ راضی گئے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کا نام لیا۔

(۲۱۸) حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی ثنا معتمر عن ابیه عن ابی عثمان بیان کیابم سے حضرت محمد بن ابی عثمان بیان کیابم سے حضرت محمد بن ابوعثان ہے کہ بیان کیابم سے محتمر نے آنہوں نے اپنے والد سے آنہوں نے ابوعثان ہے کہ قال لم یہ یہ وسول الله سائلی فی بعض تلک الایام التی قاتل فیهن رسول الله الله الله الله سائلی نے جہ دکیاان میں سے بعض ایام (غزوہ احد) میں نی اکرم اللہ کے ساتھ کو کی نمیس تھا انہوں نے فرما یا کہ جن ایام میں رسول التمالی نے جہ دکیاان میں سے بعض ایام (غزوہ احد) میں نی اکرم اللہ کے ساتھ کو کی نمیس تھا کے سوا (حضرت ابوعثان نے) ان دونو س حضرات کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت طلح اور حضرت سعد کے سوا (حضرت ابوعثان نے) ان دونو س حضرات کا قول نقل کیا ہے۔

<u>ا</u>إسدالغايي<u> 2055</u>

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث ان طلحة بقى مع رسول الله الناس عند فرار الناس عند

فى بعض تلك الايام: ..... مرادال سام أحذين \_

عن حديثهما: ..... اى انهما حدثاه بذلك يعنى ابوعثان فرمايا كان دونول في بسيبات بيان كران دونول في بسيبات بيان كيار كرماني في الرعلام كرماني في ما حديثهمااى عن حالهما يعنى ابوعثان في ان كامال بيان كيار

(۱۱۹) حدثنا مسدد ثنا خالد ثنا ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم بیان کیا بم سے مسدد نے کہابیان کیا بم سے ابوخالد نے انہوں نے بین بن ابوحارم سے کہ قالد نے کہابیان کیا بم سے ابوخالد نے انہوں نے بین بن ابوحارم سے کہ قال وقی بھا النبی منالیق قد شلت انہوں نے ٹرمایا کہ بین سے طلح کے ہاتھ کود کھا جس کے ذریع انہوں نے ٹی اکرم بھی کا بچاؤ کیا تھا کہ مختیق وہ بیکا رہوگیا

## ﴿تحتيق وتشريح﴾

شلّت: ..... شل کامعنی ہے بریاز ہونا بعنی ہوگا کہ ان کا ہاتھ بے کا رہوگیا۔سب اس کا یہ ہوا کہ حضرت طلحہ یوم احد کے موقع پر حضور اللہ کے ساتھ رہے اور اپنے آپ کو حضو تعلقہ کے لئے وقابی ( دُھال ) بنایا یہاں تک کہ ستر سے زا کہ زخم پنچ اور اپنے ہاتھ سے حضو تعلقہ کے چہرہ مبارک کو چوٹ لگنے سے بچایا اس بناء پر آپ کا ہاتھ شل ہوگیا۔ حضو تعلقہ نے فر ہایا او جب طلحة المجنة (طلح نے اپنے اوپر جنت کو واجب کرلیا)

فاقده: .... طلحناى صحابك تعدادتقر عابس ب-

### حالات سعد بن ابی وقاص

قدیم الاسلام ہیں۔ساتوی نمبر پرسترہ سال کی عمر میں اسلام لائے ،عشرہ میش سے ہیں۔تمام غزوات میں رسول التُعلِی کے ساتھ شریک رہے۔ستجاب الدعوات متے اور لوگوں میں اس کی شہرت تھی اسی وجہ سے لوگ ان کی بدؤ عا ہے ڈرتے تھے اور دُعاوَل کے امید وارر ہے تھے۔ اس کا سبب یہ تفاکہ حضوہ کا بندے میں فر مایا الله م سدد سهمه و اجب دعو ته رسول التعلیق نے ان کے لئے بھی فر مایاار م فداک ابی و امی (تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں) آپ کو 'فارس الاسلام' 'کہا جا تا تھا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سب سے پہلا تیر آپ نے چلا یا۔ حضرت عثمان نے آپ کو کو فدکا والی بنایا۔ انہوں نے کو فدکوصاف کیا اور مجمیوں کو جلاوطن کیا ، فارس کا اکثر حصر آپ کے ہاتھوں فتح ہوا بحشرہ میں سے سب سے آخر میں دار فانی سے دار البقاء کی طرف کیا ، فارس کا اکثر حصر آپ کے ہاتھوں فتح ہوا بحشرہ میں سے سب سے آخر میں دار فانی سے دار البقاء کی طرف کو جا کہ کا میں اس کیا ، فارس کا اکثر حصر آپ کو فات پائی ہوگ اپنی کو کی کیا۔ ۵۵ ھیں اس پڑھیں نے مروان بن افکم جو کہ والی مدید تھا اس نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البہ جو میں مرویات او کا جیں۔ آپ کوف کے بانی مرفون ہوئے کی عرص کے سال پائی ایک قول کے مطابق ۱۳ مسال پائی ، کل مرویات او کا جیں۔ آپ کوف کے بانی مرفون ہوئے احد کی از آئی میں ایک بڑار تیر چلائے یا

النبی مالک میلاد بنوز ہرہ نبی اکسی مالک میں اللہ عنہ اللہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ (ای اللہ عنہ (ای اللہ عنہ (ای اللہ عنہ اللہ عنہ (ای اللہ (اللہ (ال

# «تحقيق و تشريح»

وهو مسعد بن مالک: ..... لین ان کے والد کا نام مالک اور ان کی کنیت ابو وقاص ہے۔ امام بخاریؒ نے اس سے اس بات کی طرف اشار و کیا ہے کہ حضرت سعدؓ کے والد ابو وقاص کا نام مالک بن وجب ہے۔

(۲۲۰) حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب بيان كيا يم عيم بن الممني ثنا عبدالوهاب في كماش في يحى سينا كماش في سعيد بن ميتب سينا قال سعمت سعدا يقول جمع لمى النبى مالين البويه يوم احد كماش في حضرت سعد وفرمات مناكر رسول التعليق في النبي والدين كوفر وه احد مش مير ساكر جمع كما

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری مغازی میں مسدو سے لائے ہیں۔ اورا، مسلم بے فضائل میں محمد بن شی اورامام ترندی است اورامام ترندی است خان اور مناقب میں قتیر کے اورامام نسائی نے سنة میں محمد بن ای خرمائی ہے۔ جمع لمی: ..... ای فی التفدیة لین فداک ابی وامی کہا۔ آپ اللہ نے جنگ احد میں فرمایا تھا ارم یا سعد فداک ابی وامی۔

إسدالغابيص اواج مهمطبع فكصنو

#### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة من حيث انه كان ثلث الاسلام وهو منقبة عظيمة

وانا قُلْتُ الاسلام: .... اس روايت من قُلْت الاسلام ب جب كدابوعر في استيعاب من ذكركياب اوركباسابع سبعة في الاسلام حضرت صديق اكبر في حالات من حديث عمار من آيا ب فرمات بي كد مين في ني كريم منالية كود يكما آپ كرماته يا في غلام تقاور چيخ حضرت ابو بكر في تقو اس اعتبار سي حضرت سعد من بي تن كريم وايت الباب سي بظا برتعارض ب؟

جواب (۱): ..... ممكن بركه ثلث صرف رجال مراد بول -

جواب (۲) :..... ابتداء اسلام میں برخض این اسلام کو چھاتا تھا انہوں نے اپنی اطلاع اور معلومات کی وجہ سے ثلث الاسلام کہا ہے!

(۲۲۲) حدثنا ابر اهیم بن موسی ثنا ابن ابی زائدة ثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابی وقاص بیان کیابم سابرائیم بن موی نے کہابیان کیابم سعت سعد بن ابی وقاص یقول کہا کہ یش نے سعد بن ابی وقاص یقول کہا کہ یش نے سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ وہ کہدر ہے تھے کہ یش نے سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ وہ کہدر ہے تھے کہ یش نے سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ وہ کہدر ہے تھے ما اسلم احد الا فی الیوم الذی اسلمت فیه ولقد مکثت سبعة ایام وانی لئلث الاسلام کی جس دن شن اسلام لایاس دن کوئی اور اسلام الله کی الیاب الور البت تحقیق میں سات دن تھم الور ب شک یس تیسر نے نبر پر اسلام لانے والاتھا

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمةظاهرة

ما اسلم احد: ..... بظ ہراس معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی مسلمان ہیں ہوا؟ جواب (۱): ..... خیر الجاری میں اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ بیا پٹے گمان اور اپنے علم کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ جواب (۲): ..... بیرحصراضا فی ہے اس لئے کہ بید حضرت ابو بکر صدیق "کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔

إعدة لقارى ص ٢٢٨ ج٠١

انی لثلث الاسلام: ..... یوانی اطلاع کی بن ، برفر مایا کیونکه شروع شروع میں جواسلام لائے تھے وہ اپنے آپ کوئلی شروع شروع میں جواسلام لائے تھے وہ اپنے آپ کوئلی رکھتے تھے مکن ہے کہ دودوسرے مراد حضرت خدیجاً ورحضرت ابو بکرصدیق ہوں۔ ولقد مکثت سعیعة ایام: .....اور تحقیق میں سات دن تھ برار ہا، مراداس سے یہ ہے کہ میرے اسلام لائے کے بعد سات دن تک میں بی ثلث اسلام رہا۔

| هاشم                  | لنا              | قال                         | اسامة             | ابو                 | تابعه                    |              |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| ریث بیان کی           | ہم نے ص          | کیا ہم ہے ہا                | ن کي که بيان      | امه نے متابعت       | انی زائدہ کی ابو اس      | اور این      |
| استاعيل               | ه عن             | بن عبداللَّ                 | خالد              | عون ثنا             | عمرو بن                  | ثنا          |
|                       |                  |                             |                   |                     | لیا ہم سے عمرو بن ع      |              |
| سبيل الله             | سهم فی           | لعرب رمى                    | انی لاول ا        | سعدا يقول           | س قال سعمت               | عن قي        |
| راه میں تیرا ندازی کی | اجس نے اللہ کی   | یں ہے پہلا مخص ہول          | نا كەنتىق يىل ئرب | ن نے سعد کوفر ماتے۔ | ں سے کہ انہوں نے کہا کہ  | انہوں نے تیا |
| ، الشجر               | لا ورق           | ا طعام ا                    | وما لنا           | لنبى مَنْظِيْهُ     | نغزو مع ا                | وكنا         |
| ت کے پتوں کے          | اسوائے درخد      | لئے کھا تائیں ہونا تھ       | تقاور بمارے       | وه میں جہاد کرتے    | کرم علیہ کے ساتھ فز      | اورجم ني     |
| باله خلط              | الشاة •          | البعير او                   | ا يضع             | ليضع كم             | ان احدنا                 | حتى          |
| لک ہوئے کے)           | وتا تفا ( بيجه خ | ، میں اختلاط <i>تبی</i> ں ہ | جت كرتا تفا كدال  | ى كى طرح تضاءها:    | سے ایک اونٹ اور بکر ک    | حتی که ہم    |
| سل عملی               | اذن وط           | لقد خبت                     | الاسلام           | تعزرنی علی          | بحت بنواسد               | ثم اص        |
| ے میرے انتمال         | رضائع ہو گ       | خساره میں ہوا او            | بنداس وقت ميس     | اسلام برحقيق الب    | ر جھے عیب لگاتے ہیں      | پھربنواس     |
| يصلي                  | يحسن             | 7 1                         | مر <b>قا</b> لو   | الي ع               | وشوابه                   | وكانوا       |
|                       |                  |                             |                   |                     | نے سعد بن ابوو قاص 🖺     |              |
|                       |                  |                             |                   |                     | و عبدالله ثل             |              |
| علیہ کے ساتھ          | رت نبی اکرم      | یا سے تیسرا تھا مھ          | اتے ہیں تین میر   | اسلام سے مرادفر     | یٌّ نے فرما یا که مکت ال | امام بخار    |

﴿تحقيق وتشريح﴾

بيمتابعت ہے۔

مطابقته للتوجمة تؤخذ من قوله انى لاول العرب رمنى بسهم فى سبيل الله وفيه منقبة عظيمة له مطابقته للتوجمة تؤخذ من قوله انى لاول العرب رمنى بسهم فى سبيل الله وفيه منقبة عظيمة له ام بخاري اس مديث كاب ام بخاري اس مديث كاب كاب من بخاري الله بي المحمد بن بشار سے اور امام ترفی نے مناقب ميں محمد بن شار سے اور امام نس كي بن محمد بن شار سے اور امام نس كي بن محمد بن شار سے اور امام نس كي بن محمد بن شار سے اور امام نس كي بن محمد بن بشار سے اور امام نس كي بن محمد بن شار سے اور امام نس كي بن مناقب ميں محمد بن شار سے اور امام نس كي بن محمد بن بشار سے اور امام نس كي بن مناقب ميں محمد بن بشار سے اور امام نس كي بن مناقب ميں محمد بن بشار سے اور امام نس كي بن مناقب ميں محمد بن بشار سے بندا كي بندا

ے اور دفاق میں قنید سے اور امام ابن بابہ نے سند میں غلی بن محد سے اس حدیث کی تخ تی فرمائی ہے۔

اخی لاول العرب: ۔۔۔۔۔ حضرت معد قرماتے ہیں کہ میں پہلا تحض ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے واقعہ بیہ کہ سرید عبیدہ بن حارث میں حضوطات نے نے ساٹھ سواروں کورائغ مق می طرف قریش کے قافلہ سے مقابلہ کے التحدید عبیدہ بن حارث میں حضوطات نے نے ان کے ہاتھ پر جھنڈ اہا ندھا اور یہ پہلا جھنڈ اہے جو کہ حضوطات نے با ندھا اور یہ سے پہلی لڑائی ہے جو کہ اسلام میں مسلمانوں اور مشرکوں ہے درمیان ہوئی اور حضرت سعد نے پہلا تیر پھینکا اور بیا دی اور مشرکوں ہے درمیان ہوئی اور حضرت سعد نے پہلا تیر پھینکا اور بیا دی اور مشرکوں ہے درمیان ہوئی اور حضرت سعد نے پہلا تیر پھینکا اور بیا دی اور دی ہوئی کے مارے بیات کر رہے ہیں۔ خشک مینگنی کی طرح یا خانہ کرتے تھے۔ پتے اور روکھی سوکی کھانے سے ایسے ہی ہوتا ہے۔

تُعَوِّرُونِی: ..... بنواسد مجھے اسلام پرعیب لگاتے ہیں لینی مجھے تکلیف کا پی بنواسد کہا کرتے تھے کہ آپ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھے ،الل کوفہ حضرت عمر بن خطاب سے ان کی شکایات کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ بنواسد کا ایک خنص ان کی شکایت کیا کرتا تھا۔

لقد خبت اذن: .... ليني أكربيمال بوكه جيان كاتعليم كي ضرورت بي مرتومير يماريمل ضائع بوكئي

﴿ ٢٤﴾ باب ذكر أصهاد النبى عفرت ني اكرم الله كدامادول كاذكرمبارك

| الربيع |      | بن       |    | العاص |     | ابو |      | منهم |
|--------|------|----------|----|-------|-----|-----|------|------|
| ين-    | تجمى | <u>ප</u> | بن | العاص | 1/2 | ښ   | ال : | اور  |
|        |      | '        |    | A     | X   |     |      |      |

﴿تحقيق وتشريح﴾

اصدهار: ..... اصهاد جمع ہے صهر کی۔ صهر زوج بنت کو کہتے ہیں۔ عورت کے تمام رشتدداروں پر صهر کا اطلاق کیاجا تا ہے۔

# حالات ابو العاص بن الربيخ ّ

نام و نسب: .... ان کانام لقيط مقسم والد کانام ربيع اور کنيت ابوالعاص بـ ان کی مال کانام باله بنت خويلد ب جو که ام المؤمنين حضرت خد يجر کې بېن بين -

بعثت ہے پہلے رسول اللّعظیفة کی کنبِ جگر حضرت زینب ان کے نکاح میں تھیں۔غزوہ بدر میں اسلام نہیں ایمہ ۃ القاری میں ۱۹۶،۳۶۹

لا مے تھے مشرکین کی طرف ہے شرکت کی اور قید ہوئے ،اہلِ مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیدروانہ کیا تو حضرت زینبٌ نے اپنے شوہر کے فدید میں وہ ہار بھیجا جو کہ حضرت زینب کو حضرت خدیج ہے ان کوشادی کے وقت دیا تھا۔ آپ اس ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور صحاب ﷺ نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھوتو ہار کو واپس کرد واور قیدی کو چھوڑ دو۔ گررسول التعلیق نے ابوالعاص سے بیوعدہ لیا کہ مکہ مرمہ پہنچ کر حضرت زینب" کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے چنانجے انہوں نے اس كوقبول كيااورايين بهائي كنانه كي بمراه حعزت زينب كوروانه كرديا فتح مكه يقبل ابوالعاص بغرض تجارت شام روانه ہونے گئے تو اہل کمے نے آپ کی دیانت کی وجہ سے اپنامال بھی شریک تجارت کردیا۔ شام سے والیسی پرمسلمانوں کا ایک دستد ( کھے صحابہ کرام ) انہیں فل کیا اس نے تمام مال ومتاع صبط کرلیا۔ ابوالعاص حصب کر حصرت زینب کے پاس پہنچ۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت زمنب ؓ نے پناہ دینے کا اعلان کیا بعد از ان رسول التّعلیفی نے فرمایا کہ جوتم نے سناوہ میں نے بھی ابھی سنا ہے محقیق خوب سمجھ لوکر مسلمانوں کا ادنی سے ادنی اور کمتر سے کمتر بھی بناہ دے سکتا ہے۔ پھرصا جبز ادی کے یاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بیٹی اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کریائے کیونکہ وہشرک ہے اور اہل سریہ سے ارشاد فرمایا کتہیں اس محض کا ہم ہے تعلق معلوم ہے اگر مناسب مجھوتو اس کا مال واپس کر دو در نہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو اس نے تہدین عطاء کیا ہے یہ سنتے ہی صحابہ نے کل مال واپس کردیا۔ ابوالعاص کل مال لے کر مکہ مکرمدروانہ ہوئے اور جس جس کا جتنا حصہ تعااس کوا داء کیا جب شرکاء کو حصے دے چکے تو اسلام کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں اب تک فقط اس وجہ ے مسلمان بیں ہوسکا کتم بینہ مجولوکہ میں نے تمبارامال کھانے کی خاطرابیا کیا ہے۔

بعدازاں ابوالعاص کمدے مدیند منورہ ہجرت کرآئے، رسول النُّفَائِی نے پھر حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

ر ۲۲۳) حدثنا ابوالیمان ناشعیب عن الزهری ثنی علی بن حسین بیان کیا ہم سے ابوالیمان نے کہا خردی ہمیں شعیب نے انہوں نے زہری سے کہابیان کیا جھے کے بی بن سین نے کہ ان المصور بن منحرمة قال ان علیا خطب بنت ابی جھل فسمعت بدلک فاطمة مسور بن مخرمہ نے فرمایا کہ علی نے ابوجہل کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا تو یہ بات حضرت فاطمہ نے من لی فاتت رسول الله میں کے بیٹی کو پیغام نکاح دیا تو یہ بات حضرت فاطمہ قومک قومک تو رسول اللہ میں ماضر ہو کی تو انہوں نے عرض کیا آپ کی قوم کا خیال ہے کہ انک لا تغضب لبنا تک وهذا علی فاکح بنت ابی جھل انک بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں آپ بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں

الله عليات الله عليستة يقول تشهد رسول فقام تو رسول الله علية كفر ، مو كئة تو ميس نه ان كو سناجس وقت آنخضرت الله في نه خطبه يزها تو فرما نه لك ابا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني انكحت الاعتقق ميں نے ابوالعاص بن ربعے سے اپنی بٹی کا نکاح پڑھا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی وانہوں نے جھے سے بچ کہا وان فاطمة بضعة منى وانى اكره ان يسوء ها والله لا يجتمع بنت رسول الله اور بے شک فاطمہ تیمرانکڑا ہے اور تحقیق میں ان کی دل شکنی کونا پیند مجھتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی متم رسول اللہ علی ان کی بٹی وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك عليٌّ الخِطبة وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة ورالله نقالي كيشن كي بي اليك آدمي ك نكل ش حي نهيس موسكتيل أوعن في نكاح كالماده ترك كرديا اوجهر بن عمرو بن طلحله في دياد في بيان كي قال على\_\_ بن\_\_ حسين عن ابن شہاب کے واسطہ سے انہوں نے علی بن حسین سے وہ سوڑ سے کہ انہوں نے فرمایا صهرا ہنی نے نی اکرم اللہ کو سا کہ انہوں نے اینے داما د کا ذکر فرمایا جو کہ عبد سمس کی اولاد سے میں قال ایاه مصاهرته تو ان کی تعریف فرمائی دامادی کے بارے میں تو اچھی طرح تعریف کی فرمایا انہوں نے مجھ سے ایک بات کی فوفئ فصدقني ووعدني نے مجھ سے سے کہا اور مجھ سے وعدہ کیا تو انہوں نے مجھ سے وفا

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

روایت میں حضرت ابوالعاص بن الرائع " کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

على بن حسين: ..... مراوعلى بن حسين بن على بن افي طالب يس

بنت ابی جهل: .... اس کانام جوبریه تف-حضرت علی کے خطبہ (نکاح کا پیغام) پر حضرت فاطمہ "نے حضورت الله کی بیٹی ہے نکاح کرنے والے میں تو حضورت الله کی بیٹی ہے نکاح کرنے والے میں تو حضورت الله نے نکاح کرنے والے میں تو حضورت الله نے نظید یاس برحضرت علی نے اراوہ ترک کردیا۔

استدلال: ..... طحدول نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ نکاح ٹانی منسوخ ہے اس لئے حضور ﷺ نے حضرت علی کو نکاح ٹانی کی اجازت نہیں دی لیکن بیاستدلال غلط ہے کیونکہ فصل روایت میں بیاضر کے موجود ہے۔

لست احرم حلالا میں طلال کوترام نہیں قرار دے رہا بلکہ اپنی بٹی کی محبت میں روک رہا ہوں۔ **وزاد محمد بن عمرو بن حلحلہ:.....** بیزیا دتی کتاب المحمس میں مطولا گزرچکی ہے<u>ا</u>

﴿٤٧﴾ باب مناقب زید بن حارثة مولی النبی عَلَیْ الله عَلَیْ اللّه عَلَیْ ال

# مناقب زید بن حارثهٔ

شام و نسب : .... ان کانام زیر ، والد کانام حارثہ ہے ان کی کنیت ابواسامہ ہے ان کی ماں کانام سعدی بنت ثقلبہ بے بنومعن تنبیلہ سے ہیں۔

زمانہ جاہیت میں آٹھ سال کی عمر میں ان کی ماں ان کو لے کراپ قبیلہ کی طرف چلیں راستہ میں لوٹ مار ہوئی ڈاکوان کو پکڑ کر لے گئے اور ہازار عکا ظریس جا کرتھ کے لئے چیش کیا حکیم بن حزام نے اپنی چھوپھی حضرت خدیج پٹ کے لئے چار ہزار درہم میں فرید لیا۔ رسول الشعالیہ سے نکاح کے بعد حضرت خدیج پٹ نے آئیس رسول الشعالیہ کو بہہ کر دیا ادھران کے گھروالوں کو بھی اس کی اطلاع ہوئی تو ان کے والد صار شاور پچا کھب ان کو لینے کے لئے آتے اور رسول الشعالیہ سے فدیہ نے فریا ایک المادہ ظاہر کیا رسول الشعالیہ نے آئیس جائے اور رہے کا افتیا رسول الشعالیہ نے آئیس جائے اور رہے کا افتیا رویا الشعالیہ نے آئیس اپنا سینی بنالیا۔ غلامول دیا تو انہوں نے حجہ نبوی کو والدین اور قبیلہ پرترجے دی، بعد میں رسول الشعالیہ نے آئیس اپنا سینی بنالیا۔ غلامول میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ رسول التعالیہ نے ان کا نکاح آئی آزاد کردہ باندی حضرت ام ایس سے کیا جس میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ رسول التعالیہ نے ان کا نکاح آئی آزاد کردہ باندی حضرت ام ایس شید اسلام لائے۔ رسول التعالیہ نے ان کا نکاح آئی گئی افتیلی ڈیڈ پیٹھا کو گھرا نگر جنگ کا تام لیا ہے چنا نچر فرمایا فکلیا تھنگ کو کہ گائی تھی کی گئی تاکھی کی گئی تاکہ کہ کا ان کی کل عمر ہی کا نام لیا ہے چنا نچر فرمایا فکلیا تھنگ کی گئی تاکہ کی کا عمر کے گئے۔ وفات کے وقت ان کی کل عمر ہم کا خالے تھی ان کی شہادت کا قصر آرہا ہے۔

وقال البواء عن النبى علام انت اخونا ومولانا الراء الحونا ومولانا الرحض بيل الرحم الله الرحمة المرحب المراء المراء

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

بیصدیث براء کا ایک حصر ہے امام بخاری گتاب الصلح، باب کیف یکتب هذا ما صالح المخ المخاری صحت الم المخاری میں ۱۳۸۰ المخرالماری کتاب الجمادی ۱۳۸۰ میں ۱۳۷۰ ورة احزاب آیت ۳۷

میں اس کومطولاً لائے ہیں، جس میں ہے آنخضرت اللہ نے زیدے فرمایا انت احواما و **مولان**الے

ر ۲۲۳) حدثنا خالد بن محلد ثنا سلیمن ثنی عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمر بیان کیابم سے فالدین تلاف کہابیان کیا بھے سے بداللہ بن دینار عن عبدالله بن عمر بیان کیابم سے فالدین تلاف کہابیان کیابھ اسامة بن زید فطعن بعض الناس فی امارته انہوں نے فرایا کرنی اکرم اللہ بعث و اَمَّر علیهم اسامة بن زید فطعن بعض الناس فی امارته انہوں نے فرایا کرنی اکرم اللہ نا تطعنوا فی امارته فقد کنتم تطعنون فی امارة ابیه من قبل قفال النبی میر اللہ ان تطعنوا فی امارته فقد کنتم تطعنون فی امارة ابیه من قبل تو نی اگرم اللہ ان کان لمحدن کرتے ہوئے نواس کیاپ کی المت میں احب الناس الی وایم الله ان کان لمحدن احب الناس الی اور اللہ تبارک و تعالی کی می کرخیق وہ امارت کافی شے اور خیق وہ میر بے زدیک لوگوں میں سے زیادہ محبوب سے وان هذا لمن احب الناس الی بعدہ وان میں سے دیادہ محبوب ہیں اور خض تی بی دو خوب ہیں اور خض تا سامہ بن زید رضی اللہ عنہ ) میر بے زدیک ان کے بعد لوگوں فیل سے محبوب ہیں اور خض تا سامہ بن زید رضی اللہ عنہ ) میر بے زدیک ان کے بعد لوگوں فیل سے محبوب ہیں اور خض تا سامہ بن زید رضی اللہ عنہ ) میر بے زدیک ان کے بعد لوگوں فیل سے محبوب ہیں اور خس سے دیابہ سے محبوب ہیں اور خش تیں یہ دو خوب بیں اور خس سے دیابہ بی نوید رضی اللہ عنہ ) میر بے زدیک ان کے بعد لوگوں فیل سے محبوب ہیں اور خش تیں یہ دو خوب میں اور خس سے دیابہ بی نوید و میں ایک بی بید اور کو بی سے محبوب ہیں اور خس سے دیابہ بی نوید و میں ایک بید لوگوں کی سے محبوب ہیں اور خس سے دیابہ بی نوید و میں ایک بید لوگوں کی سے محبوب ہیں اور خس سے دیابہ بین نوید و میں اور خس سے دیابہ بین نوید میں اللہ عنہ کی میں کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے محبوب ہیں اور خس سے دیابہ بین نوید میں اللہ عنہ کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید میں اللہ عنہ کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید کردیک کردیک ان کے بعد لوگوں کی سے دیابہ بین نوید کردیک کر

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امر : ..... امير مقردكيا بعض الناس: .... ان بعض مين عياش بن الى دبية بخزوى بهى بين المارة ابيه : .... غزوه موند من حضرت زيد بن حارث كوامير مقرد كيا كيا تعالى المخليقا : .... لائل ما المناس المي : .... اس جمله بين وايت الباب ترجمة الباب كموافق ب-

(۲۲۵) حدثنا یحیی بن قزعة ثنا ابواهیم بن سعد عن الزهری عن عروة یان کیا بم سے کی بن قزعہ نے کہا بیان کیا بم سے ابراہیم بن سعد نے انہوں نے زہری سے انہوں نے وہ وہ عن عائشة قالت دخل علی قائف والنبی الله شاهد واسامة بن زید وزید بن حادثة انہوں نے عائشة قالت دخل علی قائف والنبی الله شاهد واسامة بن زید وزید بن حادث انہوں نے عائش سے ایک دوایت کیا کہا کہ جھ پرقا کف واقل ہوا اور نی اکرم الله عن بعض قالت فَسُر مضطجعان فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض قالت فَسُر لیے ہوئے تھے تو اس نے بتا ایا کہ یہ یا وُں ان میں سے ایک دوسر کا حصہ ہے عائش نے کہا کہ مرور ہوئے بذلک النبی الله و اعجبه واخبر به عائش کو فر دی اللہ کی دوسر عائش کو فر دی اسلام کی دھرت عائش کو فر دی اسلام کی دھرت عائش کو فر دی اسلام کی دھرت عائش کو فر دی ا

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة تستانس من قوله فسر بذلك النبي مُلْبُكُ الخ

الم بخاري كتاب النكاح من منصور بن الى مزائم ساس مديث كوبعى لاع بير

**قَائَفُ: ..... ه**و الذي يلحق الفروع بالاصول بالشبه والعلامات.

حكم قول قائف: ..... تول قائف نسب كوثابت نبين كرسكنا، ثبوت نسب كے لئے شہادت ضرورى ہے البتہ نسب برطعن كے دفع كرنے كے لئے قول قائف ججت ہے۔

سوال: .... قانف كانام كياتما؟

جواب: .... قائف كانام محز زمركى بي

سوال: .... حضرت عائش على إس وه كيے جلاآ يا كيابرد وفرض بين؟

جواب(۱): ..... نزول تجاب سے پہلے کی بات ہے۔

جواب (٢): ..... ياس بيس آيابكد دخول عمراددخول من وراء حجاب يع

<del></del>€٤٨﴾

باب ذكر اسامة بن زيد الم

#### حالات حضرت اسامة

فام و نسب : .... اسامہ بن زید بن حارثہ۔ ان کی ماں کانام برکہ ہے جنہیں ام ایمن کہا جاتا ہے جس نے رسول النّعظیظة کی پرورش کی اور آپ تلطیقة کی بائدی تقییں والد کی طرف ہے یعنی آپ تلطیقة کو والد کی میراث میں مل تھیں۔
حضرت اسامہ "مرسول النّعظیظة کے مولی زید بن حارثہ کے بیٹے تھے رسول النّعظیظة کی وفات کے وقت ان کی عمر جس سال تھی رسول النّعظیظة نے مرض الوفات میں چولفکر بھیج جس میں حضرات شیخین جھی تھے اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ تھے آپ تلکی کی وفات کے بعد وادی قری میں جاکر رہنے لگے اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد

وفات یا کی اوربعض حضرات نے کہا کہ ۵ ھیں آپ کی وفات ہو گی۔

(۲۲۲) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن الزهرى عن عروة عن عائشة بیان کیا ہم سے قتبیہ بن سعیدنے کہابیان کیا ہم سے لیٹ نے نہوں نے زہری سے نہوں نے عروہ سے نہوں نے عائش<sup>ہ</sup> سے وابیت کی شان المرأة المخزومية کہ تحقیق قر کیش کو مخزومیہ عورت کے کردار نے پریشانی میں مبتلا کردیا تو انہوں نے کہا کہ يجترئ حمليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله ا تخضرت الله کے سامنے کوئی شخص اسامہ بن زیر سے سوا جرائت نہیں کرسکتا کہ وہ رسول النوافیہ ہے محبوب ہیں ۔ ا

#### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة في قوله من يجترئ عليه الى آخره.

شأن المرأة المخزومية : ..... مخروى ورت كانام، فاطمه بنت اسود بـ

(٢٢٧) حدثنا على ثنا سفين قال ذهبت اسال الزهرى عن حديث المخزومية بیان کیا ہم سے علی نے کہابیان کیا ہم سے فین نے کہا کہیں گیا تا کہیں ذہری سے خزوسے ورت کی صدیث کے بادے میں بوتھوں فصاح بى قلت لسفيان فلم تحمله عن احد قال توانبول نے مجھے ڈائٹامیں نے سفیان سے عرض کیا کہ آپ نے بیصدیث کی اور سے بھی حاصل ٹبیں کی انہوں نے فرمایا کہ وجدته في كتاب كان كتبه ايوب بن موسيٰ عن الزهر*ى عن عرو*ة میں نے اس کواس کی کتاب میں یا یا تھا جس کواروب بن موی نے حضرت زہری کے واسط سے کھا تھا انہوں نے عروہ سے عن عائشة أن أمرأة من بني مخزوم سوقت فقالوا من يكلم النبي النبي النبي المناتج فيها اور نہوں نے ماکش سے دوایت کیا کہ ختین ہو مؤردم کی سی عورت نے چوری کی آؤ نہوں نے کہا کہ نبی اگر متابطة سے اس بارے شرکون ہات کر سے گا ان یکلمه فکلمه اسامه بن زید احد يجترئ ی نے آنخضرت اللہ سے بات کر نے کی ہمت نہ کی تو آنخضرت اللہ سے اسامہ بن زیر انے بات کی بنى اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه فقال تو آنحضرت الناف نے فرمایا کہ تحقیق بنی اسرائیل میں ہے کوئی وجاہت والا آ دی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ ویتے ہتھے واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ولو كانت فاطمة لقطعت يدها اور جبان میں کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کا ف دیتے اورا گرفا طمہ (بنت مجمہ) ہوتی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کا شا ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدیث عائشگا دوسراطریق ہے۔

فصعاح بى: ..... اى وجد على يعنى ناراضكى بإنى دعفرت كنگوبئ نے فرمایا كه شايد كه وه كى كام ميں مشغول مول ادر سوال كرنے سے ان بر ثقل موامو۔

ولو كانت فاطمة: .... مراد بنت رسول التُعَلِينَةُ بِس ـ

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

يسمحب:..... صيفدوا حدفد كرعًا تب، باب سمع يسمع بمعن تحسيث رباتما

ا بیت هذا عندی : ..... اس قول کا سبب بیہ کہ دھنرت ابن عمر کیٹروں کے تھیٹے پر انہیں سزادینا چاہتے تھے اور بعض روایات میں لیت هذا عبدی کے الفاظ میں کہ کاش بیمیرے فلام ہوتے تو میں ان کوز جر کرتا جب پہ چلا کہ بیچر بن اسامہ میں تو اس پنتول سنتال کئے کہ بیچر بن اسامہ میں تو ایسے خت الفاظ کیوں استعمال کئے اور زمین پر ہاتھ مارا اور پھر حضو و اللہ کی عرب کا ذکر کیا حضرت اسامہ اور حضرت زید کی وجہ سے۔

(۲۲۹) حدثنا موسیٰ بن اسمعیل ثنا معتمر سمعت ابی ثنا ابو عثمان بیان کیابم سمون بن ابی ثنا ابو عثمان بیان کیابم سمون بن المبیل نے کہابیان کیابم سمعتر نے کہابی نے والدگرای سمنا کہابیان کیابم سے ابوعثان نے من السبی مناطق اند کان یا خدہ والحسن فیقول منہوں نے اسامہ بن زید حدث عن السبی مناطق سے بیان کیا کہ تحقیق وہ ان کو اور حسن کو پکڑ لینے تو فرماتے

اللهم احبهما فانی اُجِبُهما اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله تعالی آپ ان دونوں سے محبت فرما ہے کیو نکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ ان دونوں سے محبت فرما ہے کیو نکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ ان دونوں سے محبت فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

امام بخاری اس حدیث کو فضائل الحسن "میں مسدد سے اور ادب میں عبداللہ بن محد سے لائے ہیں۔ امام نساقی نے المناقب میں ابوقد امد سے اس حدیث کی تخ یج فرمائی ہے۔

اللهم احبهما :.... اے اللہ انوان دونوں (اسامہ سن) سے محبت فرما۔ امر کا صیغہ ہے دعائے معنی میں۔ فائنی احبهما:.... کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نکلم کا صیغہ ہے اس صدیث یاک میں حضرت اسامہ بن زیداور حضرت حسن بن ملی کی بری منقبت وشان کا بیان ہے۔

المروقال نُعيم عن أبن المبارك الم معمرة عن الزجرى الحبرني مولى اسامة بن زيد رقیم نے کھالین میادک کی اسطے سے کی انہول نے کہا جمیل خروی معمر نے انہول نے زہری سے کھا خروی جھے مراحہ بن زید کے مولی نے کہ ان الحجاج بن ايمن بن ام ايمن وكان ايمن احا اسامة لامه وهو رجل من الانصار تحقیق جہائے بن ایمن بن ام ایمن اور ایمن اسامہ اے مال کی طرف سے بھائی تنے اور وہ انصار میں ہے آیک آ دی تنے عمر لم يتم ركوعه ولاسجوده تو ان کو ابن عمر نے دیکھا کہ وہ رکوع وجود انچی طرح اوائیس کر رہے تو انہوں نے فرمایا کہ نماز دوہارہ اوا کرو قال ابو عبدالله وحد اتى سليمن بن عبدالرحمن اتنا الوليد بن مسلم ا ما بخاری نے فرمایا کہ اور بیان کیا مجھ سے سلیل بن عبدالرحمن نے کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا ثنا عبدالرحمٰن بن نمر عن الزهري ثني حرملة مولى اسامة بن زيد انه بينما هو مع عبدلله بن عمر ہا ہم سے عبد الرحمٰ بن تمرف بیان کیا انہول نے زہری ہے کہ جھ سے حرملد اسامدین زید کے غلام نے کہا کدہ عبد الله بن عرف کے ساتھ ستے کہ اذ دخل الحجاج بن ايمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال اعد فلما ولي قال لي ابن عمر ا پا تكسة قاح بين ايكن داخل موسة اورانبول نے ركوح و يودكوا جي طُرح اداند كياتو ابن عرشة فرمايا كدنما ذرو باره اداكرو، جسب ده دا بحس مزية ابن عرش في مستديو جهاكد من هذا قلت الحجاج بن ايمن ام ايمن فقال ابن عمر لو راى هذا رسول الله عَلَيْكُم بیرون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جاج بن ایمن بن ام ایمن ہیں تو ابن عمر نے فرمایا کدا گران کورسول الشعافی و میصتے وما أيمن تو ضروران سے محبت فرماتے تو انہوں نے آتخضرت اللہ کی محبت کا تذکرہ فرمایا اوران کے ساتھ جن کوام یمن نے جنا قال ابو عبدالله وزادني بعض اصحابي عن سليمن وكانت حاضنة النبي عُلَيْكُ ا مام بخاری نے فرمایا کہ مجھے میرے بعض ساتھیوں نے سلیمن کے واسطے زیادتی بیان کی کہوہ نی اکرم علیہ کی دائیے

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

وقال نعیم: .... ام بخاری کاستادی ان کانام حمادین معادیدین مارث بن سلمه بن ما لک فزای مروزی ہے۔ زادنی بعض اصبحابی: .... سوال: .... بعض اصحابی تو مجول ہے کم کیے لگایا؟

**جواب: ...... جونکہ یہ بات معروف ہے کہ امام بخاریؒ عادل فخص سے روایت کرتے ہیں اس لئے اس کا کوئی حرج نہیں۔بعض امھا کی کے متعلق کہا گیا ہے کہ بعقوب بن سفیان ہے ل**ے

حالات ام ایست است مام رکا، ہو کا (ام ایمن ) کا تجرو انسال طرح ہے برکہ بنت تعلیہ بن مروین حصن بن ما لک بن سلمہ بن مروین تعمان آ تخضرت اللہ کی دار تھیں اور آ بھالیہ کی پروش میں آ پازیادہ توجر کی رہیں بلکہ اہم کروارادا کیا۔ برکہ نے نے حضرت زیڈ بن حارث ہے پہلے کی اور (عبید بن عروانصاری فرری) سے نکاح کیا تھا ان سے ایمن پیدا ہوا۔ افلی بیت بوی تعلیہ تعمام ایمن کام سے بڑی شہرت الی بعد میں حضرت زیڈ سے نکاح ہواتو ان سے اسمامہ پیدا ہوا۔ افلی بیت بوی تعلیہ کی الاسلام تھیں جیشہ اور مدید دونوں کی طرف جرت کی وجہ سے ذوالجر تین بھی ہیں۔
سے اسمامہ پیدا ہوت امام کمن قدیم الاسلام تھیں جیشہ اور مدید دونوں کی طرف جرت کی وجہ سے ذوالجر تین بھی ہیں۔
آ تخضرت تعلق جب مدید منورہ سے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ المکر مدداد حیال واپس آ رہے تھے تو حضرت اما یمن بھی ساتھ تھیں ، راست میں آ پ کی والدہ کا انتقال پر طال ہواتو حضرت امام کین بی آ پ کو والدہ کے والدہ کے است کی دیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور حضرت مدین وجم اور کی انتقال کے بعد انہوں نے میرے لئے ماں کا کروار اوا کیا اور بیمیری ماں کے بعد میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے میرے لئے ماں کا کروار اوا کیا اور بیمیری ماں کے بعد جب رضعتی کا وقت آ یا تو حضرت فاطم ہو تھی تھے۔ حضرت فاطم ہو کی ، حضرت عائش پر منافقوں نے جب تہت لگائی تھی تنہوں نے حضرت فاطم ہو کی ، حضرت عائش پر منافقوں نے جب تہت لگائی تھی انہوں نے حضرت ما کئٹ پی شرات عائش پر منافقوں نے جب تہت لگائی تھی انہوں نے حضرت ما کئٹ پی شرات عائش پر منافقوں نے جب تہت کی انہوں نے حضرت عائش پر منافقوں نے جب تہت کہت کا کیا ہے کہ کہت کے میں بیان کیا۔

یادد ہے کمام ایمن آ پ اللہ کو باپ کی میراث میں ملی تھیں اور آ مخضرت اللہ کے دصال کے بعد جلد ہی ان کا انقال مواح

﴿ ٤٩﴾ باب مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب به باب مفرت عبدالله بن خطاب رضی الله عند کے مناقب کے بیان میں ہے

حالات عبدالله بن عمربن الخطابُ

نام ونسب: عبدالله بن عمر بن الخطاب القرش العدوى

اعمدة القارى ص ٢٣٥ ج١١ عيدة القارى ص٢٣٢ ج١١

اپ والد کے ساتھ مکہ کرمہ میں اسلام لائے بدر میں شریک بیس ہوئے احدی لڑائی میں کم عمری کے باعث والی کرویے کے خندق اور بعد کی تمام لڑا کیوں میں شریک ہوئے۔ عبادلہ اٹلا شاور فقہا اسبعہ میں ہے ہیں۔ آپ برے موصد اور سنت کے پابند اور انتہائی متی اور پر ہیزگار تنے، ایک مرتبہ تجائے نے خطبہ دیا اور تا خیر کردی تو حضرت ابن عرق نے فرمایا کہ سورج تیرا انظار نہیں کرے گاتو جائے نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تجھے اندھا کردوں لیکن بعد میں اس نے ایک آدمی کو تھم دیا جس نے حضرت عبد اللہ بن عرق کے پاول میں زہر آلودہ نیزہ کھسیر دیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔ ان کی وفات ۲ کے شی مینے بعد ہوئی انہوں نے وصیت کی کہ جھے جل میں فرن کی وفات ۲ کے شام کی وجہ ہوگی شہادت کے تین مینے بعد ہوئی انہوں نے وصیت کی کہ جھے جل میں فرن کرویا میں جائے گا کی وجہ ہوگی اس پر قادر نہ ہوستے بعد میں آپ کو ذی طوئی میں مہاج بن کے قبرستان میں فرن کرویا میا ہم ال مورود حرم ہے باہر میقات کے اندروالی جگہ مہوجھے مین موجہ عائش سے تھوڑا سا پہلے قبرستان میں فرن کرویا میا ہم ان آپ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کی کل عرم اسال تھی۔ بیت اللہ کی جانب اشارہ زاہر کے پاس آپ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کی کل عرم اسال تھی۔

اسطق بن نصر ثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم بیان کیا ہم سے آعلی بن تعرفے کہابیان کیا ہم سے عبدالرزاق نے انہوں نے معمرے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے كان الرجل في حياوة النبي عَلَيْكِ اذا رأى رؤيا عن ابن عمر قال انہوں نے ابن عمرٌ سے کہ انہوں نے فرمایا نبی اکرم سی کے کی حیات مبارکہ میں جب کوئی آ دی خواب دیکمتا تو قصها على النبي طبيط فتمنيت ان ار<sup>ب</sup>ى رؤيا اقصها على النبي غالب نی اکرم علی فادمت میں وض کرتا تو میں نے تمنا کی کہ میں بھی کوئی خواب دیکموں تا کہ نی اکرم تیں کے خدمت میں وض کروں وكنت غلاما شابا اعزب وكنت انام في المسجد على عهد النبي مُنْكِيِّهُ فرأيت في المنام اور میں جوان غیر شادی شدہ تھااور ہی اکرم ایک کے عہد مبارک میں معجد میں سویا کرتا تھا تو میں نے نیند میں دیکھا کہ كان ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطوية كطي البثر کویا کہ <u>جمع</u>د د فرشتوں نے پکڑا تو وہ جمعے آگ کی طرف لے محتواجا تک دہ منڈیر باندھی ہوئی تھی کنویں کی منڈیر باندھنے کی طرح و اذا البئر واذا كقرني قر نان اور اجا تک اس کی دو جانبیں تھیں مثل کویں کے اور اجا تک اس میں ایسے لوگ تھے کہ میں ان کو پہچا تیا ہول فجعلت اقول اغوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار فلقيهما ملك اخر توش نے اعوذ بالله من النار ,اعوذ با لله من النار پڑھنا شروع کر دیا تو ان دونول کوتیسرا فرشتہ الما فقصصتها تو اس نے مجھے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں تو میں نے اس کو طعمہ (اپنی بہن) کی خدمت میں عرض کیا

|              | الرجل          |               |           |             |                    |        |                  |        |            |          |       |
|--------------|----------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|--------|------------------|--------|------------|----------|-------|
| احیما آدی ہے | كدعبدالله بهتا | منف فرماياً   | م الله    | ر کیا تو آئ | ما می <i>س عرض</i> | ت اقدر | پئر کی خدمہ      | رم الم | س کو نبی ا | سر" نے ا | توحفه |
| الا قليلا    | من الليل       | لاينام        | عبدالله   | و کان       | سالم               | قال    | الليل            | من     | يصلي       | كان      | لو    |
| م سوتے تھے   | دات کو بہت ک   | ) عبد اللَّدُ | غہ کے بعد | (اس واق     | نے کہا             | -سالم  | <i>إها كر</i> تا | تمازي  | کو(تجمی)   | وه رات   | اگر   |

#### ﴿تحقيق وتشريح

اذا رای رؤیا: ..... ردیاوه واقعه جونیندین دیکها جائے اور بعض اوقات رات کو جو واقعه دیکها جائے اسکوبھی مجاز آرؤیا کہتے ہیں،اوررؤیت وہ واقعہ جوحالتِ بیداری میں دیکھا جائے ا

اعزب: .... وهخص جس كروالينهون،مرادغيرشادي شده

قرنان: ..... دوطرفين ، جانين . لم ترع: .... اى لم تخف يعن فرشة نها كاوندؤر ... نعم الرجل عبدالله: .... اى جمله عديث كوزهة الباب عمناسبت -

(۲۳۱) حدثنا یحیی بن سلیمن ننا ابن وهب عن یونس عن الزهری بیان کیا ہم سے یکی بن سلیمن ن ابن وهب نے انہوں نے نوس سے انہوں نے زہری سے بیان کیا ہم سے این وهب نے انہوں نے یوس سے انہوں نے زہری سے عن سالم عن ابن عمر عن اخته حفصة ان النبی النظم قال لها ان عبدالله رجل صالح نہوں نے سالم سے نہوں نے این عمر سے کہ نہوں نے این میں النہ میں الرسیمانی کے اللہ میں اللہ می

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

﴿ ٥٠﴾ باب مناقب عمار وحذيفة بيه باب بي عفرت ممار رضو الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة الم

# حالات حضرت عمار بن ياسرٌ

فام ونسب: ..... نام عاربن ياسر، كنيت الواليقظان-ان كى مال كانام سُميه بج جنهيل الوجهل في شهيد كيا اوربير اسلام بس سب سي بهلى شهيده بيل-

حفزت عماراوران کے والدحفزت یاس قدیم الاسلام ہیں۔اسلام لانے کی وجہ سے تخت تکالیف برداشت
کیس، تیتے شعلوں برلٹائے گئے رسول القد علیہ جب ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یانار کونی

بوداًوسلاماً علی عماد کما کنت علی ابو اهیم-اوّلین مهاجرین میں ہے ہیں، نی کریم اللّظ نے ان کانام الطیب المطیب رکھا اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے انہیں شیطان سے بناہ دی ہے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں کوفد کے والی بھی رہے، تمام غزوات میں شرکت کی، جنگ صفین میں حضرت علی کے تشکر کی طرف سے اڑتے ہوئے ساتھ میں شہید ہوئے ان کی کل عمر ۲۵ سال ہے۔

#### حالات حضرت حذيفة

فام ونسعب: .... نام مذیف بن بمان بن جابرے، بمان اصل میں لقب ہے اور نام شیل ہے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔

اپ والدیمان کے ساتھ اسلام لائے انصار کے تبیلہ ہوعبدالا شہل کے طیف تے حضرت عرائے انہیں ہمی کوفہ کے بعض امور کا والی مقرر فر مایا تھا۔ رسول الدُها فی کے داز دار ہیں رسول الدُها فی نے نہیں منافقین پرمطلع کر دیا تھا، جب کوئی آ دی فوت ہوتا تو حضرت عرائے حضرت حذیف گی ہیروی کرتے تھے کہ اگر وہ جنازے ہیں شریک ہوتے تو شرکت فرماتے ورند شرکت نفر ماتے۔ ۳۲ ہوش حضرت حثان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی خلافت کے ابتد ائی ایام میں جب کہ کوفہ میں حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع بھی تھی مدائن شہر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایام میں جب کہ کوفہ میں حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع بھی تھی مدائن شہر میں آپ کی وفات ہوئی۔ فاقد ہوئوں کے ایک میں اس لئے ذکر کر دیا کہ آنے والی حدیث میں ووٹوں کے فاقت میں اس لئے ذکر کر دیا کہ آنے والی حدیث میں ووٹوں کے فاقت میں اس لئے ذکر کر دیا کہ آنے والی حدیث میں ووٹوں کے

الكوفة اهل قلت من قال بوں نے کہا کتم کہاں سے آئے ہومیں نے عرض کیا کہ میں کوف والوں میں سے جول انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے یاس نہیں ہیں النعلين والوسادة والمطهرة وليس فيكم الذى ابن ام عبرجن کا لقب صاحب النعلین والوسادہ والمِمطِهرہ ہےاورکیاتم ٹین وہخض (مجی)نہیں ہے جن کو الله الشيطان الله تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بناہ عنایت فرمائی ہے یعنی اینے نبی اگر میں کے کی لسان مبارک سے (ان کوہاہ کی اطلاع دی) اوليس فيكم صاحب سرائنبي عَلَيْكُ الذي لايعلم احد غيره ثم قال کیا تمہارے درمیان راز دابی نبی اکر مطابعہ بھی تیں ہیں کہ (ان راز دل کو)ان کے سواکوئی ٹیس جانتا ہے پھر فر مایا کہ كيف يقرأ عبدالله والليل اذا يغشى فقرأت عليه والليل اذا يغشى والنهار اذاتجلي عبداللدين مسعوة والليل افا يغشى كسطرح يزحت بيراقش فيان كويز حكرسا يوالليل افا يغشى والنهاد افاتجلي والذكر والانعيٰ قال والله لقد اقرأ نيها رسول الله تُلْكِيُّهُ من فيه ألى فيّ والذكو والانفى ابوددنا المنفر في الله كالمراه والمنطقة في مجيها كالحرر البينا مندمبارك برير بدمنه كالحرف يزها ياتما (تحقيق وتشريح)

مطابقته للترجمة في قوله وفيكم الذي اجاره الله من الشيطان لان المراد به هو عمار بن ياسرٌ \_ وفي قوله اوليس فيكم صاحب سرالتبي تُلْكِنُهُ لان المرادبه هو حذيفة بن اليمانُ \_

### حالات حضرت ابوالدرداء

نام عویر، والد کانام عامر۔انصاری فزرجی میں ان کی کثیت ابوالدرواء بناورمشہور بالکنیت میں ، ورواء ان کی بیٹی کانام بے۔فقا بت علم ، وانائی میں بےشل سے ، ایخ کھر میں سب سے آخر میں اسلام لائے اور اسلام لائے کا حق اوا کیا۔شام میں سکونت اختیار کی اور ۱۳۲ میں دمشق میں وقات یائی۔

ابن ام عبدن مرادعبدالله بن مسعود بن كونكدان كى مال كانام ام عبد بنت عبد بمراديب كدكيا عبدالله بن مسعود المراديب مراديب كدكيا عبدالله بن مسعود المراديب مراديب كراني كي عبدالله بن مسعود عبد المراديب المنطبين المراديب المنطبين المراديب المنطبين المراديب المنطبين المرادي المراديب المنطبين المراديب المنطبين المراديب المنطبين المراديب المنطبين المراديب المراديب المنطبين المراديب المر

المصلهرة: ..... اوروضوء كے لئے بانى كابرتن بعى الماتے تھے۔

ماصل ندے کہ حضور اللغ کی خدمت میں کثرت سے رہتے تھے اور خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض

نو دارد حضرت ابن مسعود کوحضو می این کے گھر کے آ دمیوں میں سیجھتے تھے اور جب یہ اجازت طلب کرتے تو سیجنے ( کھانسنا) اجازت کے لئے کافی ہوتا تھا۔

الميس فيكم اجاره الله ..... كياتم مين و فخص نهين جس كولسان نبوت سے بناه كى اطلاع ملى تمى كه الله پاك نے ان كوشيطانی حملوں سے بناه دے دى ہے۔ اس سے مراد حضرت عمار بن يا برهيں حضرت عرش نے انہيں كوف ميں موركا والى بنايا تماس كے حضرت ابوالدرواء نے ان كى كوف كى طرف نسبت كردى۔

قرأت عبدالله بن مسعولاً: .... وَالنَّالِ إِذَا يَعْنَى هُوَالتَّهَا لِوَاتَّبَلَى هُوَاللَّكُرُ وَالْأَنْثَى قرأت مشهوره مواتره كفلاف بيئ

قرأت مشهوره متواتره: .... والنهار اذا تجلى كابعدوما خلق الذكر والانثى كا على الذكر والانثى كا قال والمله المخ الله المناسكة م

مسوال: .... قال عفاعل كون مين؟ ابودرداو يا عبدالله بن مسعود؟

جواب: .... حفرت ابودرداء رفيه

قنبیه: ..... حضرت عبدالله بن مسعودٌ و ما حلق کی قرأت میں اختلاف رکھتے تھے جیسا کہ ابتداء میں معود تین کے بارے م بارے میں غیر قرآن ہونے کا خیال رکھتے تھے لیکن جب صحابہؓ کا اجماع ہوا تو حضرت عبدالله بن مسعودؓ نے رجوع کر لیا اور اجماع میں شامل ہوگئے،

(۲۳۳) حدثنا سلیمان بن حرب ثنا شعبة عن مغیرة عن ابواهیم بیان کیا ہم سے سیمان بن حرب نے ابراجیم سے انہوں نے ابراجیم سے

اعدة القاري ص ٢٣٤ - ١٦ ماره ٣٠ سورة اليل آيت ١٢٠

قال ذهب علقمة الى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسولى جليسا صالحا كها ملك شام كے علقر بجب مجد ميں داخل ہوكيانهوں نے دُعا كى كرك الله آپ يجے سل بمنشيں نعيب فرمادي فيحلس الى ابى اللدرداء فقال ابو الدرداء ممن انت قال من اهل الكوفة پس وه الودرداء في الله على السان نبيه عَلَيْكُ يعنى من الشيطان يعنى عمادا قال اليس فيكم او منكم الذى اجاره الله على لسان نبيه عَلَيْكُ يعنى من الشيطان يعنى عمادا انهوں نے كہا كرتم ميں وہ محص ثمين جم كوالله ياك نے نبوت كى زبان پر بناه وكى بے شيطان ہے لينى عادرا قلت بلى قال اوليس فيكم او منكم صاحب السرّ اللذى لا يعلم غيره يعنى حليفة ميں نے كہا ، ہاں اس نے كہا كرتم ميں فيكم او منكم صاحب السرّ اللذى لا يعلم غيره يعنى حليفة عمل في من السواد قال بلى على قال اليس فيكم او منكم صاحب السواك او السواد قال بلى قل على اليس فيكم او منكم صاحب السواك او السواد قال بلى قل عبد الله يقوا والمليل اذ ايغشى والنهار اذا تجلى قلت والمذكو والانئى پر عت من النبى على على عاد والانئى پر عت من النبى على على عاد كو والانئى پر عت من النبى على على ما زال ہى هؤ لاء حتى كادوا يستولونى عن شي صمعته من النبى على الله على الله عاد الله عن النبى على الله عن ا

﴿تحقيق وتشريح﴾

حديث نكوره بالاكاميدومراطري ب-درحقيقت حديث سابق كي تغيير ب-

مساحب السواك اوالسواد: مساحب السواد بمعنى صاحب السواد بمعنى صاحب السواد مراديه كم بمه وقت ساته والسواد مراديه كم بمه وقت ساته والم يونكه حضوط الله في البين قرمار كها تما كه جب يده الحاق الدين والم والمواقع وال

﴿٥١﴾ باب مناقب ابى عبيدة بن الجراح حضرت ابوعبيده بن جراح ﷺ كمناقب كريان من

مناقب ابى عبيده بن الجراح

نام عامر ہے والد کا نام عبدالله بن الجراح ہے النبر ي القرشي ہے۔ان کا نسب فہر بن ما لک ميں حضور عليہ ا

#### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

عمروبن علی: ...... کنیت ابوحفص به بایلی، بصری میرنی بین امام بخاری اورا مسلم دونوں کے استاد بین ۔ امام بخاری مغازی میں ابوالولید سے اس صدیث کولائے بین اورامام سلم نے فضائل بین ابو بکر سے اورامام نسائی نے مناقب میں حمید بین مسعدہ سے اس صدیث کی تخری کا کرتے فرمائی ہے۔

امين: ..... وفض جوك تقد، پنديده، اورا مانتدار مواگر چهيمفات كل صحابين مشترك بين كين بعض كوغلبى وجه عضاص كرليا گيا جيد حضرت عثان كي حياء، اگر چه سار صحاب بى حيادال تحد ترفدى شريف مناقب معاذ بن جبل مين حضرت الس بن ما لك سه مردى به كدالله تعالى كرسول في مايا از حم بامنى ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصد قهم حياء عثمان و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد ابن قابت واقوء هم ابى بن كعب ولكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح لين ابن قابت واقوء هم ابى بن كعب ولكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح لين البحراح لين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح لين الين قابت واقوء هم ابى بن كعب ولكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح لين المتحدات الامة ابو عبيدة بن الحراح لين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الحراح لين هذه الامة ابو عبيدة بن المتحدات المتحدات المتحدد المتحدد الامة المتحدد المتحدد الامة المتحدد ا

ار مذى شريف ص ٢١٩ ج ٢ مطبوعه تقديم كتب خاندورواه ابن حبان اليضاء عمرة القارى ص ٢٣٨ ج١٦

ر ۲۳۵) حدثنا مسلم بن ابراهیم ثنا شعبة عن ابی استی عن صلة عن حذیقة بیان کیابی عدارت مسلم بن ابرا بیم نے کہابیان کی بیم سشعبہ نے ابوائن سے نہوں نے صلہ سانہوں نے مذیفہ سے روایت کیا کہ قال النبی سنتی الاهل نجران لابعث حق امین انہوں نے فرمایا کہ بی اگران سے فرمایا کہ بی شرور بالضرور ایک ایمن کو بیجوں گا بوکہ صفت ایمن کے حقدار بیل فاشر ف اصحابه فیش اصحابه فیش اباعبیدة وران کی طرف بیجا تو حضرات صحابہ کرائ تو قع کرنے گے (برایک اپنے بارے بیس) تو رسول اللہ علی الموسیدہ کو (ان کی طرف) بیجا

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

انام بخاری معاذی میں بندار سے بھی اس حدیث کولائے ہیں اور امام سلم نے فضائل میں بندار سے اور امام سلم نے فضائل میں بندار سے اور امام ترفی کی بندار سے اور امام ابن ماجہ میں اسحاق بن ابراہیم سے اور امام ابن ماجہ میں بندار سے اس حدیث کی تخ زبائی ہے۔ "نے سند میں بندار سے اس حدیث کی تخ زبائی ہے۔

نجوان: ..... نجران يمن كايك شركانام جاور جب حضوطية في اعلان كياتوسب صحابية قع ركمي كه شايد تهميل امين قرار دياجا ئي كيكن آنخضرت الله في في حضرت الوعبيدة بن جراح "كويه شرف بخشا.

فائده:.....باب مناقب مصعب بن عميرٌ

یہ باب ہے حضرت مصعب بن عمیر الے مناقب کے بیان میں

اس کے تحت امام بخاریؒ نے کوئی صدیث ذکر نہیں فرمائی، شاید بخاری کی شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی اس کے تحت امام بخاریؒ نے کوئی حدیث نہیں اور ملی اس کے بیاض چھوڑا۔ بعض شخوں میں سرے سے بیہ باب ہی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے سامنے موجود نسخہ میں اور بعض شخوں میں بیہ باب ہے۔

مصعب بن عمیر من مختصد حالات است نام مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، كنیت ابوعبد الند اجله صحاب میں سے بیں، آپ الفیلی نے بجرت سے پہلے عقبہ ثانیہ كے بعد مدينه والول كو قرآن بڑھانے اور دين سمجھانے كے لئے بھيجا، ابن تميد ليثى نے جنگ احد میں آپ كو بے دردى سے شہيد كر ذالا، شہادت كوفت آپ كى عمر شريف جاليس سال ياس سے كھذا كرتى ۔

اسلام لانے کا واقعه: ..... آنخطرت الله ادارام من بیشے دین داسلام کی دعوت دےرہے تے آپ آئے ادر کلمد پڑھا،عرصہ درازتک ماں اور قوم کے ڈرسے اسلام چھپائے رکھا، آنخطرت الله سے چھپ کر ملنے آیا کرتے تھے، حضرت عثمان بن طفیہ نے ایک دن آپ کونماز پڑھتے دیکھاتو ماں اور قوم کواطلاع کردی ، آپ کو پکڑ کر قید کردیا گیا آپ کافی عرصہ قید و بند کی صنعوبتیں برداشت کرتے رہے جی کہ ایک دن حبشہ کی طرف ہجرت کا موقعہ ملا ، سب سے پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ، بدر کی اڑائی میں شرکت کی اورا حد کی اڑائی میں شہید ہوئے ا

> مره مناقب الحسن والحسين باب مناقب الحسن والحسين مناقب عين المرت من وحسين المريقي مناقب كرمنا قب كرميان مي وه

#### مناقب الحسن والحسين

حضوت حسن کے حالات: ..... آپ مفرت علی کے فرزند ہیں، اموکو دیدی پیدا ہوئے والاوت سے ساتویں دن آپ اللی عقیقہ کیا تھا اور ان کے بال منڈوائے سے اور بالوں کے ہموزن جاندی خیرات کرنے کا علم دیا تھا، آنخضرت کا تھے نے آپ سے برا بیار کیا ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے، آپ نے مسلمانوں کی دوجماعتوں کے درمیان ملح کرائی اور ان کوخوزیزی سے بچایا، تقریباً چھاہ تک خلیفہ دہنے کے بقد کی علت، ذات اور قلت کے بغیر خلافت جھوڑ دی، ۲۹ ھے کوز ہرکی وجہ سے شہادت پائی ہے ان کی بیوی جعدہ بن قیس نے آئیس زہر پلادیا تھا، آپ کو تین بارز ہر پلایا گیا ہے۔

حضرت حسين : .... آپ حضرت من كرچو لے بحالى ين \_

تاریخ پیدائش: .... شعبان اه، جب آپ پدا موئ تو آنخضرت الله نے آپ کے کان میں اذان دی، آپ کے کان میں اذان دی، آپ الم کساء کے بانچویں مخض ہیں،

تاریخ شهادت: ..... سنان بن انس نخعی نے دب محرم بروز جمعة البارك الاحدين كر بلا ي آپ كوشهيدكرديا اوريكر بلاآج كل عراق كا حصد ہے ؟

دونوں کوا کھٹے ذکر کیااس لئے کہ کثیر مناقب میں میشترک تھے۔

 وقال نافع بن جبیر عن ابی هریرة عانق النبی علی الحسن الحسن عانق النبی علی الحسن الحسن عانق النبی علی الحسن تا فع بن جبیر نے حضرت ابو ہر ریا ہے واسطہ سے بیان فرمایا کہ نبی اکرم ملی ا

يَعْلِق بِدامام بخاريٌ نے كتاب البيوع, باب ما ذكر في الاسوا قصفي ١٨ ج ايس اس كوموصول نقل كيا ہے۔

(۲۳۲) حدثنا صدقه انا ابن عیینة ثنا ابوموسی عن الحسن انه سمع ابا بکرة ایان کیایم سے مدقد نے کہا نبروں نے ابوروی نے انبوں نے حسن الوروی نے انبوں نے ابوروی الناس موق سمعت النبی علی المنبو والحسن المی جنبه ینظر المی الناس موق انبوں نے کہا کہ میں نے نبی اکر میں ہے منبر پرسنا اور حسن آپ علی کے پہلومیں نے کہ بھی اوگول کی طرف دیکھتے والیه موق ویقول ابنی هذا سید ولعل المله ان یصلح به بین فنتین من المسلمین اور کی ان کی طرف دیکھتے اور فر ادب تے کہ در ایوبا ایر دار ایوبا المد ان یصلح به بین فنتین من المسلمین اور کی ان کی طرف دیکھتے اور فر ادب تے کہ در ایوبا ایر دار ایوبا کی در کی در ایوبا کی در

مطابقته للترجمة في قوله هذا سيدر

یے حدیث کتاب الصلح ، باب قول النبی مَلَنْ لله للحسن بن علی مِس گرر چک ہے۔
ان یُصُولِح بعد ..... حفرت سن کے ذریع حضوقات کی یہ چین گوئی درست ثابت ہوئی مسلمان دوفرتے ہوگئے شے ایک فرقد آپ کے ساتھ قااور دھرت ایر معاویہ کے ساتھ قااور دھرت سن اس وقت لوگوں میں خلافت کے زیادہ حق دار تھے لیکن ان کے درع اور شفقت علی الامت نے ترک ملک اور ترک دنیا کوافتیار کیا اور حضرت ایم معاویہ کے ت میں ملک کر لی اور صلح کی کی یا کمزوری کی دجہ بین تھی اس لئے کہ چالیس ہزار افراد نے آپ سے موت پر بیعت کی تھی ال

ر ۲۳۷) حدثنا مسدد ثنا معتمر سمعت ابی ثنا ابو عثمان عن اسامة بن زید عن النبی ملیک این البی مایک البی مایک البی مایک این کیا میدند نام البیم انبی احبهما فاحبهما او کما قال کردند آب میدند نام نام کردند تر این میدند نام با میدا کردند نام میدند نام با میدا کردند نام با کردند نام با میدا کردند نام با کردند نام با میدا کردند نام با کردند نام باید نام با کردند نام با کردند نام با کردند نام با کردند نام با کرد

والحسين: ..... اى وياخذ الحسن ادريكى جائزے كدواد، مع كمعنى مين بور

(۲۳۸) حلثنا محمد بن الحسين بن ابواهيم ثنا حسين بن محمد ثنا جويو عن محمد عن انس بن مالک ريابي سي محدد ثنا جويو عن محمد عن انس بن مالک ريابي سي محدد ثنا جويو عن محمد عن انس بن مالک ميان کيابيم سي محدد ثنا به مين بن محدد ثنا به مين الگريان کيابيم سي محدد ثنا به مين الله بن زياد بو أس الحسين في محدد الله بن زياد بو أس الحسين في محدد مين محدد ثنا به مين ركما گيا كر عبيد الله بن دخترت مين رضى الله عند كامر مبارك (بعداز شهاوت) لا يا گيا موطشت مين ركما گيا

الخارى شريف ص ٢٤٣ ق سيرجم اسدالغايص ١٤ ج المطبع تكعنو

| شيئا          | <del></del>                  |                   | <i>ereee</i><br>j | وقال          | <u> </u>        | ينكت          |              | فجعل    |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| ے میں چھے کہا | مسینؓ کےبار۔<br>مسینؓ کےبار۔ | ازیاد)نے حضرت     | يا۔اس(ابن         | )مارنے لگ     | مری کے ساتھ     | کو(اپن حچ     | بن زياد )اتر | تووه(ا: |
| بالوسمة       | مخضوبا                       | سين وكان          | الله عنَّ         | برسول         | اشههم           | کان           | انس          | فقال    |
| ه مشابه تصاور | اتھ سب سے زیاد               | سول التعاليقة كسر | اسے حفرت          | ن الل بيت مير | نضرت حسينٌ)ا    | رمايا كدوه( ` | ت انسٌ نے فر | سوحضرر  |
| تت شهادت)     | لگا یا ہوا تھا(بو ا          | وممه كالخضاب      | <u>ں میں)ئے</u>   | ارک کے با لو  | سرلور واڑھی مبا | ن" اپنے ک     | حفرت حسير    | انہوں(  |

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله كان اشبههم برسول الله سنظلم

عبیدالله بن زیاد: ..... یدین برین معاویه کی طرف سے وفد کا امیر تفااس نے ایک ہزار فوجیوں کالشکر بھیجا جس کا جرنیل حربن یزید تنبی کومقرر کیا گیا۔ اس کی امارت میں حضرت حسین تشہید کئے گئے اوراس نے حضرت حسین کے کسن میں کوئی بات کی تو حضرت انس نے فر مایا کہ ریے حضو علی تھے کے زیادہ شبید تھے۔ ترفدی شریف میں روایت ہے کہ حضرت حسن تسینہ سے سرتک حضو علی تھے کے زیادہ مشابہ تھے اور نچلے جھے میں حضرت حسین تریادہ مشابہ تھی ا

منحضوبا بالوسمة: سوال: .... حضوماً الله في الما واجتنبوا السوادع

جواب (1): ..... انہوں نے خالص وسمہ سے سرکورنگا ہوا تھا اور خالص وسمہ بالوں کو زیادہ کالانہیں کرتا، اور نہی خاص سیابی سے نے تاکہ شیبہ شباب سے منتبس نہ ہوجائے۔

جواب(۲): ..... حضرت حسين مي بديق اور عام كے لئے خضاب بالسواد جائز ہے۔

عبیدالله بن زیاد کا انجام: ..... عقار بن ابی عبید اتفی کے تم سے آبراہیم بن اشر، ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سرکاٹ کرلائے اور انہیں عقار کے آئے بھینک دیاا یک سانچیوں کے سرکاٹ کرلائے اور انہیں عقار کے آئے بھینک دیاا یک سانچیوں کے سرکاروں کے نتینے سے نکل میا اور اس کے ختیج دیا تو ان اور اس طرح کرتا رہا پھر محتار نے ان تمام سروں کو بشمول ابن زیاد کے سرکے مکہ مرمہ محمد بن الحقید کی طرف بھیج دیا تو ان کو عبرت کیلئے مکہ مرمہ میں نصب کردیا میا سیا

(۲۳۹) حدثنا حجاج بن مبهال ثما شعبة اخبونا عدى سمعت البواء بیان کیا بم سے تبائی بی میں البواء بیان کیا بم سے تبد نے کہا خبردی بمیں عدی نے کہ بی خاراء بن عازب سے تا اللہ میں ا

ا ترندی شریف ص ۲۱۸ ج ۲ مطبوعد قد می کتب خاند ۲ ( ای نشریف س ۲۷۲ ج۲) میر ۱۹ نام از در انتخاری ۱۹ نام ۱۸

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

ا مامسلم ففنائل میں عبیداللہ بن معاد سے اور امام ترفدی نے مناقب میں بندار سے اور امام نسائی نے مناقب میں درہمی سے اس مدیث کی تخ تے فرمائی ہے۔

(۳۴۰) حدثنا عبدان انا عبدالله انا عمر بن صعید بن ابی حسین عن ابن ابی ملیکة بیان کیا بم سے عبدان نے کہا خردی بمیں عبداللہ انا عمر بن صعید بن ابی حسین عن ابن المی ملیک سے عبدان نے کہا خردی بمیں عبداللہ الحسن المحسن عقبة ابن المحارث قال رأیت ابابکو و حمل الحسن انہوں نے عقبہ بن کا افرایا بواقعا انہوں نے عقبہ بن کا افرایا بواقعا و هو یقول بابی شبیه بالنبی المراب نے کہ المابی میں مسید بعلی و علی یصحک اور فرمار ب تھے کہ مرے باپ فدا بول کر (یہ) بی اکر میں اور فی اور فی

﴿تحتيق وتشريح

لیس شبیه بعلی: ..... یه پس کران سه باس سمعلوم بوا که عفرت ابو برصدین اور عفرت الله اور عفرت الله اور عفرت علی آپس میں الس بحب رکھتے تھے۔

را ۲۲۱) حدثنا یحنی بن معین وصدقة قالا انا محمد بن جعفر عن شعبة بیان کیا جم ہے کی بن محین اور صدقہ نے انہوں نے کہا کہ خر دی جمیں محر بن جعفر نے شعبہ سے عن واقد بن محمد عن ابیه عن ابن عمر قال وہ واقد بن محمد عن ابیه عن ابن عمر قال وہ واقد بن محمد عن ابیه عن ابن عمر نے فرایا کہ وہ واقد بن محمد اورایت کرتے جی کہ ابن عمر نے فرایا کہ قال ابوبکر ارقبوا محمدا فی اهل بیته حضرت ابوبکر صد بن شرت فرایا کہ حضرت محمدا فی اهل بیت ہے حق میں حضرت ابوبکر صد بن شرایا کہ حضرت محمدا فی الل بیت ہے حق میں

بيصديث باب مناقب قرابة وسول الله عليه مي قريب بى گزديكى يے۔

(۲۳۲) حدثنا ابراہیم بن موسلی انا هشام بن یوسف عن معمر عن الزهری عن افس بیان کیابم ساہراہیم بن موک نے کہا خبردی بمیں بشام بن یوسف نے انہوں نے محر سانہوں نے زہری سانہوں نے انس سے قال لم یکن احد اشبه بالنبی النظیف من الحسن بن علی انہوں نے فرایا کہ حضرت تی اکرم اللہ کے دیا دہ مشابہ حضرت من بن علی سے فرایا کہ حضرت تی اکرم اللہ کے دیا دہ مشابہ حضرت من بن علی سے افروں کے فرایا کہ عبد الرزاق انا معمر عن المزهری اخبونی انس اور عبد الرزاق نے کہا کہ معمر کے واسط سے بمیں خبر دی کہ مجھے حضرت انس نے خبر دی

#### ﴿تحقيق وتشريح

وقائی عبدالرزاق: ..... یعیل باس عرض به بتا ب که بن شهاب ذبری کا حفرت ان سے باع ی بعقوب (۲۳۳) حدثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن محمد بن ابی یعقوب یان کیا بم سے گدین بشار نے کہ بیان کیا بم سے شعبہ نے انہوں نے گو بن ابو یعقوب یان کیا بم سے گدین بشار نے کہ بیان کیا بم سے شعبہ نے انہوں نے گو بن ابو یعقوب سمعت عبداللہ بن عمر وسالہ رجل عن المحوم کہا ش نے انہوں نے کہا کہ ش نے حضرت عبداللہ بن عمر وسالہ رجل عن المحوم کہا ش نے انہوں نے کہا کہ ش نے حضرت عبداللہ بن عمر وسالہ رجل عن المحوم کہا ش نے انہوں نے کہا کہ ش نے حضرت عبداللہ بن عمر المعراق یسالون عن قتل الذباب قال شعبہ احسبہ یقتل الذباب فقال اہل العراق یسالون عن قتل الذباب شعبہ نامی کو انہوں نے در المال کے انہوں نے در المال کے انہوں نے در المال کے انہوں نے در المال کو اللہ عالیہ کو اللہ عالیہ کو اللہ عالیہ کو اللہ عالیہ کو اللہ کو اللہ عالیہ کو اللہ کا النبی میں الدنیا الدیا کہ دورونوں دنیا غین غیر رود کو ایس الدنیا اور حقیق انہوں نے در سول اللہ عالیہ کو اس کو اللہ کا اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو ال

﴿تحقيق وتشريح﴾

ريعا نقای: ..... يعنی حفرت حسن اور حفرت حسين و نيا ميں مير دو پھول ہيں۔ ترفدی ميں روايت ہے حضرت انس فر ماتے ہيں کہ نبی کريم الله مفتح حضرت حسن اور حضرت حسين کواپنے ياس بلاتے انہيں سو تھتے اوراينے ساتھ ملاليتے تھے ب

\$0T}

باب مناقب بلال بن رباح مولى ابى بكر " يه باب ب حضرت بلال بن رباح مولى حضرت ابو بمرصد يق رفي الله ي عن بيان ميس

# مناقب بلال بن رباح

میں بھی احد، احد پکارتے۔ حضرت ابو برصد بین نے پانچ اوقیہ میں فرید کر آ ب کوآ زاد کیالے مؤذن رسول ہوئے سفر وحضر میں اذان کی خدمت آپ کے سپر دہوئی، بدراوراس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے، اللہ کی قدرت امیہ بن خلف حضرت بلال کے ہتھوں بدر کی لڑائی میں جہنم واصل ہوا۔ حضور اللہ کے وصال کے بعد مدید طیب رہناان کے لئے دشوار ہوگیا، حضرت ابو برصد بی کے اصرار پر تظہر نے اور حضرت مرشے کے دور خلافت میں ان کی اجازت سے شام کی طرف جہاد میں مشغول ہو گئے۔ ایک عرصہ تک مدید لوٹ کرنیس آئے ایک مرشہ خواب میں حضور اللہ کی کی زیارت ہوئی حضور اللہ کے خدرون میں مشغول ہو گئے۔ ایک عرصہ تک مدید لوٹ کرنیس آئے ایک مرشہ خواب میں حضور اللہ کی نیارت ہوئی مدید طیب حاضر حضور اللہ کے ایک مرشہ خواب میں کی فرمائش پراذان دی لوگوں کو حضور اللہ کا خانہ یاد آ گیا جرآ کھا شک بار ہوگئی۔ چندروز جوار کی بعدوا پس لوٹ گئے ہا میں طاعون عمواس میں دشق شہر میں وصال ہوا۔

وقال النبی عَلَیْ سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنة اور حضرت نی اکرم عَلِی فی نے آپ کے جو توں کی آواز این سامنے جنت میں تی اور حضرت نی اکرم عَلِیْ فی خرمایا کہ میں نے آپ کے جو توں کی آواز این سامنے جنت میں تی ایک سیالی سامنے کا حصر ہے و صلوة اللیل میں گزر چکی ہے۔

(۲۳۳) حدثنا ابو نعیم ثنا عبدالعزیزبن ابی سلمة عن محمد بن المنکدر انا جابو بن عبدالله قال بیان کیا بم سابوقیم نے کہا بیان کی بم سے عبدالعزیز بن ابوسلم نے وہ محمد بن متکدر سے کہا خبردی بمیں جابر بن عبدالله قال کان عمو یقول ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلالا کد مضرت میر قرماتے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق شمار سے سردار بی ادرانہوں نے بمار سے مردار حضرت بال کوآزاد کیا

# ﴿تحقيق وتشريح

اس صدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت بلال پرسید (جمعنی سردار) کالفظ استعمال کیا ہے اس میں ان کے لئے منقبت عظیمہ ہے۔

سوال: سس اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال ، حضرت عمر سے افضل ہیں جب کہ ایسانہیں؟ جواب: سس آپ نے تو اضعا ایے فر مایا ورنہ حضرت عمر افضل ہیں۔

(۲۳۵) حدثنا ابن نمیر عن محمد بن عبید ثنا اسمعیل عن قیس بیان کیا بهم این نمیر نے انہوں نے قیس بیان کیا بهم سے اسلیل نے انہوں نے قیس سے روایت کیا بهم ان بلالا قال لابی بکر ان کنت انما اشتریتنی لنفسک فامسکنی کے معزت بال نے معزت ابو برصدین سے وض کیا کہ اگر تو آپ نے بھے اپی ذات کے لئے فریدا ہے تو آپ بھے رو کے رکھیں

| سمعجم    |                 |                 | -           |              | عدفتناني  |               | ağşacı.    |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| الله     | وعمل            | فَدَغُنِيُ      | لله         | اشتريتني     | انما      | کنت           | وان        |
| فرما ئىي | التدكى رضا حاصل | آزادفرمادین)اور | نِهوڙ دين(` | كخريداب وجمع | کی رضا)کے | نے مجھے اللہ( | اورا گرآ پ |

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة يمكن ان تؤخذ من قوله فدعني وعمل الله\_

ابن نمیر: .... نام محر بن نیرے۔

عمل الله: ..... ایک روایت ش فدعنی وعملی لله (مجھے چھوڑ سیے اجازت ویچے میراعل اللہ کے لئے ب) روامتِ ابواسامہ ش ہے فلونی (ای فدعنی) اعمل لله ہے۔

> ﴿ ٥٤﴾ باب مناقب ابن عباس به باب مے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کے مناقب کے بیان میں

حضرت عبدالله بن عباس كے حالات نام عبدالله بن عباس ، كنيت ابوالعباس ، جرت سے تين سال قبل مكد ميں پيدا ہوئے۔ آنعصرت بيان كى دُعان آپ اَن كَان كواپ ساته طليا (سينت لگايا) اور پر دُعادى اللهم علمه الكتاب (اساند الكور آن كى بجه عطافرما) آپ الله كى دُعا قبول بوكى ـ بزے برے صحاب كرام مُ قرآن مجدى تغيير كے لئے آپ سے رجوع كيا كرتے تھے، آپ كوريس المفسر بن كهاجا تا ہے۔

تاریخ وفات: ..... ۱۸ ھ کوطائف میں انقال ہوا، آپ کی نماز جنازہ محمدؒ بن حفیہ نے پڑھائی، آپ ؓ کی قبر مبارک ھائف شہر کے وسط میں ہے۔

امام بخاريٌ ن كراب العلم مين بهي است ذكركيا ب باب قول النبي منيلة اللهم علمه الكتاب إ

(۲۳۲) حدثنا مسدد ثنا عبدالوارث سعن خالد عن عكومة عن ابن عباس بيان كي بم عن سدد ثنا عبدالوارث سعن خالد عن عكومة عن ابن عباس بيان كي بم عنسدد ثم بيان كي بم عبدالوارث في أنبول في فلد عنبول في تكرمه عالم المحمة قال ضمنى النبي فليستن الى صدره وقال الملهم علمه الحكمة كدانهوں في فره يا كرم تنافق في الم تنافق في الم منافقة في بحصاب سيدم إدك عراقه لكا يا او فرها كدا عالتدان كومل وتكست ك تعليم فره اذ يج

بيعديث كتاب العلم بس كزر يكي بهاوريهال اس كوتين طرق سية كركيا ب(١)مسدَّد (٢) الجمعمّ (٣)موى بن المعيل-

(۲۳۷) حدثنا ابو معمر ثنا عبدالوارث وقال اللهم علمه الكتاب بيان كيابم عالمه الكتاب بيان كيابم عابد عبدالوارث في الرائخ في الكتاب بيان كيابم عبدالوارث في الورائخ في المنطقة في الله في النبوة ثنا موسى ثنا وهيب عن خالد مثله قال البخارى والحكمة الاصابة في غير النبوة بم مرسي في في النبوة بم مرسي في المنابع في الدين كيالهم بخاري المنابع في المنا

اللهم علمه الحكمة : ..... بعض روا يول من بع علمه الكتاب اور بعض في يهال يرحكمة كي تفير اللهم علمه الكتاب اور بعض في تفير الكر آن سے كى ہے۔

سوال: .... حكمة ي مرادع؟

جواب : ..... اس كى كى مراوي بيان كى كى بين: (١) بات من دريكى (٢) القد تعالى كى طرف سے بجھ (٣) جس كے بچو ہونے كى عقل شہادت دے (٣) بعض نے كه كه حكمة وه نور ہے جو كدالهام اوروسوسه من فرق كرتا ہے (٥) بعض نے كها كه حكمة بين الله على الله الله على الل

إ الخيرانساري ص ١٩٥٢ ج

قال ابو عبدالله المحكمة الاصابة في غير المنبوة: .... ني بمى درست بات كرتا علين مكت غير ني ك درست بات كرتا علين حكت غير ني ك درست بات كرتا علين

﴿٥٥﴾ باب مناقب خالد بن الوليد" """ بياب بحضرت فالدبن وليد كمناقب كيان من

حضرت خالد بن ولیڈ کے حالات

ان کانام خالد بن ولید ، کنیت ابوسلیمان لقب سیف الله ، ان کی والدہ کانام لبابۃ الصغرا کی ہے جوکہ ام المؤمنین حضرت میمونڈ کی بہن ہیں۔ ان کانسب حضو واللہ اللہ الدو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مرہ بن کعب میں جاکر ملتا ہے۔ سنح حدیبہ اور فتح کمہ کی درمی نی مدت میں اسلام لائے ، بہت بڑے بنگہو تھے اسلام لائے کے بعد تمام لا این میں رسول اللہ اللہ کے کساتھ ل کرا ہے جو ہر دکھائے اور رسول اللہ اللہ کی زبانی ''سیف من سیوف اللہ''کا لفت بایا۔ بعد میں مرتدین کوئل کیا ، بڑے بڑے شرول کو فتح کیا ۔ جمس مقام پر اتا ہ میں وفات بائی اور بہ شرطک شام کے قریب ہے ، وفات سے بچھ در پر پہلے اپنا گھوڑ ااور اپنے ہتھیا رضداکی راہ میں وقت کردیے ا

ان النبی عادی المحد بن واقد ثنا حماد بن زید عن ایوب عن حمید بن هلال عن انس بیان کیایم ساته بن فرنی ایم ساته بی زیدا و جعفوا و ابن رواحة للناس قبل ان پاتیهم خبر هم که نی النبی عادی الله به نیمی زیدا و جعفوا و ابن رواحة للناس قبل ان پاتیهم خبر هم که نی اکری الله این النبی عادی ایمی نیدان بیان الله می زیدا و جعفوا و ابن رواحة للناس قبل ان پاتیهم خبر هم که نی اکری الله این الله این الله این الله این الله علی الله فقال الحد الموابة زید فاصیب ثم اخدها جعفو فاصیب تو اخد ابن رواحة فاصیب تم اخدها جعفو فاصیب تو اخد ابن رواحة فاصیب و عیناه قلو فان حتی اخد سیف من سیوف الله حتی فتح الله علیهم شم اخد ابن رواحة فاصیب و عیناه قلو فان حتی اخد سیف من سیوف الله حتی فتح الله علیهم می می دونون آنسی آنو بهاری هم حقی که گرادون می ساته نادی این و به این الله علیهم کی کوارون می ساته ناد در خوالدی شم می در الله علیهم کی کوارون می ساته نادی در چم اسلام تمام لی تواند توالی نان کفار کفاف تح عنایت فرادی کی کوارون می ساته نادی در خوالدی تواند توالدی نادی کار الله تواندی که نادی در خوالدی تواندی در خوالدی کار الله تواند که کناند کار کوارد کنار کفار کوارد کار کوارد کار کوارد کار کوارد کوار

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله حتى اخذ سيف من سيوف الله

إترجمة اسدالغابص اساج سمطبوع للصنو

میر حدیث کتاب البخائز میں الی معمرٌ سے اور کتاب الجہاد میں پوسٹ بن یعقوب ہے اور علامات نبوت میں سلیمان بن حرب سے اور مغازی میں احمدٌ بن واقد سے امام بخاری لائے ہیں۔

> ﴿٥٦٥﴾ باب مناقب سالم مولی ابی حذیفة " پید باب حضرت سالم بن مولی الی حذیفہ کے مناقب کے بیان میں ہے ہے۔

> > حضرت سالم بن معقل کے حالات

منام: ..... سالم بن معقل ، کنیت ابوعبداللد - بیابو حذیفہ کے مولی (غلام) اور شنی ہیں، فارس کے دہنے والوں ہیں سے ہیں اور بیفضلا وصحابہ کرام ہیں سے ہیں ۔ ان کا شار مہاجرین ہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اوران کا انصار میں بھی شار ہوتا ہے اس لئے کہ بیابو حذیفہ کی ہوی انصار بیہ کے غلام تھے اور قریش میں بھی ان کا شار ہوتا ہے ۔ اصطحر یا (عجم الفرس) ایران کے دہنے والے تھے تا بدر میں شریک ہوئے ۔ ورقع اور بعد کی جنگوں میں بھی شریک ہوئے ۔ بیقر اوصحابہ میں سے تھے ۔ رسول التعقیق کے مدینہ منورہ تشریف لائے سے اور بعد کی جنگوں میں جمن شریک ہوئے ۔ بیقر اوصحاب میں سے تھے ۔ رسول التعقیق کے مدینہ منورہ تشریف لائے سے بہلے قباء میں مہاجرین (جن میں حضرت عرب ہمی شھان) کی امامت کرایا کرتے تھے ۔ جنگ بمامہ میں ابو حذیفہ تے ساتھ شہید کئے گئے ۔ شہادت کے وقت آ ہے کی عرب ۵ یاس میال تھی ہیں۔

(۲۳۹) حدثنا سلیمن بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابراهیم عن مسروق بیان کیابم سلیمن بن حرب نیابیم سفید فراد کیابیم سفید فراد کیابیم سفید از مردت سفید میان کیابیم سفید میان کند کرد به میان کیابیم سفید میان کیابیم کیابیم

اعمة القارى ص ٢٥٥ جدا ع عمة القارى ص ٢٨٥ جدا سعمة القارى ص ٢٥٤ جدا

|               |                       |                    |                        |                    | iooowa         |                     | , and an alice      | i e e e e e    |         |
|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|
| رجل           | ذاک                   | فقال               | عمرو                   | ، بن               | عبدالله        | عند                 | عبدالله             | ذُكِرَ         | قال     |
| ه آدمی میں    | ئے فرمایا کہ          | بدالندبن عمرة      | لياتو حضرتء            | تودُ كاذْ كر كبياً | بدالله بن مسع  | ل حضرت <sup>ع</sup> | ن عمروً کی مجلس میر | بت عبداللد:    | كهحفز   |
| د فبدأ به     | لەبن مسعو             | ة من عبدال         | ر آن من اربع           | ستقرؤا القر        | منطق يقول او   | ول الله سُنَّ       | با سمعت رسا         | احبه بعد •     | لا زال  |
| ت کرتا ہوں    | ۔<br>ں ہمیشدان ہے محب | ے بتدا فرمانی تومی | سعودٌ کے اسم گرامی۔    | رواور عبدالقد بن   | میوں سے پڑھ کر | ن كرقرآن جار آه     | سيتنان كالمتال      | ہے میں نے رسوا | كدجب    |
| ادری          | قال ولا               | جبل                | ومعاذ بن               | كعب و              | يّ بن          | يفة واب             | ابی حذ              | ۾ مولي         | وسال    |
| نہیں ہے       | کہا کہ مجھے علم       | یٌّراوی <u>نے</u>  | ،معاذبن جبل            | اور حفرت           | اني بن كعب ً   | ورحفزت              | ولى ابو حذيفه ًا    | رےسالم         | أورووم  |
| جبل           |                       | بن                 | عاذ                    | بہ                 | او             |                     | ٰ باُبیّ            |                | بدأ     |
| كاذكر قرمايا) | ولاستے بعد کس         | بدالله بن مسع      | ماکی(حضرت <sup>ع</sup> | ماتھا بندا وفر     | بن جبل کے      | نضرت معاذ           | ن الي بن كعب "يا"   | بائے حضرمہ     | كهانهور |

«تحقيق وتشريح»

ذكر عبدالله: ..... عبدالله بن مسعودًا وكركيا كيا يعن مجلس مي ان كانام آيا-

استقروا القرآن من ادبعة : ..... حضور الله في ارسحابة كانام لياكدان عقرآن باك برهو، سب يبلع عبدالله بن المعرفة في الوحديفة في الموانى بن كعب كان ما المراد كانام ليا دراوى كمته بيل كد بيل عبدالله بن كعب المربع الم

سوال: .... ان جاركانام كول ليا؟

جواب (۱): ..... الفاظِقر آن كے ضبط كرنے ميں ميسب سے برطے ہوئے (پیش بیش) تھے اور ادائے قر آن ميں اَتَفَنْ شِھا اگر چداور حضرات بھی قر آن كے معنی كوزياد و تجھے والے تھے۔

جواب (۲): ..... بي حضرات قرآن پاک پڑھانے کے لئے فارغ تھے جب کدووسرے حضرات دیگر کاموں میں معروف تھے۔

> هر ۵۷) مناقب عبدالله بن مسعودٌ معزت عبدالله بن مسعودرض الله عند كمنا قب كالذكره

#### عبدالله بن مسعولاً کے مختصر حالات:

نام عبدالله بن مسعودٌ، كنيټ ابوعبدالرحمٰن ، ان كے والدز مانه كبالميت ميں وفات با گئے تھے كيكن ان كى والده اسلام لاكيں اور شرف صحابيت حاصل كيا۔ قديم الاسلام ہيں رسول الله عليہ كے دار ارقم ميں جانے سے قبل اسلام

( ۲۵۰) حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن سليمن قال سمعت ابا وائل بيان كيابم عدف بن عمر ثنا شعبة عن سليمن قال سمعت ابا وائل عن بيان كيابم عدف بن بر خوب بيان كيابم عدالله بن عمرو ان رسول الله المنظم له يكن فاحشا و لا متفحشا انهول غيل يم يكن فاحشا و المتفحش وقال ان من احبكم التي احسنكم اخلاقا وقال وقال ان من احبكم التي احسنكم اخلاقا وقال اور قربايا كر تحقيق من سازرو كافلاق واصاف ميده سب نياده مجاهم مي التي عب ومعاذ بن جبل استقرؤا القرآن من اربعة من عبدالله بن مسعود و سالم مولى ابي حليفة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل كر ترآن ( كاعلم ) عاصل كروتم يار سي يخي عبدالله بن مسعود و سالم مولى ابي حليفة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل كر ترآن ( كاعلم ) عاصل كروتم يار سي يخي عبدالله بن مسعود و سالم مولى الى حذيفة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل شي

#### 88888

«تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة

والحديث مرفى باب مناقب عمار وحذيفةٌ من طريقين ومر الكلام فيه هناكــــ

(۲۵۲) حدثنا سلیمن بن حرب ثنا شعبة عن ابی استخق عن عبدالرحمن بن یزید بیان کی بم سلیمن بن بزید بیان کی بم سیطیمن بن حرب نے کہابیان کی بم سیطیم سیطیم نے انہوں نے ابوائق ہے انہوں نے عبدالرحمٰن بن بزید قال سالنا حذیفة عن رجل قریب السمت و الهدی من النبی علی می می ناخذ عنه انہوں نے کہا کہ بم نے حضرت مذیف ہے ایسی می کر برے می موال کی بور کر برت کو طرح قریب ہو نی اکر می اللہ کا کہ بم ال سمتا و هدیا و دلا بالنبی علی می ابن ام عبد قال ما اعلم احدا اقرب سمتا و هدیا و دلا بالنبی علی می کر این می می ابن ام عبد تو نہوں نے دار کی کر میں جات ہوں جو کر برت مال میں میں کر ایک کر ایک کر این ام عبد تو نہوں نے دار کی کر برت مال میں کر کو کر برت مال میں کر ایک کر برت کی کر ایک کر

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

سمتا وهديا ودلا: .... سمت اليهي بيئت كوكت بين هدى بمعنى طريقداور فربب دلا، شاكل اور عادات كوكت بين -

(۲۵۳) حدثنا محمد بن العلاء ثنا ابراهیم بن یوسف بن ابی اسخق ثنی ابی عن ابی اسخق بیان کیانم سیخرین العلاء ثابی کیانی کیانم سیم الاشعری یقول قدمت الا و اخی من الیمن ثنی الاسود بن یزید قال سمعت ابا موسی الاشعری یقول قدمت الا و اخی من الیمن کرجھے بیان کیا اسود بن یزید قال سمعت ابا موسی الاشعری اشعری گفرماتے ساکیس اور مرابحائی کی سے آئے فیمکننا حینا مانوی الا ان عبدالله بن مسعود رجل من اهل بیت النبی مانی قویم کرد بیل توجم کرد بیل است کا کرعم دائل بیت کا یک فرد بیل لما نوی من . دخوله و دخول امه علی النبی مانی مانیکی النبی مانیکی الابی مانیکی السبی مانیکی الدی کرد بیل لما نوی من . دخوله و دخول امه علی النبی مانیکی الدی کرد بیل الما نوی من . دخوله و دخول امه علی النبی مانیکی اید بیان کی اوران کی والده کی حضرت نی اگرم بیانیک کیان آمدورونت کو (کثرت سے) و یکھتے تھے۔

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله لما نوي الى آخره

امام بخاری مفازی میں عبداللہ بن محد سے اور امام مسلم فضائل میں اسحاق بن ابراہیم سے اور امام ترفدی مناقب میں ابوکر یب سے اور امام نسائی مناقب میں عبداللہ بن ابول کے دو بھائی تو بہت مشہور ہے (ا) ابورهم (۲) ابو بردہ ان کا ایک تیسرا بھائی بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا نام محمد ہے ا

مانوى: ..... اس مِن تركيبي احبال دويي:

(۲)حینا کی صفت ہے۔

(۱)مکثنا کے فاعل سے حال ہے۔

لما نرى: .... لام تعليليداور ما مصدر بيرب اى لاجل رؤيتنا دخول عبدالله بن مسعود الخر

۰۸۰ گور معاویهٔ ذکر معاویهٔ معاویه رضی الله عنه کاذ کرخیر

#### حالات حضرت معاوية"

نام معاویہ بن ابی سفیان بن صحر ، کنیت ابو حظلہ بن حرب ، اور ماں کا نام بند بنت متبد ۔ آپ فتح کمد یا حد یہیں کے زمانہ میں مسلمان ہوئے ۔ جیس القدر صحابی حضرت معاویہ اسلام کی ان چندگی چنی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کو سرور ہیں جن کو سرور ہیں جن کو سرور کا نتات اللہ کی خدمت میں مسلمان حاضری اور حق تعالی کی جانب سے نازل شدوہ کی کو کھنے کا شرف حاصل ہوا۔

کا نکات اللہ کی خدمت میں مسلمان حاضری اور حق تعالی کی جانب سے نازل شدہ وہ کی کو کھنے کا شرف حاصل ہوا۔

آنعمند تن مسلمان مقدی جماعت کے ایک رکن رکین تے جے آئے خضرت اللہ فی کن بنت وہی کے لیے مسلمان کی خدمت میں اور قرایان ، سرکار وہ جہاں کے در بارے مامور فرایا تھا۔ چنانچے جو دی آپ پرنازل ہوتی اسے تلمبند فر ماتے اور جو خطوط وفر امین ، سرکار وہ جہاں کے در بارے جاری ہوتے آئیں بھی تحریفر مانے ۔ وی خداوندی تکھنے کی وجہ سے تی آپ کو کا تپ وی کہا جا تا ہے۔ علامہ ابن حریم باری ہوتے آئیں کہا جا تا ہے۔ علامہ ابن حریم باکھتے ہیں کہ! نبی کر میں اللہ کے کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بین ثابت آپ تالیہ کی ضدمت میں حاضر رہ باکھتے ہیں کہ! نبی کر میں اللہ کے کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بین ثابت آپ تا ہے۔ علامہ ابن حریم کا سور کر میں گھنے کی خدمت میں صاضر رہ باکھتے ہیں کہ! نبی کر میں اللہ کے کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بین ثابت آپ تا ہے۔ علامہ ابن حریم کے کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بین ثابت آپ تا ہے۔ علامہ کا تین میں صاصر رہ باکھتے ہیں کہ! نبی کر میں کا تبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بین ثابت آپ بیانہ کی خدمت میں صاصر رہ با

الحدة القارى مر ٢٢٨ ج١١

اوراس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ کا تھا۔ بید دنوں حضرات دن رات آپ تلفظ کے ساتھ لگے رہے اوراس کے سواکوئی کام نہ کرتے تھے۔

حضور الله علی الله علی الله علی کتاب وی کاکام جتنا تازک تھا اور اس کے لئے جس احباب ذمہدواری، امانت وریانت اور علم وہم کی خرورت تھی وہ حتابی بیان نہیں۔ چنا نچہ نی کریم الله کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابت وی، امانت ودیانت، اور دیکر صفات محمودہ کی وجہ سے نبی کریم الله نے نہ متعدد بار آپ کے لئے دُعافر مائی۔ صدیث کی مشہور کتاب جامع ترفدی میں ہے کہ ایک بار نبی کریم الله نے آپ کو دُعادی اور فرمایا 'اللهم اجعله هادیا مهدیا و اهد به له ''اے الله معاویة کو ہمایت وی فت بناو تیج اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہمایت و بیت والا اور ہمایت یافتہ بناو تیج اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہمایت و بیت کو دُعادی اور فرمایا اللهم علم معاویة المکتلب و المحساب و قعہ العداب ''اے الله معاویة المکتلب عما اور اس کوعذاب جنم سے بچا' مشہور صحافی حضرت عمرو بن العاص ہیان کرتے ہیں کہ میں کہ میں کہ میں اس کے سائے محکانا بناوے اور اس کو فی البلاد و قعہ العداب ''اے اللہ معاویة کو کتاب سکھالا و اور شہوں میں اس کے سائے محکانا بناوے اور اس کو غذاب ''اللہ معاویت کا بناوے اور اس کو غذاب ''اے اللہ معاویت کو کتاب سکھالا و اور شہوں میں اس کے سائے محکانا بناوے اور اس کو غذاب کا اس کے سے بچا' مسائل کے اللہ کو کتاب سکھالا و اور شہوں میں اس کے سائے محکانا بناوے اور اس کو خداب ''المیاب کے النہ معاوید کے کتاب سکھالا و اور شہوں میں اس کے سائے محکانا بناوے اور اس کو خداب ''المیاب کے النہ کو کتاب سکھالوں کے اور شہوں میں اس کے سائے محکانا بناوے اور اس کی سے بچا لئے کہ کہ کانا بناوے اور اس کو خداب ''المیاب کے النہ کہ کانا بناوے اور اس کو کتاب کو کتاب سکھالوں کو کتاب ک

نبی کریم اللہ نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات ہیں، ی پیٹین گوئی فرمادی تھی اوراس کے لئے وُعا اور کئی فرمادی تھی جیسا کہ ندکورہ حدیث سے ظاہر ہے نیز حضر ت معاویہ تو دبھی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہار ہیں نبی کریم اللہ کے داسطے وضوء کا پائی لے کر گیا آپ نے پائی سے وضوء کیا اور وضوء کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا!! اے معاویہ اگر تمہارے میروامارت کی جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا' اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ اللہ نے فرمایا!' جوفوض اچھا کا م کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہر پائی کر اور جوکوئی برا کا م کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہر پائی کر اور جوکوئی برا کام کرے اس سے درگذر کر معفرت معاویہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں! جھے آنخضرت معاویہ سے سے ساف اس فرمان کے بعد خیال نگا رہا کہ جھے ضرور اس کام میں آنے مایا جائے گا چنا نچہ ایسانی ہوا۔ ان روایات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کو در بار نبوی میں کیا مرجہ حاصل تھا؟ اور آپ ان سے کتی محبت فرماتے ہیں۔

نیز ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم آلیک سواری پرسوار ہوئے اور حفرت معاویہ او پیچے بھایا، تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا! اے معاویہ تہارے جم کا کون ساحصہ میرے جسم کے ساتھ ال ہاہ، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا پیٹ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملاہوا ہے بین کر آپ نے دُعادی!اللھم املاہ علما

لِي ترمَدَى شريف ص٢٢٣ ج٢ قد ين كتب خانه كرا يي

''اے اللہ!اس کوعلم سے بھردے' جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے نبی کریم آلی ہے کی خدمت میں عرض کیا! یا رسول اللہ! میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قبال کرتا تھا اب آپ جھے تھم دیجئے کہ میں کھار سے لڑوں اور جہاد کروں، نبی کریم آلی ہے نے فرمایا! ضرور! جہاد کروں

جواب (۱) ہو۔ نکرمعادیہ ہے مرادمنا قب ہی ہیں کیونک طاہر صدیث سے کہ حضرت ابن عباس فقداور صحبت کی شہادت وےد بیں اور مفصل کثیر بردال ہے۔ ابن الی عاصمؓ نے حضرت معاویہؓ کے من قب بیں ستقل ایک جز بکھا ہے۔

ا مام بخاریؓ نے منقبت کی جگہ ذکر کا لفظ خاص کراسی باب میں نقل نہیں کیا بلکہ کی بابوں میں نقل کیا ہے جیسے ذکر عہابیؓ ، ذکر طلحۃؓ ، ذکر اصحاب النبی تلفظہ ، ذکر اسامہؓ ، ذکر مصعب بن عمیرؓ ، ذکر جریےؓ ، ذکر صدیفہ ، ذکر ہندہؓ۔

جواب (۲): ..... ذکر کالفظ مناقب سے عام ہے کہ ان احادیث میں بخصوصہ منقبت کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام ہیں۔ جواب (۳): ..... تفنا ایبا کیا۔

(۲۵۳) حدثنا الحسن بن بشر ثنا المعافی عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکة قال بیان کیا بم سے حسن بن بشر نے کہابیان کیا بم سے معافی نے وہ عثمان بن اسود سے وہ ابن ابی ملیکہ سے کہ انہوں نے فر مایا او تو معاویة بعد العشاء بر گعة و عندہ مولی لابن عباس فاتی ابن عباس کے محاویہ نے معاویہ نے عشاہ کے بعدایک ور ادافر مایا اور ان کے پاس ابن عباس کے مولی سے تو وہ ابن عباس کی فدمت میں صافر ہوئے قال دعه فانه قد صحب دسول الله علیہ الله علیہ تو انہوں نے فر مایا کہ تو ان کوچھوڑ کیونکہ تحقیق انہوں نے حضرت رسول التعالیہ کی صحبت اٹھائی ہے (صحالی رسول ہیں)

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث ان فيه ذكرمعاوية وفيه دلالة ايضا على فضله من حيث انه صحب النبي المسلمة على التول ما النبي المسلمة على التول و الانكار عليه \_

انه قد معجب النبي المنابي المناهج: حاصل يه المحكم وه صحابي بين يمل انهون في بغير استناد كنبين كيا-اس باب

کی دوسری روایت بیس به حضرت این عباس نے فر مایا اصاب انه فقیه ، علامه عینی فرماتے ہیں که روی ابن ابی شیبة عن حفص بن عمر عن الحسن قال اجمع المسلمون علی ان الوتر ثلثة لایسلم الا فی آخو هن حضرت شاه عبد الحق محدث و بلوی کھتے ہیں کہ حاضرین کو حضرت محاویہ کے فعل پروحشت کا ہونا اور انکار کرنا اور ان کے فعل کو بعید جاننا اور ابن عباس کا اس کی تصویب کرنا ، فقا ہت اور صحابیت کے ساتھ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ و ترایک رکعت متعارف نقی ۔

معوال ..... طحاوى شريف شريف مين لكعام كرجب سائل في سوال كياتو ابن عباسٌ في استكرجواب مين فرماياهن اين توى الحلها المحماد بظامراس سے حضرت معاوية كي تغليط أورتو بين معلوم بوتي بي؟!

جواب بسس طحادی شریف کی روایت میں اختصار ہے اس میں سائل کے سوال کا ذکر نہیں ہے اس لئے اس روایت سے مغالط ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس خصرت معاویہ کی تر دید کررہے ہیں حقیقت المام میں حضرت ابن عباس سائل کے سوال کا جواب دے رہے ہیں جس نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ نے ایک رکعت پڑھی تو سائل نے لئجب کا ظہار کیا اور اعتراف اس کیا تو حضرت ابن عباس نے سائل کوخاطب کر کے فرمایا ہے کد ھے تو سوال کرتا ہے تجھے معلوم نیس کہ انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا ہے؟ انہوں نے تو حضور علی تا کی تا کی جنائی ہماری شریف کی روایت اسکی تا کیدکرتی ہے کہ حضرت ابن عباس جمعات معاویہ کی منقبت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور مقابلے سے سیکھا ہے اور وہ حالی ہیں۔ سیکھا ہے اور وہ حالی ہیں اور فقید ہیں۔

(۲۵۵) حدثنا ابن ابی مویم ثنا نافع بن عمو ثنی ابن ابی ملیکة قبل لابن عباس بیان کیا بمین ابن ابی ملیکة قبل لابن عباس بیان کیا بمین کی بمین بافع بن عمو ثنی ابن ابی ملیک فدمت می عرض کیا گیا الیا کیا بیان کیا بمین المورندی کی بمین بافع منین معاویة فانه ما او تو الا بواحدة آپ امیر المومنین حضرت معاویة کیارے بی مجھ کہیں کے کیونکہ وہ نماز وتر نہیں اوا فرمائے گرایک رکعت قبال اصاب انه فقیه فیل انہوں نے کیونکہ وہ فقیبہ بیں انہوں نے کیونکہ وہ فقیبہ بیں

﴿تحقيق وتشريح﴾

اصعاب: ..... اى اصاب السنة لعنى سنت كمطابق درست عمل كيا-انه فقيه: ..... اى ان معاوية فقيه يعنى بعرف ابواب الفقه ٢

(۲۵۱) حدثنا عمرو بن عباس ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى التياح يان كيا بمي عمرو بن عباس نے ابی تاح سے بيان كيا جمير عمر بن جعفر نے كہا بيان كيا جمير شعبہ نے ابی تياح سے

قال سمعت حمران بن ابان عن معاویة قال انکم لتصلون صلوة لقد صحبنا عبد فمارایناه یصلیهما که کش فران بن ابان کو معاویة قال انکم لتصلون صلوة لقد صحبنا عبد فران بن المرکعتین بعد العصر ولقد نهی عنهما یعنی المرکعتین بعد العصر اور البت محقق آب علیه ف ان دو به روکا لینی عمر کے بعد دو رکعتوں به اور البت محقق آب علیه فران دو به روکا لینی عمر کے بعد دو رکعتوں به

﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: ..... روایت الباب میں حضرت معاوید کا ذکر ہے اور باب کا عنوان بھی کی ہے۔ ریصد یث کتاب الصلوة باب لا یتحری الصلوة قبل غروب الشمس میں گرریکی ہے ا

ه ۵۹ ﴾ مناقب فاطمه مناقب فاطمه رضی الله عنهاکی نضیلت کابیان و م

# حضرت فاطمة افضل هين يا حضرت خديجة وعائشة :....

امام مالک سے منقول ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کر پھمالی کا کمڑا ہیں اور نبی کر پھمالی کے کئرے سے کوئی افضل نہیں ہوسکا۔ امام بگ سے حضرت فاطمہ کی ،حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ پر افضلیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک رائح یہی ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں پھران کی ماں حضرت خدیجہ پھر حضرت عائشہ امام سیوطی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تین قول مردی ہیں:

(۱) حضرت فاطمه أفضل ہیں۔

(٢) حضرت فاطمه أورحضرت آسيه أفضل النساء بين اورحضرت خديجه وعا كشة أفضل الامهات بين -

(٣)ان كے بارے يس تو تف اختيار كيا جائے۔

رائ میں ہے کہان کے بارے میں تو تف اختیار کیا جائے اس لئے کہاب مسئلہ میں کوئی قطعی ولیل موجود نہیں ہے اور ظلیات متعارض ہیں جو کہ عقا کہ کے لئے مفید نہیں کیونکہ عقا کد کی بنیا دقطعیات پڑپنی ہوتی ہے۔

نمام اقوال کی تطبیق یہ ہے کہ افضل النساء ایک نوع ہے اور بیسارے اس کے افراد ہیں بھی کئی کا ذکر کردیا اور بھی کئی کا ذکر کردیا۔ یا افضلیت کی جہات مختلف ہیں، مضرت فاطمہ یک افضلیت بضعة منه کی وجہ سے ہے اور حضرت خدیج یک افضلیت قدم الاسلام کی وجہ ہے ہے اور حضرت عائشہ کی افضلیت علم کی وجہ ہے ہے۔

االخيرالساري ص١٩ق٣

الات حضرت فاطمة النسب المول التعلقة كرسب سے جموق بنی ہیں، حضرت فد يج كيفن سے بیں اور غروة احد كے بعد بندرہ سال كى عمر میں ان كا نكاح خليف رائع حضرت على كرم الله وجمد سے ہوا، اس وقت حضرت على تى عمر اكيس سال بانچ ماہ تھى۔ رسول التعلقة نے أبيس سيرة نساء العالمين قرارديا۔ ان كيفن سے حضرت حسن محضرت حسن محضرت اربخ اور حضرت ام كلثوم بيدا ہو كے ان كى زندگى ميں حضرت على نے كى اور عورت سے نكاح نہيں كيا۔ حضرت على في وہ اولا و جو كه حضرت فاطمة كيفن سے ہے ہمارے عرف ميں ان كوسيد كها عورت ہے۔ آپ آلية كا نسب مبارك انبى سے چلا، باتى تينوں بيٹيوں كى اولا وقو ہوئى كيكن نسل جارى شروسكى۔ الھو كو اتا ہے۔ آپ آلية كى وفات كے چهماہ بعد وفات يائى۔ حضرت فاطمة كى نماز جناز ہ حضرت ابو بكر صد این نے بڑھائى اور آپ كى وصيت كے مطابق رات كو دفن كيا گيا۔ بي اور جن روايات شي آتا ہے صلى على او عباس ان كا مطلب بيہ كه دخترت على احترت عباس نے جناز ہ كى نماز بڑھى يہ مطلب بيس كه انہوں نے جناز ہ كى نماز بڑھى يہ مطلب بيس كه انہوں نے جناز ہ كى نماز بڑھى يہ مطلب بيس كه دخترت على الدي منظل المجنة فاطمة سيدة نساء اها المجنة المحتوات وقال الذي منظل المحتوات فاطمة سيدة نساء اها المجنة المحتوات وقال الذي منظل فاطمة سيدة نساء اها المجنة المحتوات وقال الذي منظل فاطمة سيدة نساء اها المجنة المحتوات وقال الذي منظل فاطمة سيدة نساء اها المحتوات وقال النبي منظل في خاصرت فاطمة سيدة نساء اها المحتوات وقال الذي منظل المحتوات وقال الذي منظل فاطمة سيدة نساء اها المحتوات وقال النبي منظر المحتوات المحتوات المحتوات المحتوات المحتوات الدي منظر المحتوات المحتو

وقال النبى عَلَيْكُ فاطمة سيدة نساء اهل الجنة اور نبي كريم النبي غرايا فاطمه بنت كي عورتوں كي سيوارب

يعلق ہے۔امام بخاري علامات النبوة مين اس كوموسولالائے ہيں۔

(۲۵۷) حدثنا ابو الولید ثا ابن عینه عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکة عن المسور بن مخرمة بیان کیا بمین ابوولید نے کہابیان کیا بمین فیان بن عینه نے عروبین دیتار سے وہ سور بن تخر مدسے ان رسول الله علیہ قال فاطمة بضعة منی فمن اغضبها فقد اغضبنی بیکہ اللہ علیہ علیہ فی فی فی ناراض کیا اس نے جھے ناراض کیا

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

· مطابقته للترجمة في قوله فاطمة بضعة مني\_

ا مدة القاري س ٢٣٩ ج ٢١ سي كنز العمال ٢٠ كتاب الفصائل من قسم الإفعال ص ٣٩٨ بليقات ابن سعدج ٨٩س ٣٩ بسرت حلب **٣٩** 

سارنی النبی مینین فاخبرنی انه یقبض فی وجعه الذی توفی فیه مرت بی النبی مینین فی الذی توفی فیه معرت بی اکرم الله فی فید معرت بی اکرم الله فی فید معرت بی اکرم الله فی فید معردی کردی کردی الله فی می می الله می

# ﴿ ١ ﴾ فضل عائشة معمد جغرت عائشه ضي الله عنها كي نضيلت كابيان ...

#### حضرت عانشة كے مختصر حالات

حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکنیت ام عبداللہ، حضرت اساء کے بیٹے کی طرف نبت کرتے ہوئے ام عبداللہ، حضرت اساء کے بیٹے کی طرف نبت کرتے ہوئے ام عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کی ماں کا نام ام رومان ہے۔ ان کی ولاوت ہجرت ہے تھے سال پہلے زمانہ اسلام میں ہوئی اور جب حضو متال تھیں اکا برصحابہ آپ سے اور جب حضو متال تھیں اکا برصحابہ آپ سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ ایا م عرب اور اشعار عرب کی خوب جائے والی تھیں حتی کہ بعض حضرات نے کہا کہ رہتی احکام شرعیہ آپ سے منقول ہیں۔ احادیث میں بے ثمار فضائل آپ کے بیان کے گئے ہیں۔

(۱)رسول التعلق ك نكاح مين آنے سے بل جرائيل ايك ريشى كيڑے ميں ان كى تصوير لے كر آئے اور فرمايا كه يہ آپ كى زوجہ ہے۔ جرت سے دوسال قبل دوسرے قول كے مطابق تين سال قبل أن پہنائے سے نكاح ہوا، مديند منور و ميں جنگ بدرسے واپسى پر اجرت كے دوسر سال آپ كى رقصتى ہوئى۔

(۲) وجی اس وفت بھی اترتی جب کرآپ آپ آفٹ حضرت عائشٹر کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے بینصوصیت کسی دوسری بیوک کو حاصل نتھی۔

- (٣) آپ ایک بیت عائش میں ہی مدفون ہوئے۔
- (٣) حضرت عا نَشْتُكُ كُود مِينَ سِيلِينِينَ كَي وفات بمولَى ..
- (۵)ان کے علاوہ حضو عصلے نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔
- (۲) آ سان سے اللہ تعالی نے ان کی برات میں متعدد آیات مبارکدا تاریں جو کدا تھارویں پارہ سور **8 لو**ر کے دوسرے رکوع میں بیر۔

(2) دختر خلیفہ رسول اللہ بیں ،صدیقہ بیں اور ان میں سے بیں جن کی مغفرت اور رزق کا ابتد تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت امیر معاویة کے زمانہ خلافت میں جب کہ مدینہ منورہ کا والی مروان تھا آپ نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا اور آہیں ان کی وصیت کے مطابق رات کو جنت ابھی میں فن کیا گیا۔ آپ سے ایک ہزاروں صدیثیں مروی بیل

مدوال: .... يهال بنظل عائشة كهامنا قب عائشة فهيس كها؟

**جواب: ..... روایت پر چونکه فضل عائشهٔ کے الفاظ ہیں اسی مناسبت سے ترجمہ بیں بھی وہ الفاظ ؤ کر کر دیتے۔** 

(۲۵۹) حدیثنا یعی بن بکیر ثنا اللیث عن یونس عن ابن شهاب بیان کیا بم سے بی بن بکیر نے انہوں نے ابن شهاب سے بیان کیا بم سے بی بن بکیر نے انہوں نے کہا بیان کیا بمیں لیٹ نے انہوں نے یوس سے انہوں نے ابن شہاب سے قال ابو سلمة ان عائشة قالت قال رسول الله غلب یوما یا عائش مسرت ابوسلم نے بیان کیا کہ حضرت ما کشر نے فرایا کہ حضرت رسول الشرائ نے ایک دن فرایا کہ اے عاکش هذا جبرئیل یقرنک السلام فقلت وعلیه السلام ورحمة الله و برکاته سے حضرت جرا کیل علیہ السلام آپ کو سلام کہ رہے ہیں تو یس نے کہا وعلیہ السلام ورحمة الله و برکاته سے حضرت جرا کیل علیہ السلام آپ کو سلام کہ رہے ہیں تو یس نے کہا وعلیہ السلام ورحمة الله و برکاته توی مالا اری توید رسول الشائلی کی ذات اقدی کو لے دبی تھیں آپ وہ بی تو یہ وسول الشائلی کی ذات اقدی کو لے دبی تھیں آپ وہ بی تو یہ وہ کی دات اقدی کو لے دبی تھیں

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث أن سلام جبر اثيل عليها يدل على أن لها فضلا عظيماً على اللها فضلا عظيماً على الله عليماً على الله عليماً بيا على الله على ال

هذا جبر ثيل يقرثك السلام: .... يجرائل بن آپ كوسلام كتي بين-

سوال: اس روایت میں ہے یاعائش ہذا حبرائیل یقرنک السلام جب کے حضرت فدیج السکا اللہ میں اللہ میں ہوئے کے بارے میں ہے ان النبی منابعہ قال لھا ان جبرائیل یقرنک السلام من ربک تو بظاہراس سے حضرت خدیج کی افضلیت معلوم ہوتی ہے؟

جواب: ..... يفضيات جزوى إس كل نضيات البتنبين بوتى -

(۲۲۰) حدثنا ادم ثنا شعبة ح وثنا عمرو انا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابى موسى الاشعرى النام ين مرة عن ابى موسى الاشعرى الماري من من عدد المرادي من من عدد المرادي من من عدد المرادي المركبة عن المرادي الم

قال رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران انہوں نے کہا کدرسول التعلیق نے فرمایا کہ مردول میں سے کامل بہت گزر صے بیں اور عورتوں میں سے مریم بنت عمران واسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام اورآ سیے زوجے فرعون کے سواکوئی کامل نہیں ہوئی اور عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جبیما کہ ٹرید کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله وفضل عائشة الي آخره\_

ا مام بخاری اس حدیث کود وطریق نے لائے ہیں: (۱) ادم (۲) عمر و بن مرز وق عن شعبة عن عمر و بن مره -بيصديث حضرت موى عليه السلام كقصه يس باب قول الله تعالى وضوب الله مثلا يس كذريك بـ كمل من الرجال: ..... بتكيف أحمى الازي معن بس آتاب بمعنى كاللمرد بهت كرر ربي بير-الامريم بنت عمران وآسية: .... ال حفر العض فان كي نبوت يراستدلال كيام كيونك كمال انسان نبوت سے ہوتا ہے اور دونوں کوحضو علی است کامل فرمایا ہے۔ علامہ کرمائی فرماتے ہیں کہ کمال کے ثبوت سے نبوت کا خبوت لازمنیس آتا، کمال کامعنی ہے کس چیز کا انتہا موہ بینے جانا اب معنی ہوگا کہ عورتوں کے لحاظ سے جوفضائل ہیں ان کی انتها ءکووہ دونوں کینچ منگئیں۔فلا ہرصدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں حضرت فاطمہ ٌودیکراز واج مطہرات ؓ سے نضل ہیں۔ (۱) بعض نے کہا ہے کہ پنجر حضو متالیقہ کی دوسری از واج مطہرات کی فضیلت کے علم سے پہلے رجمول ہے۔ (٢) فضيلت جزئي ہے اوران كاينے زماند كے لحاظ سے ہے۔

فضيلُ عائشة: ..... جملمستقله سے ذكركرنا ولالت كرتا ب كه خاص فضيلت مراد باور بظا بريمعلوم بوتا ب-كەرىتمام غورتوں سے افضل جیں \_ كمالات علميدوعمليد دونوں كى جامع ہیں۔

ثرید سے تشبیددی کی اس لئے کررید عرب کے کھانوں میں سے افضل کھانا شار کیا جاتا ہے، بیگوشت اور روٹی سے مرکب ہوتا ہے۔علامہ این تینٌ فرماتے ہیں کہ اس فضیلت کا مصداق کیا ہے؟ اگر عند اللہ تو اب کے لحاظ سے ہے تو اس پرکوئی مطلع نہیں ہوسکتا اور کٹر تعلم کالحاظ کیا جائے تو لامحالہ حضرت عائشۃ ہیں اورا گرشرافت کالحاظ کیا جائے تولا محالہ حضرت فاطمہ میں۔ حاصل بدے کہ ہرایک کونشیات اضافی حاصل ہے۔ بعض نے کہاہے کہ فضیلتِ حضرت فاطمة يراجماع منعقد باوراختلاف حضرت خديجه وعائشتين ب

(٢٢١) حنثا عبدالعزيز بن عبدالله ثني محمد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالرحمن انه سمع انس بن مالك بیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے کہا بیان کیا <u>جھے م</u>حد بن جعفر نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے انس بن ما لک ؓ سے سنا

يقول سمعت رسول الله عليه على يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام انس فرمات من كريل فضيلت كريرا الشعاف السرة فرمات من الدين المعانسة كانون برم الشعاف الشعاف الشعاف الشعاف الشعاف الشعاف الشعاف الشعاف المعانسة ال

# ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

امام بخاری اس مدیث کو الاطعمه میں عمروبن عون سے لائے ہیں اورامام سلم نے الفضائل میں تعنی سے اور امام ابن سے اور امام ابن سے اور امام ابن میں جڑ سے اور امام ابن مائی نے الولیمه میں آخی بن ابراہیم سے اور امام ابن مائی ہے۔ الاطعمه میں حرملة بن کی سے اس مدیث کی تخ تح فرمائی ہے۔

الثريد: ..... اصل معن كري علا على مولى رونى اوريهان مرادوه كهانا ب جوكوشت ورونى سے تياركيا جائے۔

# ﴿تحقيق وتشريح﴾ ِ

اس صدیث میں ابن عماس کے قول سے نصیلت ٹابت ہوتی ہے کدام المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو دو پیش روا پنے آ کے رکھتی ہے یعنی حضو ملائے اور حصرت ابو بکر صدین ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عاکثہ کے قطعی طور پر جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ یا در ہے کہ آپ کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر شکٹ نہیں یقینا آپ جنتی ہیں۔

(۲۲۳) حدثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن الحكم سمعت ابا وائل قال بيان كيابمس ثمر بن بثار في كبيان كيابمس ثعب في المحكم سمعت ابا وائل قال بيان كيابمس ثمر بن بثار في كبيان كيابمس ثعب في عمارا والمحسن الى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار على في قار وحن كوفه كي في الكوفة ليستنفوهم خطب عمار على في قار وحن كوفه كي مرف بيجاتا كدوه (حضرت على ان سهد وطلب كري تو عار في خطبه ارشاد فربايا فقال انها ذوجته في الدنيا والأخرة توانبول في في الدنيا والأخرة توانبول في في ديااور آخرت مي ذوجه مطبره بيل توانبول في في ديااور آخرت مي ذوجه مطبره بيل

ولكن الله ابتلاكم لتنبعونه او اياها الكن الله ابتلاكم لتنبعونه او اياها الكن الله المتان ليا كرتم ان (حضرت على ان (حضرت على الله على الله

ولکن الله ابتلاکم : ..... بنگ جمل کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب حضرت علی اور حضرت عائش کی فوجیس بھرہ میں ایک دوسرے کے آ منے سامنے تھیں تو حضرت علی نے کوفہ والوں سے امداد طلب کرنے نے لئے اپنے دوقاصد (حضرت علی ترخضرت علی کوفہ بھی جمعی استے تھیں تو حضرت علی ٹی کر خطب ارشاد فرمایا ، دوران خطب ارشاد فرمایا کہ دوران خطب اور دور مری طرف حضرت عائش ہیں جو دنیا واقع خرت میں پیغیم خدا حضرت عائش ہیں ، میں دیکھا ہوں کیم ان دونوں میں سے کس کی مدد کرتے ہو۔ واقع خرت میں پغیم خدا حضرت علی کی طرف راجع ہے۔ فلا ہر سے ہوگا کہ حضرت علی امام وضایفہ ہیں اور امام کی اطاعت واجب ہے لاہ ذا اطاعت امام میں تھم شرکی کا اتباع ہے۔ مطلب سے ہوگا کہ حضرت علی امام وضایفہ ہیں اور امام کی اطاعت واجب ہے لاہ ذا امام یعنی حضرت علی کی اطاعت واجب ہے لاہ الم یعنی حضرت علی کی اطاعت واجب ہے لاہ الم ایعنی حضرت علی کی اطاعت واب ہی کہ امام وقت کی اطاعت کرتے ہو۔ حضرت علی گی اعادت کے کہ امام وقت کی کوخشرت علی گی اعادت کے کہ امام وقت کی کوخشرت علی گی اعادت کے کہ امام وقت کی کوخشرت علی گی اعادت کے لئے ابھارنا تھا۔

سنوال: ..... كوفه والول في حضرت علي كي اعانت كي يانبين؟

جواب : ..... چندگروه حضرت علی ک اعانت کے لئے نگے۔

سوال: ..... قرآن مجیدایش ہے و قرن بی بینوتیکن کہ از واج مطہرات کو گھر رہنے کا تھم دیا گی تو پھر حضرت عائش میند منورہ چھوڑ کر بھرہ (عراق) کیوں تشریف لے گئیں اور پھرا یک جماعت کی سر پرتی بھی کرتی رہیں بیتو آیت یاک کے خلاف ہے؟

جواب: ..... آیت مبارکہ میں بغیر ضرورت کے باہر نگلنے ہے منع کیا گیا ہے، حضرت عاکشہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ میں بغیرضرورت کے باہر نگلنے ہے منع کیا ہے، حضرت کی تاویل کرتے تھے اور بید حضرات اصلاح بین الناس کے لئے بھرہ گئے تھے ہے

(۲۲۳) حدثنا عبید بن اسمعیل ثنا ابو اسامة عن هشام عن ابیه عن عائشة بم سیمبید بن اسمعیل ثنا ابو اسامة عن هشام عن ابیه عن عائشة بم سیمبید بن اسماعی کریم به سیمبیان کی به به سیاواسام نے حدیث بیان کی وورشام سووا پن والد سود و حضرت عائش انها استعارت من اسماء قلادة فهلکت فارسل رسول الله سیستی ناسا من اصحابه فی طلبها کرانهول نے دعفرت اساء سے بار مانگاوه بار کم بوگر رسول انتقالی نے اپنے صحابہ بین سے پیملوگول کو اس کی تلاش کے لئے بھیجا ایاد ۲۲ سورة احزاب آیت ۳۳ بریم و القاری ۱۹۲۸ بیمبا

فادر کتھم الصلواۃ فصلوا بغیر وضوئه فلما اتوا النبی عَلَیْ شکوا ذلک الیه پرنمازکادت آپنچانہوں نے بغیروشو کنماز پڑھ لی جب نی کریمائے کی فدمت الدّس میں طاخرہوئ آپ اس کی شکایت کی فنزلت آیۃ التیمم قال اسید بن حضیر جزاک الله خیرا فوالله ما نزل بک امر قط تو آیت تیم تازل ہوئی معزمت اسید بن حضیر نزمایا الله تعالی آپ کو جزا افتیر عطافرمائے بخدا آپ کو بھی کوئی معالمہ چیش نیس آیا الا جعل الله لک منه مخرجا وجعل للمسلمین فیه برکہ مگر اللہ تعالی نے آپ کے لئے اس سے نگلنے کا راستہ بنا دیا اور مسلمانوں کے لئے اس میں برکت رکھ دی

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

اسماهن و مغرت عائشاً کی بهن ،حغرت زبیر بن عوام کی بیوی حضرت عبدالله بن زبیر کی والده ماجده بین ـ

قلادة: .... بار (جو گلے میں پہناجاتے)

فهلکت: .... ای ضاعت (لعنی وه بارگم بوگیا)

اسديد بن حضدير: .... جمزه اورحاء كضمد كساته بآ پمشهور انسارى صحابى بيل

#### «تحقيق وتشريح»

بیصدیث بظاہر مرسل ہے کین در حقیقت موصول ہے۔ فی مرضعہ: .... اس بیای میں جس میں آپ کا دصال ہوا۔

سكن: سوال: .... سكن سي كيام اوج؟

جواب: ..... یہاں سکن سے مراد بہ ہے کہ حضور عالیہ نے اطمینان محسوس فرمایا اور دیگر از واج مطہرات کی اجازت سے حضرت عاکثہ تارواری اجازت سے حضرت عاکثہ تارواری کے اجازت سے حضرت عاکثہ تارواری کرتی رہو گئے اور ایک ہفتہ تک حضرت عاکثہ تارواری کرتی رہیں اور ایک ہفتہ بعدای حجرہ مبارک میں وائی سکون فرمایا۔

فائده: ....سكن كتين معنى بيان ك ي بي - (١) حضور الله جويه وال كرتے تھے ابن انا غداً. ابن اناغداً حضرت عائش ك جرك من بينج كرحضور الله في المينان محسور كيا اور بيسوال جيوڙ ديا -

(۲) از داج مطهرات نے جب اِج زت دے دی تو وہیں سکونت اختیار کرلی۔

(۳) ای حجرہ مبارکہ میں وفات پائی۔علامہ ابن حجرؒ نے اس معنی کوغلط قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس سے بیوہم پیدا ہوتا ہے کہ آپ علی فیا نے اس دن وفات پائی حالانکہ آپ علی کے حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں ایک ہفتہ تک مقیم رہے۔

(٢٢٦) حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب ثنا حماد ثنا هشام عن ابيه قال كان الناس بیان کیا جمیس عبداللہ بن عبدالو ہاب نے کہابیان کیا جمیس حماد نے کہابیان کیا جمیس بشام نے اپنے والدے انہوں نے کہ کہ کہ کہ حاب کرام م يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبي الى ام سلمة ا بنا بیش کرنے کے لئے عائشگ باری کاارادہ کرتے تھے عائش فر مایا کہ میری سوکنیں حضرت امسلم کے بال جمع ہو کیں فقلن يا ام سلمة والله ان الناس يتحرون بهدايا هم يوم عائشة وإنّا نريد الخير تونهوں نے کہا کہ اے اس ملم کلندی تتم بے شک لوگ اپنے ہدایا کے لئے ہیم ، کشر "کا انتخاب کرتے ہیں اور بے شک ہم جمی خیر جیا ہتی ہیں كما تريده عائشة فَمُرى رسول الله مَلَيْكُ ان يأمر الناس جیسا کها*س کوحفزت عا نشدهٔ چاہتی بی*ں تو آپ رسول التعافیہ کی خدمت اقد*س میں عرض کردیں کہ*وہ صحابہ کرام '' کو حکم فرمادیں کہ ان يهدوا اليه حيثما كان اوحيث مادار قالت فذكرتُ ذلك ام سلمة للنبي النبي وه ان کوبدید پیش کریں جہال بھی وہ ہوں یا حیث ما دار کا جملے فرمایا تو حضرت ام سلم نے بید بات رسول التعقیق سے عرض کی عاد إلَى ذكرت له ذاك فاعرَضَ عنى فلما انہوں نے فرمایا کہ آنخصرت الله نے مجھ سے اعراض فرمالیا (توجہ ندکی) توجب دوبارہ میرے ہاں آشریف لائے میں نے (پھر) ذکر کیا فقال الثالثة کان في فلما ذكرت توانہوں نے مجھ سے اعراض فرمالیا۔ توجب تیسری مرتبہ میرے ہاں آشریف لائے میں نے (پھر) ذکر کیا تو آنخضرت آلی نے نے فرمایا کہ ياام سلمة لاتؤذيني في عائشة فانه والله مانزل على الوحى وانا في لحاف امرأة منكن غيرها ا سام سلمة وجمعه عائش كا بار سي من تكليف ندي بي تحقيق شان بدب كدوالله جمع بروى نازل نبيل بموتى تم ازواج من سيكى زوجد كر بستر سام سراك اسك

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

وانا فی لحاف امراً قد منکن غیرها: ..... حضرت عائشٌ کاوی کے لئے اختصاص کا سبب کیڑوں کی صفائی میں انتہائی مبالغہ ہے یاباپ کے مرتبے کی وجہ سے ہے۔

**غائدہ** ..... حضرت خدیجہ چونکہ پہلے ہی فوت ہوچکیں تھیں اس لئے وہمنکن کے خطاب میں شامل ہی نہیں ہو کیں۔

﴿٦١﴾ باب مناقب الانصار پیراب انسادے مناقب کے بیان میں ہے

انصاراسلامی نام ہے۔حضوطی نے اوس اورخزرج اوران کے حلیفوں کابینام رکھا۔اورانسار، ناصر کی جمع ہے جیسے صاحب اوراض اب، دوسرا قول یہ ہے کنسیر کی جمع ہے جیسے شریف اوراشراف۔ اوس: اوس بن حارث کی طرف منسوب ہے۔

خبز رج: ..... فرزج بن حارث کی طرف منسوب ہاوی اور فرزج دونوں قیلہ بنت ارقم بن عمر بن بھید کے بیٹے ہیں۔
والمذین تبوءوا المدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم
اور جولوگ جگہ گرز ہے ہیں ای گھر ہیں اور ایمان میں ،ان سے پہلے دہ مجب کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کرتے ہیں ان کے پاس
ولا یجدون فی صدور ہم حاجة مما اوتوا ، پارہ ۲۸ سورة حشر آیت ہوا اور نہیں یاتے ایے دل میں سی اس چیز سے جو مہا جرین کو دی جائے

# ﴿تحقيق وتشريح

تبوء واالدار: .... علامكرانى فرمات بين كريابل مديد بين جنبول في صفوطي و كالديا اور برطرح معددى - سعوال: ..... بيوء و الدار توواض به و الايمان كيد بوا؟

جواب: .... اى كمناسب فعل محذوف ب- تقديري عبارت تبوءوا الدار واعتقدوا الايمان

(۲۲۷) حلثنا عوسی بن اسمعیل قال حلثی مهدی بن میمون قال حلثنا غیلان بن جریو قال قلت لانس بیان کیابم مے موئی بن اسمعیل قال حلثی مهدی بن میمون فی بن میمون قال حلثنا غیلان بن جریز فی بیان کیا کری فی معرت آس می موئی کا او آیت اسم الانصار گنتم تُسمون به ام سما کم الله قال کما پانصار کتام کردیام آپ فی در کما تعالی اند تعالی فی موئی کول کانام (المساد) دکھا۔ آبوں فی می بیال سمانا الله کنا ندخل علی انس فی حقی و بیان بیان المناقب الانصار و مشاهدهم بیک بیام اندیال فی نوم می الان میان فرات شی و بیان فرات شی و بیان فرات شیل و بیان فرات کی ایمان کی بیام کنا و کذا و کذا

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امام بخاری مفازی میں باب آخو ایام الجاهلیة میں لائے ہیں، اور امام نمائی نے کتاب النفیر میں التحق بن ابراہیم سے اس کی تخ تے فرمائی ہے۔

بل سمانا: ..... الله باك في مارا نام انسار ركها ب جيها كه قرآن مجيد من بوالله فون الكولون مِنَ الله والله فون الكولون مِنَ الله ومِن والله فون الكولون مِن الله ومِن والأنضار في الله ومِن والمناور الم

**کنا ندخل علی انس:** ..... ہم حضرت انسؓ کے پاس بھرہ شہر میں داخل ہوتے بعنی جاتے تھے۔ **اور جل من الازد:** ..... شک زاوی ہے کہ حضرت انسؓ میری طرف متوجہ ہوتے یا از وقبیلہ کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہوتے۔ طاہر ریہ ہے کدرجل سے مرادخو دخیلان ہی ہیں کیونکہ دو از دقبیلہ کے تھے۔

فعل قومک يوم كذا: سوال: ..... توم نے كون سائل كيا جس كم تعلق معزت الس فرمارے إيس و فعل قومك يوم كذاوكذا كذا وكذا .

**جواب:** ..... علام يَنْ كَلَيْ بِين فعل قومك كذا اى يحكى ماكان من مآثوهم فى المغازى ونصو الاسلام ي مطلب بيب كالصارك جهادش كامنا حادراسلام كى دركيك جوانهول في كاس كوميان كرتے تھے۔

ال ۲۲۸) حدثنی عبید بن اسمعیل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابیه عن عائشة قالت بیان کیا محصی بید بن اسائیل نے کہا بیان کیا جمیں ابوا سامہ نے بشام ہودا ہے باپ ہودوہ مغرت عائش ہوں نے فرایا کہ کان یوم بعاث یوما قدمه الله لوسوله علیہ الله علیہ فقدم رسول الله علیہ بیان کیا بیان کان یوم بعاث یوما قدمه الله لوسوله علیہ فقدم رسول الله علیہ بیان کیا بیان تعالیہ کی جہے تو (جب) دسول الله علیہ بیان کی جہاے آئے اللہ تعالی اسکوائے مغرت دسول الله علیہ وقتلت سرواتهم و جو جو اوقد افترق ملاهم وقتلت سرواتهم و جو جو اس حال میں کہان کی جماعت کو یکڑ ہے تو گیا در اور پریٹائی اور اضطراب میں ڈالے گئے فقدمه الله لوسوله فی دخولهم فی الاسلام فقدمه الله لوسوله فی دخولهم فی الاسلام فقدمه الله میں داخل ہونے کے لئے تو اللہ اللہ میں داخل ہونے کے لئے تو اللہ تعالی نے اس داخل ہونے کے لئے تو اللہ تعالی نے اس داخل ہونے کے لئے اللہ تعالی نے اس داخل ہونے کو اللہ تعالی نے اس داخل ہونے کے لئے اللہ تعالی نے اس داخل ہونے کو اللہ تعالی کے دین اسلام میں داخل ہونے کے لئے اس داخلہ کی دیا سیال میں داخل ہونے کے لئے اللہ تعالی کے دین اسلام میں داخل ہونے کے لئے دین اسلام میں داخل ہونے کے دین اسلام میں دونے کے دین اسلام ہونے کے دین اسلام ہ

﴿تحقيق وتشريح﴾

یوم بعاث: ..... بیاوس اور فزرج کی لا انی کا دن ہے۔ بعاث, اوس کے قلعہ کا نام ہاس کے پاس لا انی ہوئی اس وجہ سے ان اس وجہ سے اے جنگ بعاث کہا گیا۔ بیلا انی ایک سوہیں سال تک جاری رہی یہاں تک کہ اسلام کی وجہ سے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں محبت ہوگئی۔ یعنی اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔

إياروااسورة توبيا يت ١٠٠ عمرة القاري ص ٢٥ ج١١

قتلت سرواتهم: ..... مرادا شراف بیں -ان کے سرداد قل کردیے گئے۔

**جرجوا: .....** بمعنی اضطراب و للق بعض کے نزو یک ہے حوج سے ہے بمعنی سیند کی تنگی بعض کے نزو یک حوج · سے بے خوجو اہمعنی اینے گھروں سے نکل گئے۔اوس اور فزرج کی لڑائی کی تفصیل کے لئے عمدۃ القاری لماحظ فرما کیں۔ یا (٢٢٩) حدثنا ابوالوليد قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انسا يقول بیان کیا ہمیں ابوولید نے کہابیان کیا ہمیں شعبہ نے ابوالتیاح سے ابوالتیاج نے کہا کہ میں نے حضرت انس کوفر ماتے سنا قالت الانصار يوم فتح مكة واعطى قريشا والله ان هذا لهو العجب ان سيوفنا تقطر من دماء قريش ك فتح ملدة ليدن العمال في كالمورقريش كوعطاكيا آب في الله كالم تحقيق بدوافعدى الجيب بعال يدب كتحقيق المدى كواري فون قريش عقطر مرادى إلى عليهم فبلغ النبى البي البيام الانصار اور جا رئ شیسی انٹیں لوٹا کی جا رہی ہیں تو یہ بات نبی ا کرم آیا ہے کو پیٹی تو انہوں نے انصار کو بلایا تو آپ نے فرمایا ک الذي بلغنى عنكم وكانوا لايكذبون فقالوا هوالذى بلغك بالغنائم المناس ان ترضون تحضرت اللط نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ غنائم کے ساتھ اپنے گھروں کو لوجیر وترجعون برسول اللهسطينة الى بيوتكم لو سلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادى الانصار او شعبهم ادرتم رسول الندسخ ساتھ اپنے کھروں کولوٹو اگر انصار کسی وادی یا کھاٹی ہیں چیس کے البتہ شن بھی انصار کی وادی یا ان کی کھاٹی میں چلوں گا

﴿تحقيق وتشريح﴾

امام بخاری اس مدیث کو مغاذی ش بھی لائے ہیں، اور امام سلم نے الزکوۃ ش محدین ولیڈ سے اور امام سلم نے الزکوۃ ش محدین ولیڈ سے اور امام سلم نے المداقب میں اسحاق بین ابراہیم سے اس مدیث کی تخریخ کی فرمائی ہے۔

یوم فقح مکۃ : ..... فتح مکہ والے سال اور آء مخضرت اللہ نے ۸ موکومکہ فتح کیا۔
وغذا قدمنا قرد علیهم: ..... اور ہمارے غزائم مکہ والوں میں تقسیم کئے جارہے ہیں، اور مراواس سے نین کے غزائم میں اور بیرفتح مکہ سے دوما وابعد کا واقعہ ہے تا

ان سيوفنا تقطر من دماء قريش: ..... بشك جارى تلواري قريش كے خون سے آلودہ ہيں اور خون كے قطر ركرار بى ہيں، مراداس سے بيہ كہ ہم ان كے ساتھ لا ائيال كرتے رہے۔ شعبا: ..... (بكسر الشين وسكون أعين) پهاڑى راسته اس كى جمع شعاب آتى ہے۔

امرة القاري ص ٢٥٥ ج١١ معرة القاري ص ٢٥٥ ج١١

ماالذی بلغنی عنکم: ..... حضو می این که جوبات پنجی انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ مجھے ہے کیکن جمال دی بلغنی عنکم: بیس کہا کہ مجھے ہے کیکن جمارے نقیهاء اور رؤساء نے نہیں کہی بلکہ نوعمر جوانوں نے کہی ہے تو حضو میں این کے فرمایا کہ کیا تنہیں پہند نہیں کہلوگ غنیمتیں لے جا کیں اور تم مجھے لے جاؤر اگر انصارایک وادی میں چلیں تو میں بھی انصار کی وادی میں چلوں گا۔

﴿٦٢﴾ باب قول النبى عَلَيْكِ لُولا الهجرة لكنت من الانصار معزت بي اكرم الله كافر مان كراكر جمرت كي فضيلت شهوتي تومين بحي انسار مين عنده وتا

| النبى للشيئة | عن            | زیدؓ    | ہن   | بن |     | عبدالله |      | قاله |   |    |
|--------------|---------------|---------|------|----|-----|---------|------|------|---|----|
| روايت كيا    | مالنہ<br>علیہ | ئي اكرم | حفزت | ئے | زيد | بر      | الله | عبد  | 2 | اس |

ال حديث سي مقصود فعرت برا بعار تا بهـ

قاله عبدائله بن زید الغ: .... عبدالله بن زیر بن عاصم بن کعب ابوعم انساری مازنی مراد بیر - بیلی به امام بخاری فی معازی، باب غزوة الطائف بین مولی بن اساعیل سے موصولاً ذکر کیا ہے۔

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امامنسائی نے المناقب میں محدین بشار سے اس حدیث کی تخ تے فرمائی ہے۔

لولاالهجوة: ..... يايك حديث كا حصد ب جوك غزوة حنين كي بيان مين ندكور ب-مطلب يه ب كداكر برتى فضيلت اور شرافت ندموتى تومن اين آپ كى نسبت انسار كى طرف كرليزا ـ

ماظلم بابی و آمی: ..... حضوط الله نه به بات مبالغه کرکنیس کی بلکه انصارای کے قابل تھے۔ کلمة اخری: ..... اووه و نصروه کے ساتھ وواسوه بالمال کا جمد ملادیا، اس سے صحابہ کے ساتھ جو مواسات اختیار کی دی مراد ہے۔

مراب اخاء النبی ملک المهاجرین و الانصار باب اخاء النبی ملک المهاجرین المهاجرین و الانصار یه باب حضرت نی اکرم ایسته کامهاجرین اورانسار کے درمیان بھائی چارہ کروائے کے بیان میں ہے

(١١/)حدثنا اسمعيل بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال بيان كيابم سائلعيل بن عبدالله في كبليان كيا بحد سامراهم بن سعد في البول في السيناب سانبول في ال كوافرا في كرا ال لما قدموا المدينة الحي رسول اللّه ۗ اللَّهُ ۗ بين عبدالرحمٰن وسعد بن الربيع جب وہ مدینہ منورہ ( بجرت کر کے ) آئے تو رسول النطاق نے عبدالرحمٰن اور سعد بن رہے کے درمیان اخوت قائم فر مالی فقال لعبدالرحمن انى اكثر الانصار مالا فاقسم مالى نصفين تو آنہوں نے عبد اُرخمٰن کو کہائے شک میں انصار میں سب سے زیادہ الدار ہوں تو میں اپنے مال کودوحصوں میں تقسیم کرتا ہوں امرأتان فانظر اعجبهما اليك فسمها لي اطلقها اورمیری دو بیویاں بین تو آپ ان دونوں میں سے زیادہ پسندیدہ کود کیے لیس تو اس کی جھے تیسین کردیں میں اس کو طلاق دے دوں گا فاذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في اهلك ومالك نوجباس كى عدت فتم بوجائے تو آپ اس سے نكاح كرليس انہوں نے فرمايا كەلىندىتارك وتعالى آپ كواسينا مال اورائل بيس بركت عمنا يره فرمايي اين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب الا ومعه فضل من اقط وسمن تمہارابازار کردھر ہےتو انہوں نے بنوقینقاع بازار کاراستہ بتلا دیا۔تو وہ واپس ندآئے مگران کے ساتھ تھی اور پیر کی زیادتی بعنی <del>نقع تھا</del> جاء يوما پھر ہرروز مبح کے وقت بازار کی طرف چلے ہاتے۔ پھرا یک دن آنخضرت الناق کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران پرزردرنگ کا نشان تھا عَلَيْنَ مَهُيَمُ قال تزوجت قال كم سقت فقال تو حفرت نی کریم اللے نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ میں نے نکاح کرلیا ہے نی کریم اللے نے فرمایا کدار کا کتنام مرادا کیا شک نواة اووزن ملی کے وزن کے برابر سونا شک کیا ابراہیم (راوی حدیث)نے

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة طاهرة\_

يرصريث كتاب البيوع، باب ماجاء في قول الله تبارك وتعالى فاذا قضيت الصلواة الآية

بنى قيدقاع: .... ييهودكالك قبيله عاوريه بازارانبيل كى طرف منسوب ع

مہیم: ..... ای ماہذا یعنی خوشبو کارنگ جونگا ہوا تھا اس کے بارے میں سوال کیا۔جواب میں کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اس سے صحابہ کرام دین گئی کا بے تکلف ہونا ٹابت ہوا۔

نواة من ذهب: ..... نواة يه يا في درجم ك مقداروزن بـ

اووزن منواة: ..... ابراجيم بن سعدٌ كوشك بوائي كرعبدالرحلن بن وفت في كونساجمله استعمال كيائي؟ وزن نواة كهايا نواة من ذهب كهائية ب

إ.خارىش بف س 2 سان

والمنطب المناه عن المناه من الانصار الله فقال تو ان کو حضرت رسول انٹھائیے نے فرہ یا ہی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انصار کی عورت سے نکاح کمر لہا ہے قال نواة وزن آنحضرت علی نے فرمایا کہ کتنا مہر مقر رکیا آپؓ نے کہا مشکی کے وزن کے برابر سونا نواة بنشاة منرت عظی نے فرمایا کہ آپ ولیمہ کر

<del>^ (تحقيق وتشريح)</del>

اولم ولو بشاة: ..... وليمدكراكر چدايك بكرى عى كيون ند بوراس معلوم بوا كدوليرسنت بيكين شاة ( بمری ) کی تعیین اس کے لئے ہے جو طافت رکھے۔ لازی طور پر بکری مراد ٹبیں ہے۔ اس لئے کہ حضو ہو تاہیں نے بعض از واج پردومر جواور بعض روايتول ميس ب كه محوراورستوكامهي وليمدكيا.

لو: ..... كلم "لو " بمى تقليل ك لية تا جادر بمى تكثير ك لية تا جولو بشاة بالدارك لي تقليل ك لية ہاورغریب کے لئے تکثیر کے لئے ہے۔اس زمانے کے لحاظ سے بکری کا ولیم تکثیر مجمول ہے۔ دوسری حدیث میں آ تا ہے اتق النار ولوبشق بمرة يهال يكلم "لؤ" تقليل كے لئے ہــ

(٢٤٣) حدثنا الصلت بن محمد ابو همام قال سمعت المغيرة بن عبدالرحمٰن حدثنا ابوالزناد عن الاعرج عن ابي هريرةً بیان کیا ہم کوصلت بن محمد ابو ہمام نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحلٰ کوسنا کہا ہمیں ابوالزناد نے اعرج سے وہ عفرت ابو ہریہ ا قال النخل وبيتهم انبول فرالما المعدام حابركم وعوض كياكرآب والله بهاسادها بزين كدميان مجمد كباغات تقسيم فرادي التحضرت الله في فرالما كنبس الباس موكا قالوة سمعنا واطعنا قال تكفونا المؤنة و تشركونا في الامر انسار نے کہا کہ جسیں مشقت ہے کفایت کرواور پھل میں تم ہمار ہے ساتھ شرکیا۔ ہوجافہ مباجرین نے کہا جمیں جبول ہے مطاعت کریں گے

يه صديث مزادعت، باب اذا قال اكفنى مؤنة النحل يس كزر چكى ب-

4354 باب حب الانصار انصار صحابه كرام ب في بين كى محبت كا تذكره

انصاران کاملم ہے اور ان کی اولا دوں پر ان کے خلف ء پر ان کے موالی پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے اور

ا ضار کی مدداورا بواء کفار عرب و مجم کی ان ہے دہشنی کا سبب بنا اس وجہ سے ان سے بغض اور دشنی کرنے ہے نبی مقطیقے نے منع کیااور محبت کرنے کی ترغیب دی۔

(۲۷۳) حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت البراء قال الم المراء قال المراء قال المراء قال المراء قال المراء قال البی علی المراء قال البی علی المراء المراء المراء عدی المراء المراه المر

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

بیصدیث کتاب الایمان، باب علامة الایمان حب الانصار میں گزرچکی ہے کے لایحبھم الامؤمن: ..... مؤمنین میں ان کی مجت کا حصرعلامت ہوگ ایمان کی۔ایسے ہی ان کا بغض عمامت ہوگ منافقین کی۔ **€10** 

باب قول النبی مکنی کی الکنصار انتم احب الناس الی محضرت نی اکرم الله کافرمان انسار صحابہ کرام کے بارے میں کہتم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو

انس کیا ہمیں ابو معمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزیز عن انس یان کیا ہمیں ابو معمر نے کہا بیان کیا ہمیں عبدالعزیز نے وہ الس سے کہ قال رأی النبی علین النبی النب

﴿تحقيق وتشريح

مُمَوِّلاً: ..... منتصباً ( کفرے ہوگئے ) یعنی تصویر بن کر کھڑے ہوگئے کہ بالکل حرکت نہیں کی۔

عرس: .... طعام الوليمة، ذكر ومؤنث دونول ك لئر آتا ك

اللهم انتم من احب الناس إلَى : سوال: .... اس كا تعارض ب اس حديث س جس مي ب كه حضورة الله في خصرت الوكر صديق سي جس مي الناس الي؟

جواب: ..... انصاركا حب الناس موتا مجوعه ك لحاظ سے بے على الانفر ارتبيس لبذا اشكال واردنبيس موكار

(۲۷۷) حدثنا یعقوب بن ابراهیم بن کثیر قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرنی هشام بن زید بیان کیایم کویتقوب بن ابرایم بن کثیر قال حدثنا بهز بن اسد نے کہابیان کی جمیں شعبہ نے کہاخبردی جھے بشام بن زید قال سمعت انس بن مالک قال جآء ت امرأة من الانصار الی رسول الله علیا الله علیا ہے و معها صبی لها کہا یمس نے انس سے ساکہ فال جآء ت امرأة من الانصار الی رسول الله علیا ہے سائے انہوں نے ایک انصاری مورت رسول الشعالی کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس کے ساتھ اس کا بچہ تما فکل میں نے انس سے ساتھ اس کا بچہ تما فکل مها رسول الله علیا ہے فقال والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی مرتین قال توال میں بیدہ انکم احب الناس الگی مرتین توال والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی مرتین توال والدی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی مرتین توال والدی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی موتین توال والدی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی موتین توال والدی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی موتین الی والدی نفسی بیدہ انکم احب الناس الگی موتین الله الله علی موتین الله علی الله علی

# ﴿تحقيق وتشريح؛

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاری کتاب النکاح میں بندار سے اور النذور میں آخل سے لائے ہیں، امام سلم نے الفضائل میں ابی موٹ سے اور امام نسائی نے المناقب میں ابی کریب سے اس صدیث کی تخریج فرم الی ہے۔

﴿٦٦﴾ باب اتباع الانصار پیاب ہاتاع انصار کے بیان میں

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

ان یجعل اتباعنا منک: ..... دعا فره دی که جارے اتباع بھی آپ یکھی کے طریقہ پر ہول پس میں نے اس کوابن انی پیلی کی طرف منسوب کیا۔ اس قول کا قائل عمرو بن مرہ ہے۔

التباع: ..... تبع كى جع باس مرادصلقاءاورموالى بين كيونكه وه انصار كاتباع بين انصار بين بين ا

فدعا به: .... آ تخضرت الله في مائل كيسوال كيمطابق وعاكر

**فىنمىيت:** ..... اى رفعته وىقلتە

ابن ابی لیلی:..... عبدالرحمن بن ابی یکی مراد بیر\_

الهروالقارن س١٥٥٨ ن٢

رجلا من الانصمار: .... اباحزه كابران يابدل بون كى وجد عضوب --

قال قد ذعم ذلک زید: .... این الی لی نے کہا کرزید نے یک کہا ہا اور شعبہ کہتے ہیں کہ میرا گان ہے کرزید سے مرادزید بن ارتم ہیں اور اس معصود سند کا اتصال بیان کرنا ہے۔

> ﴿ ١٧﴾ ﴿ باب فضل دور الانصار﴾ انصاری تبیلوں کی نشیلت کابیان

دُور جمع دار کی ہے بمعنی رہائی گھر۔ یہاں اس سے قبائل مراد ہیں جہاں کوئی قبیلدر ہتا ہے اس کو دار کہتے ہیں اس کے قبر نے والوں کو بھی مجازاداد سے قبیر کردیتے ہیں۔ دار کا حقیقی معنی گھرہے جیسا کہا یک حدیث میں آتا ہے آ تخضرت علی اللہ نے فرمایا ہل توک لنا عقیل من دار ، دار سے مراد مزل اور گھرہے قبیل نہیں۔

الا قد فضل علینا فقیل قد فضلکم علی کثیر گرخقین انہوں نے ہم پر فضیلت دی ہے گوقال عبدالصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت انسا قال ابو اسید عن النبی مالین بھذا وقال سعد بن عبادة اور کہا عبدالصمد خیان کیا ہمیں شعبہ نے کہایان کیا ہمیں قادہ نے کہ میں نے انس کوسنا کدوایت کیا ابواسیڈ نے ٹی کر کم اللہ سے بدور کہا سعد بن عبادہ

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

ابو اسيد: .... نام ما لك بن ربيد ماعدى إ-

امام بخاری مناقب میں بھی اس مدیث کولائے ہیں ، امامسلم نے فصنائل میں ، امام ترندی نے مناقب میں اور امام نسائی نے بھی مناقب میں اس مدیث کی تخریخ فرمائی ہے۔

جواب است حضرت انس کی روایت بنونجار کی تقدیم میں کوئی اختلاف نیس رکھتی۔ بنونجار حضور مثلاث کے ماموں ہیں عبدالمطلب کی والدہ انہیں میں سے ہیں جب مدیند منورہ آئے ہیں تو انہی کے پاس اُ ترے ان کو دوسروں پر زیادتی حاصل ہے۔ حضرت انس بھی انہی میں سے ہیں اس لئے انہوں نے ان کے فضائل یاد کرنے میں توجیدی۔

فی کل دُور الانصدار خیر: ..... خیر اسم تفضیل کے عن سے خالی کیا گیا ہے، مطلب ہے کرسب کو نضیلت حاصل ہے۔

سوال: ..... پہلی اور آخری صدیث بتلاتی ہے کہ قبائل انصار میں تعارض ہے اور درمیان والی صدیث بتلاتی ہے کہ ان میں تساوی ہے؟

جواب: ..... کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ تسادی نفسِ وجود فضیلت میں ہےاور تفادت درجات میں ہے۔

ماری : ..... بفتح الهمزه و بضمها اگر بمزه کے فتح کے ساتھ ہوتو پھر بیالوؤیة سے ہوگا اور اگر بمزه کے ضمہ کے ساتھ ہوتو پھر بمعنی المظن (گمان) ہوگا۔

وقال عبدالصدية: ..... عبدالصدين سعيد التورى الهرى مرادي اوريقيق ب\_نعد بن عبادة ك

بهذا: .... مشاراليكامعداق الحديث في اى بهذا الحديث

﴿تحقيق وتشريح﴾

سعد بن حفص .... مرادسد بن عفطلي كوفي بير

امام بخاری اس مدیث کوالا دب بی الی تعیمه سے لائے بی اورامام سلم نے انفصائل بی بی بی بی سے اور امام سلم نے الفصائل بی بی بی بی سے اور امام نے الی نے الیان قب بی عمرو بن علی سے اس مدیث کی تخریج فرمائی ہے۔

(۲۸۲) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمن قال حدثني عمرو بن يحيي عن عياس بن سهل بیان کیا ہم کو خالد بن مخلد نے کہا بیان کیا ہمیں سلیمان نے کہا بیان کیا جھے عمرو بن بیکی نے عباس بن سہل سے عن ابي حميد عن النبيءَ الله قال أن خير دور الانصار دار بني النجار ثم عبدالاشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الانصار خير فلحقنا سعد بن عبادة فقال ابو اسيد چر قبیلہ بنوحا رث پھر بنوسا عدہ ہیں اور انسار کے سب قبائل میں خیر ہے پھر ہمیں سعد بن عبا دہ طے تو ابوسید انے کہا کہ الله فجعلنا الانصار ان سے کے تحقیق اللہ تعالیٰ کے بی آ کرم کھنے نے انساری فضیلت بیان فرمائی تو ہمیں انہوں نے سب سے آخر میں دکھا خُيُّوَ دور النبيمُ الله فقال يا رسول الإنصار الله تو حضرت سعد بن عبادہ " نبی اکرم ملطقہ کے ہاں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ یارسول اللہ ( اللّٰفِیة ) قبائل انصار کی فضیلت بیان کی گئ

#### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

ابوحميد: ساعدى دنى انسارى مرادي \_

اوربیدریث کتاب الزکوا باب خوص النمو میں گزر چی ہے۔ ل

فلحقنا: ..... جمع منتكلم ماضى معروف ہے، قائل ابوجميد ساعدى بين ـ سعد بن عباده فلحقنا كامفعول ہونے كى وجه سيمنصوب ہے اورا گر فلحقنا ماضى واحد مذكر كاصيغه مانا جائے تونا ضمير مفعول ہوگى اور مسعد بن عباده مرفوع ہوگا جوكہ لحق كا فاعل ہوگا۔ ٣

# **€**\\}

|          | النبى | عن   |    | زيد  | ( | بن  | عبدالله |     | >   | له | فاله |     |          |  |
|----------|-------|------|----|------|---|-----|---------|-----|-----|----|------|-----|----------|--|
| روايت كي | ے     | اكرم | ني | حطرت | ۓ | عنب | التد    | رضی | زيد | بن | التد | عبد | <b>~</b> |  |

#### «تحقيق وتشريح»

قاله عبدالله بن زيد: ..... سوال: .... ضيركا مرجع كياب؟

**جو اب:** ..... تربیمنة الباب والی عبارت (حدیث) ہے اور بیعلیق ہے امام بخاریؓ نے غز ووحنین میں اس حدیث کومکس طور پر بیان کیا ہے جومغازی میں آ رہی ہے۔

(۲۸۳) حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن اس بن مالک بیان کیابمین محمد بن بشار نے کہابیان کیابمین شعبہ نے کہامیں بنے قادہ سے ساوہ حضرت اس بن مالک سے

عن اسید بن حضیر ان رجلا من الانصار قال یا رسول الله الا تستعملنی دو اسید بن ضیر دورایت کرتے بی کر بی کرانسار میں کی آدمی نے عرض کی کہ یارسول اللہ یا آپ بجھے مائل مقرر نہیں فرماتے کہما استعملت فلانا قال ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض جیا کہ آپ نے فلال کا کم میں مقرر فرمایا آئضرت کی کے خواب کر فرمایا کشرت کی کے خواب کر فرمایا کشرت کی کے خواب کر کرماتی کے جو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

امام بخاریؓ نے کتاب الفتن میں جمد بن عرعرہؓ سے اس مدیث کی تخ بیج فرمائی ہے، امام مسلمؓ نے المعفاذی میں ابومویؓ سے اور امام ترذیؓ نے الفتن میں مجد بن غیلانؓ سے اور امام نسائیؓ نے المعناقب میں مجد بن عبدالاعلیؓ سے اس مدیث کی تخ ت فرمائی ہے۔

الا تستعملنی کما استعملت فلانا: ..... کیاآپ جمع عامل مقررتین کرتے جیرا کرآپ نے فلان کوعائل مقررتین کرتے جیرا کرآپ نے فلان کوعائل مقرر کیا ہے، یعنی حضور علی ہے سے ترج کا سوال کیا تو حضور علی کے فر مایا کہ بن کو ترج نہیں دیا بلکہ میرے بعدتم پرترج دی جائے گی ہی تم مبر کرنا یہاں تک کہ جمعے وض پرمل لو یعنی حضور علی نے فرم کی تلقین کی۔ مستلقون بعدی اثر ہ: ..... یعنی مہدے اور دنیا داری میں ترج دیں گوتم ایسے موقع پرمبر کرنا۔

(۲۸۳) حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال ثنا شعبة عن هشام بحصی می بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ہشام سے مدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ہشام سے مدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ہشام سے مدیث بیان کی سمعت انس بن مالک یقول قال النبی خلاف کا لانصار انکم ستلقون بعدی اثرة کہا ہی نے انس بن مالک یقول قال النبی خلاف کی خریب تم ایخ اور برتی کودیکم و کے میرے بعد فاصبروا حتی تلقونی وموعد کم المحوض قاصبروا حتی تلقونی وموعد کم المحوض تو تم مر کرنا حتی کہ تم جمل سے طاقات کر لو اور تمہارے وعدے کی جگہ حوش کور ہے

﴿تحقيق وتشريح

وموعد كم :..... تمهار ، وعده كاوقت اورجگه دوش كوژب - ايك طريق من سيالفاظنيس بين اس طريق مين بين -علامه يمنى نے دونوں طريق ذكر كئے بين پہلے طريق مين بے حضرت انس حضرت اسيد سيد تاروايت كرتے بين اور دوسر ب طريق مين ہے كه انس فرماتے بين كه آنخضرت الله نے انصار ہے فرمايا (لر اس طريق مين اسيد كاف كرنيس ہے۔

ر ۲۸۵) حدثنی عبدالله بن محمد قال حدثنا سفیل عن یحیی بن سعید سمع انس بن مالک حین بیان کیا بمیں عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیل عن یحیی بن سعید سانہ کا کیا بین عبداللہ بن محمد نے کہا بیان کیا بمیں مفیان نے وہ یکی بن سعید سے انہوں نے کہا کہائس بن مالک سے اس وقت سنا جبکہ وہ

﴿تحقيق وتشريح﴾

حین خرج الی الولدید: ..... یکی بن سعید موقع کوبیان کررہے ہیں کہ یس نے بیر صدیث کس وقت کی۔ حضرت انس ہمرہ کی طرف گئے جب حجاج نے ان کو تکالیف دیں اور حضرت انس نے ولید بن عبدالملک کے پاس حجاج کی شکایت کی تو ولید نے بیر صدیث سنائی کہ حضوں ہے گئے نصار کو جاج کی شکایت کی تو ولید نے بیر صدیث سنائی کہ حضوں ہے گئے انصار کو بیار نے بھائی مہاج ین کو بھی دیں۔ بیار نے بھائی مہاج ین کو بھی دیں۔

سوال: ..... بحرین بحرکا شنید ہے بمعنی دودریایہاں یمی معنی مراد ہے یا کوئی اور؟

جواب: .... ایک شهرکانام بساحل مندرواقع بئ

قال امالا فاصدبروا: .... اما ، يس ان شرطيه إور ما زائده إور لا تافيه إور تعلى محذوف ب تقديرى عبارت بانكم لا تفعلون ـ

﴿ ٦٩﴾ باب دعا النبي مُنْسِينَهُ اصلح الانصار والمهاجرة يباب عضرت ني الرم الله كالماصلح الانصار والمهاجرة كيان ش

(۲۸۲) حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو ایاس عن انس بن مالک بیان کیا ہمیں اور ایاس عن انس بن مالک بیان کیا ہمیں اور نے کہا بیان کیا ہمیں شعبہ نے کہ بیان کیا ہمیں اور ایاس نے وہ حضرت انس بن مالک سے کہ قال قال رسول الله مسلسلی لا عیش الا عیش الا خوق فاصلح الانصار والمهاجرة وعن قتادة عن انس کر رسول الله مسلسلی نے اندائیں ہے نہ گی گر آثرت کی زندگی ہی مزت دے قاند داور مہاجرین کواور قادہ سے ان کے واسلام

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

امام بخاری اس صدیث کوالوقاق میں بندار سے لائے بیں اور اہم سلم نے المعفاذی میں بندار سے اور امام نے گئر میں اسکاق بن ابراہیم سے اس صدیث کی تخریخ می فرمائی ہے۔

وعن قتادة: .... ابناداة ليراس كاعطف ب

(۲۸۷) حدثنا ادم حدثنا شعبه عن حمید الطویل سمعت انس بن مالک یان کیا جمیں ادم نے کما بیان کیا جمیں شعبہ نے جمید طویل سے کہا نا بیل نے آئی بن مالک سے قال کانت الانصار یوم المختدق تقول نحن اللہن بایعوا محمدا علی المجهاد ما بقینا ابدا کہا نہوں نے کہ اضار تر دوا جن اب کہ دن کہر ہے گئم نے قرکے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک بم زندور ہیں کے فاجابهم اللهم لاعیش الا عیش الاخوق کم فاکرم الانصار والمهاجرة آخضر سیالی نے ان کو جواب دیا: اے اللہ المیں ہے زندگی گر آخرت کی زندگی کی عرض دے تو انصار اور مہاجری کو کو سے سے انہوں کے دور کی دور میں کا کو میں عرض دے تو انصار اور مہاجری کو کو سے سے دور کی دور کیا کی دور کی د

## «تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة

بيصديث كتاب الجهاديس كزر چكى ب\_ل

المامنا في في المناقب مين احمد بن سليمان ساس مديث كي تخ تركم فرماني --

بیصدید شعبہ نے بین شیوخ سے لقل کی ہے ایک میں ہے فاصلح ۔دوسری میں ہے فاغفو اور تیسری میں ہے فاغفو اور تیسری میں ہے فاکوم ۔ ان میں معنا کوئی تعارض نہیں ہے گر چونکہ حضو میں اللہ فی شان بلاغت کمال در ہے کی ہے اس لئے تین مختلف موقعوں پرمختلف الفاظ استعمال کیے: (۱) موقع عمل اسکے لئے اصلح کا لفظ استعمال کیا (۲) فعموہ فی اللہ خوہ تواسکے لئے فاغفو کالفظ استعمال کیا۔ اللہ نیا تواس کے لیے اکوم کالفظ استعمال کیا (۳) فعموہ فی اللہ خوہ تواسکے لئے فاغفو کالفظ استعمال کیا۔

حاصل یہ ہے کہ تین موقعوں کے لئے تین مختلف الفاظ کا استعمال کیا۔

(۲۸۸) حدثنا محمد بن عبیدالله قال حدثنا محمد بن ابی حازم عن ابیه عن سهل بیان کیا ہمیں محمد بن عبیداللہ نے کہا بیان کیا ہمیں محمد بن ابی حازم نے اپنے باپ سے وہ حضرت سہل سے

## ﴿تحقيق وتشريح

ابى حازم: .... نام سمرين وينار بل بن سعد بن ما لك انسارى ساعدى \_

ِ امام بخاریٌ مغاذی میں اس صدیث کوتنیہ ؓ سے لائے ہیں اور امام سلمؓ نے مغاذی میں تعنبیؓ سے اور اہام نسائی نے مناقب و رقاق میں تنہیہ ؓ سے اس صدیث کی تخ زیج فرمائی ہے۔

على اكتادنا: ..... اكتاد جمع كند كى إوركند كمية بين كند هكور كشمهينى كى روايت بين اكبادنا باوريه كبدكى جمع باوراس كى توجيديه بوگى كه بم ايخ پهلوؤل پرمنى اشار بست جوجگر كرتريب بين إ

﴿ ٧٠﴾
باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
به إب إب على انفسهم ولو كان بهم خصاصة كمان على انفسهم ولو كان بهم خصاصة كمان على

یہ آیت مبارکہ ایک انصاری محانیؓ کے قصہ میں نازل ہوئی اس لحاظ سے باب کا تعلق انصار کے ساتھ ہوگیا، حدیث الباب میں آیت کے شان نزول کا بیان ہے۔

خصاصة بسس جمعی فقر وحاجت اور یؤ نوون ،ایار سے ہاورایار کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو دیے تھے اور با وجود ضرورت کو ترجیح دیتے تھے اور با وجود بھو کے ہونے کے محمول کو کھلاتے تھے۔

ر ۲۸۹) حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالله بن داؤد عن فضیل بن غزوان عن ابی حازم عن ابی هریرهٔ بین کی جمیس مسدد نے کہابیان کیا جمیس عبدالله بن داؤد نے فضیل بن غزوان سے دہ ابی صادرہ داؤہ سے کہ بین کی جمیس مسدد نے کہابیان کیا جمیس عبدالله بن داؤد نے فضیل بن غزوان سے دہ ابی صادرہ داؤہ سے کہ اللہ مسائله اللہ مسائله اللہ علی نسائله تحقیق ایک آدی حضرت نبی اکرم الله کی خدمت اقد س میں حاضر ہواتو آپ علیہ نے اپنی از داج مطہرات کی طرف بھیجا

ملينه من يضم الله فقال رسول الماء 71 توانہوں نے کہ کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے پچھٹیں ہتو رسول الٹیافیظی نے فرمایا کہ کون اس آ دی کواسینے ساتھ لیجائے گا اويضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به اللي امرأته فقال یا فرہ بااس کی مہم نی کرے گا تو انصار میں ہے ایک آ دی نے کہا کہ میں آو وہ انصاری ان کولیکرا پی بیوی کے باس آئے تو نہوں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اكرمي ضيف رسول الله ﷺ فقالت ما عندنا الا قوت صبيان فقال هيّني طعامك رسول النفائيك كيمهمان كالكرام كرو-توبيوى نے كہا كە بهارے پاس صرف بچوں كا كھانا ہے تواس نے كہا كہ اپنا كھانا تياركر واصبحي سراجك ونومى صبيانك اذا ارادوا عشاء فهيأت طعامها واصبحت سراجها اور درست کرتوائے چراغ کواورائے بچول کوسلاءے جبوہ رات کے کھانے کا تقاضا کریں اتواس نے کھانا تیار کرلیا اور چراغ روشن کردیا ونُوَّمَتُ صبيانها ثم قامت كانها تصلح سراجها فاطفأته فجعلا يريانه انهما ياكلان ادرائیے بچوں کوسلایا چروہ کھڑی ہوئی گویا کہ چرائے کودرست کررہی ہوتواس نے اس کو بچھادیا۔ توہ دونوں اس مہمان کود کھار ہے میں ا من فقال طاويين فلما اصبح غدا الى رسول الله سوانہوں نے بھو کے دات گزاری او جب دو می کے وقت حضرت دسول النتائیات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آخضرت الله فی الله الليلة اوعجب من فعالكما فانزل ضحک الله رات کو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے یا فرمایا کہ خوش ہوئے تمہارے کام سے ایس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاؤلنك هم المفلحون ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خضاصة ومن يوق شح نفسه فاؤلئك هم المفلحون

## «تحقيق وتشريح»

امام بخاری اس مدیث کو کتاب التفسیر میں یعقوب بن ابراہیم سے لائے ہیں اور امام سلم نے اطعمه میں اور امام سلم نے اطعمه میں اور امام تر ندی اور امام نسائی نے کتاب التفسیر میں اس مدیث کی تخ تئ فرمائی ہے۔
ان وجلا: ۔۔۔۔۔ بیرجش انساری تھا بعض نے کہا کہ اس سے ابوطلح زید بن بہل مراد ہیں اور بعض نے ثابت بن قیس کا نام لیا ہے۔
کا نام لیا ہے۔

نے حیلہ کیا کہ چراغ بچھ دیااور پہ ظاہر کیا کہ و بھی ساتھ کھارہے ہیں لیکن انہوں نے کھایانہیں بلکہ وہ بھو کے رہے۔ فجعلا يريانه: سوال: .... جباندهراتهاتو پهروه كيددكهارب تے كهم كهانا كهارب بين؟ **جواب: .....** منه میں لقمہ چیانے اور گھمانے کی آواز پیدا کررہے تھے جس سے معلوم ہوتا کہ وہ کھانا کھارہے ہیں۔ ضعحک ،عجب: .... بیرضاءے کنایے کاللہ یاک تمہار فعل سے راضی ہوگیا۔ **فعال:....** فعل حن *کو کہتے* ہیں۔

شان نزول: .... اس آیت کا کیک شان زول تو وای بج جوحدیث الباب س باور دوسراشان زول سری والا واقعہ بنایا ج تاہے کہ ایک سری سات کی وں میں گھوئتی رہی یہاں تک ای گھرواپس آئی جہاں ہے جیجی گئ تھی ال

**♦**٧1**﴾** 

باب قول النبي عُلَيْتُهُ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم یہ باب ہے حضرت نبی اکر مسالی کے فرمان ان (انصار رضی اللہ عنہ) کے نیک کاروں کی نیکی قبول کرو اوران کےخطا کاروں کی بدی خطاہے درگز رکرو کے بیان میں

( • ٢٩ ) حدثني محمد بن يحيى ابو على قال حدثنا شاذان اخوعبدان قال حدثنا ابي قال اخبرنا شعبة بن الحجاج بیان کیا محصوص سی ابوائی نے کہابیان کیا ہم کوشاد ان عبدان کے بعائی نے کہابیان کیا ہمیں میرے باپ نے کہا خردی ہمیں شعبہ بن مجات نے عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول مر ابو بكر والعباس بمجلس من مجالس الانصار وہ ہشام بن زید سے دوایت کرتے ہیں کہ ہیں نے انس بن مالک سے سناوہ فرماتے تھے کدابو بکروعبائن کا گزرانصار کی مجالس میں سے ایک مجلس میں ہوا وهم ببكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي مُنْكِنَة منا اس حاں میں کدوہ رور ہے شکے وانہوں نے فرمایا کہ کون کی ایسی چیز ہے جو جمہیں مال میں ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نمی اکر میں گاہے کی مجس کویاد کیوائے درممیان الذلك فاخبره النبي فدخل پھر حضرت ابو بکر معضرت نبی اکرم علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کو اس واقعہ کی خبر دی قَالَ فَخْرِجِ النبي مُنْظِيمُ وقد عَصَبَ عَلَى راسه حاشية بُرُد حضرت انس نے کہا کہ پھر حضرت نبی کر بم میلات تھر یف لائے اور تحقیق اپنے سرمبارک جادر کے کنارے کی ہے باند ھر کھا تھا

قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلک اليوم فحمد الله واثنی عليه انبوں نے کہا پھر شررتشريق فره ہوے اوراس دن کے بعد پخر مبر شريف پرتشريف فره ہوے اوراس دن کے بعد پخر مبر شريف پرتشريف فره نبو کے الذی عليهم شم قال اوصيکم بالانصار فانهم کرشی وعيبتی وقد قضوا الذی عليهم پجرفره يا کريس اور تحق انبوں نے اور کوان پواجب تا پجرفره يا کريس کو الله کے بارے ميں وحيت کتابوں کي کو کده مير سدل اور سينے بي اور تحق انبوں نے الذی لهم فاقبلوا من محسنهم و تحاوز وا عن مسينهم سوبتی ره گياوه جوان کيلئے (بدلہ) ہے سوتم ان کے نيکوکا روں کی کی کو تحول کرواور ان کے خطاکاروں کی خطا سے درگزر کرو

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

وهم يبكون : .....وه ال وجد سے رور بے تھے كه اگر حضو واللہ كا وصال ہوگيا تو ہم حضو والله كى مجلس سے محروم رہيں گے۔

کو مقعی: ..... کوش انسان کے معدہ کو کتے ہیں، مراداس سے چھوٹے بچے اور عمیال ہوتے ہیں۔ عضوط اللہ نے علیہ بھی نہیں۔ عیبة چڑے کی وہ زنبیل جس میں کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ کوش اور عیبة سے حضوط اللہ نے استعارہ کے طور پر مرادلیا کہ بیمیرے بطانہ یعنی صاحب سراور صاحب امانت ہیں جوان کا حق تھا۔ انہوں نے پورا کر دیااس میں اشارہ ہے لیلة العقبة کی بیعت کی طرف کہ رسول خدا کو تھ کا نہ دیں گے جنت کے بدلے میں انہوں نے اس بیعت کو پورا کر دیا اور جو باقی رہ گیا جوان کے لئے ہے، اس لئے ان کے من کی قدر کر داوران کے میں سے تجاوز کرو۔

## ﴿تحقيق وتشريح

ابن خسيل: ..... عبدالرحن بن سليمان بن عبدالله بن خطله غسيل ملا تكدمراد بير -

يرصديث كتاب صلوة الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد يس كررچك بــــــ

وعليه: .... واؤحاليد إلى منعطفاً : .... عال بون كى وجد منصوب إلى

ملحفة: ..... اور هنى جس كوآب الله في خاندهون يرد اله مواتفامه

عليه عصابة دسمآء: عصابة عصابة عصابة عصابة عصابة عصابة عراده پُل بِجس عصابة المعنى عليه عصابة على الدهاجاتا ب- دسمآء كامعنى بتيل كرنگ والد ورسرامعنى بيب كدوه پُل خالص سياه تلى داور بعض نے كہا كد بيني سے يا خوشبوے وه پُل سياه بوگئ تلى علامه داؤدك نے فرمايا كه الله سماعكامعنى بالوسخة من العرق والغبار ع

(۲۹۲) حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة بيان كيا جمين محمد بن بثار نے كه بيان كيا جمين غندر نے كها بيان كيا جمين شعبہ نے كها بين كيا جمين

بیان آیا ہے اللہ کا بھار کے آپا بیان آیا ہی طرر نے آپا بیان آیا ہی سعبہ سے آپا کی سے مادہ سے سا عن انس بن مالک عن النبی النبی الله قال الانصار کرشی وعیبتی والناس سیکٹرون

وہ اس بن مالک ہے وہ نبی اکر میں ہے ہے روایت فرماتے ہیں کہ آبول نے فرملیا افسار میرے مل اور سینے ہیں اور لوگ بہت ہوجا ئیں گے

ويقلون واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم

ادر وہ (انصار ضی الله عنہم) کم ہو جائیں گے ان کے نیک لوگوں کی نیکی کو قبول کرد اور ان کے خطا کا روں سے درگز رکرد

ا مام سلم في الفضائل ميں ابومون سے اور امام ترفدی في المعناقب ميں بندار سے اور امام نسائی في حری گ بن ممارہ سے اس صدیث کی تخریج کی ہے۔

**€**YY**}** 

باب مناقب سعد بن معاذ

یہ باب ہے حضرت سعد بن مُعاذر ضی اللہ عنہ کے مناقب کے بیان میں

## حضرت سعد بن معادٌ کے مختصر حالات

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

ا، مسلم نے الفضائل میں ابوموی وغیرہ سے اس مدیث کی تخ تی فرمائی ہے۔ احدیث للنبی میں مسلم حلة حریر: سسسوال: سس یہ وڈ اکس نے ہدیہ کیا تھا؟

ا (اسدال بس ١٠١٢ من ١ مكونو) عدة القاري ص ٢٦ ي ١١

**جواب: .... اكيدر دومه ني بريد كي تفا** 

فائده: است كتاب الهدية ,باب قبول الهدية من المشركين من حديث انس عمعلوم بوتا ب كهوه مشرك تقاور مشرك تعاوم مثرك تقاور مشرك تعادر مشرك تقاور مشرك المسلم المسلم

یعجبون من لیدنها: ..... کی نے ریشی جوڑے کا ہدید دیا تو صحابہ اس کوچھوکر دیکھتے تھے اور اس کی نری سے تجب کرتے تے بعض روایات ہیں ہے کہ صحابہ ہی گہتے تھے کہ بیآ سانوں سے اتارا گیاہے کیونکہ انہوں نے اس جیسا نرم وطائم کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور تالیا کہ حضرت سعد کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ عدامہ کر مائی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کی تحصیص اس لئے کی کہ وہ اس جیسے کپڑوں کو پسند کرتے تھے یا اس وجہ سے کہ اس کپڑے کوچھوکر دیکھنے والے می بڑانس رہتے۔

رواه قتادة والزهرى : ..... يدوقعليقين بين، حضرت قادة كل روايت كواماً م بخارى الهبه بين اورامام زهرى كل روايت كواماً م بخارى الهبه بين اورامام زهرى كل روايت كولباس بين موصول لائم بين ا

(۳۹۳) حدثنا محمد بن المشنى قال حدثنا الفضل بن مساور حتن ابى عوانة قال حدثنا ابو عوانة بيان كيا بمرس المشنى قال حدثنا الفضل بن مساور ابوعوانه كرابيان كيا بمين الوعوانه كعن الاعمش عن ابى سفيل عن جابر سمعت النبى النبي النبي المنت العرش لموت سعد بن معاذ ووالمش كاوروه ابوسفيان عوه جابر عن المنبى سفيل عن جابر عن النبى المنت كور المنت المنوش بواع شعد بن معاذ ووعن الاعمش حدثنا ابو صالح عن جابر عن النبى النبي النبي المنت مثله وادرا ممش عروايت به كريم من النبى النبي المنت والمنت مثله اورا ممش عروايت به كريم سمده بيان كى ابوساخ في جابر عن النبى المنت مناه المناه كان بين هذين الحيين فقال رجل لجابو فان البواء يقول اهنز السوير فقال انه كان بين هذين الحيين المحيين المناه عن جابر عمن لموت سعد بن معاذ عرف المن من في جابر عمن الموت سعد بن معاذ عدا وتشي من في حدا ت بي كريم التراكية وقرا المنز عوش الموحمن لموت سعد بن معاذ عدا وتشي من في حدا ت بي كريم التراكية المنت المنت سعد بن معاذ عدا وتشي من في حدا ت بي كريم التراكية المنت المنت سعد بن معاذ عدا وتشي من في حدا ت بي كريم التراكية المنت المنت المنت سعد بن معاذ المنت عدا وتشي من في حدا ت المنت المنت سعد بن معاذ المنت سعد بن معاذ المنت عدا وتشي من في حدا ت المنت ا

﴿تحقيق وتشريح﴾

اهتز العرش لموت سعد بن معافد: ..... حضور الله في فرمايا كه حفرت سعد بن معاد كل موت كر وقت مرايا كه حفرت سعد بن معاد كل موت كر وقت عرض الله كل موت كر وقت عرض الله كل موجد من مولى -

إعمدة القارى ش ٢٦٥ج١١

هیقیت ہے یا مجاز ہے۔ رائج یہی ہے کہ یہ حقیقت پرمحمول ہے بعض نے کہا کہ مجاز پرمحمول ہے اور عرش سے مراد اہل عرش ہیں۔ حضرت شاہ صاحبٌ فر ماتے ہیں کہ عرش سے مراد عرش الرحمٰن اور سریر (چار پائی) دونوں ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چار پائی کوجس پر حضرت سعد اٹھائے گئے ان کے مرہ ہے کا الہام کیا ہواور حضرت سعد کا مقام ومر تبہ بتلا یا ہواور چار پائی اہل معرفت ہوگی، بس اس نے خوشی ہیں حرکت کی جیسا کہ وہ لکڑی کا منبر جس پر رسول التعقیق خطبہ دیا کرتے ہے وہ اہل معرفت ہوااور فراق میں رویا۔ ممکن ہے کہ عرش دو ہوں , دونوں سلے ہوں، ایک جس پرعرش رحمٰن ہے اور دومراجس پر حضرت سعد کورکھا گیا ہی دونوں سلے ہوں۔

بعض نے کہا کہ اهتزاز سروراورخوش کانام ہمکن ہالندتعالی نے دونوں کوالہام کیا ہو حضرت سعد کے مرتبے کا تو انہوں نے خوشی کا ظہار کیا ہو۔ بعض نے کہا کہ عرش سے مراد ملا مکہ حاملین عرش ہیں اورعرش کی طرف نسبت مجاز آہے۔

ختى: ..... وهو كل من كان من قبل المرأة مثل الاخ والاب واما العامة فختن الرجل عندهم روح ابنته ل

ابو عوانه: ..... وضاح يشكري مرادي ب

وعن الاعمش: ..... اس كاعطف فدكوره بالا اسناد برب-مطلب بدب كداس روايت كوابوعواند في سليمان عن الأعمش سروايت كياب-امام بخاري يهال وعن الأعمش كهدكر سند ثاني كوبيان كرتي بين-

مثله:.... ای مثل حدیث ابی سفیان عن جابر . . .

فقال رجل لجابر قان البراق البراق المكفض في حضرت جابر على كد حضرت براءً تو فرنات بيل كه حيار كم المراق تراءً تو فرنات بيل كه حيار باكي ال كن نه كد عرش الرحمن و حضرت جابر في جواب ديا كدان دونول قبيلول كا آپس مي حسد تما اور حضرت سعد اوس سے متحد اور حضرت براءً خزرج سے متحد۔

فائده: .....علامه ابن مجر فرماتے ہیں کہ بیکہنا کہ حضرت براء خزرجی ہیں بی خطافی ہے بلکہ حضرت براء ہمی اوی ہیں۔ موجودہ خزرج بیاوی کے مقابل نہیں سے بلکہ ان میں اتحاد تھا بینی ان میں حسد اسلام سے پہلے تھا اب نہیں ہے سے حضورت براء نے دھزت سعد کے فضل کو چھپانے اور گھٹانے کے حضوت براء کی طوف سے حذو: .... حضرت براء نے دھزت سعد کے فضل کو چھپانے اور گھٹانے کا قصد نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایسے ہی سمجھاتھا جیسا کہ بیان کیا لیمن تعصب کی وجہ سے نہیں کہا۔ بہر حال بین ھذین المحیین صغائن کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لئے کہ حضرت براء بھی حضرت سعد کی طرح اوی ہیں۔

اعدة القارى م ٢٦٨ جائ البارى م ١٩٥١ ع

﴿تحقيق وتشريح﴾

یه صدیث کتاب الجهاد، باب اذا نزل العدو علی حکم رجل میں گزر چکی ہے ا ان انا سا نزلوا: ..... مراد بنوقر بظر میں کرانہوں نے حضرت سعد کے فیلے اور ان کی رائے پر اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے رضا کا اعلان کیا۔

قريبامن المسجد: ..... حضور الله الكوم عدين بلايا، ال مجدت مرادوه مجدب جوكه بوقر بظرك محاصر المسجد بالكرائي المستحد ال

خیر کم او سید کم: .... اگرخطاب انصارکو بت فلابر بکرآپشیدالانصار بین اوراگرجلس مین ان سے بہتر کوئی موجود ہے تو پھر سرداری سے مراد سیادت خاصہ ہے اور وہ ان کا بنوقر بظر کے فیصلہ میں حکم (بفتح الحاء) ہونا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قوموا الی سید کہ۔

عالم، بزرگ اور سردار کی آمد پر کھڑے ھونے کا حکم: ..... جہور نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ فضل کی آمد پر قیام جا تزہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ آنے والے کے لئے قیام سخب ہے منہی عز نبیں وہ قیام جونمی عنہ ہوہ وہ ہے کہ مردار بیٹھا ہوادردومرے اس کے بیٹھے دہے تک کھڑے دہیں۔ علاء کو چاہئے کہ کسی عالم بقادی, بزرگ بالل فضل کے لئے کھڑے ہوں کسی عام آدی کے لئے نیں۔

فزلو اعلیٰ حکمک: .... بوقر بظه پیس دن کے عاصرے کے بعدان کے فیصلے پرداضی ہوئے ان کے داول میں رعب متمکن ہوا۔ میشوال ۵ دی اوقعہ ہے۔

بحكم الملك بسس الرملك (بسرالام) بقوم ادالله تعالى بى بي اورا كرملك (بفتح الملام ب) تومراد جرائيل عليه السلام بين جوكه وفي لاع-

﴿٧٣﴾ باب منقبة اسياد بن حضير وعباد بن بشو بياب ہِ اُسيد بن تغير اُورعبادہ بن بَشر کی منقبت کے بيان ميں

#### حالات حضرت اسید بن حضیر ّ

اُسید بن تغییر اُنصاری اوی جین، کنیت ابویجی ہے، بیعت عقبہ ٹانیہ بین شریک ہوئے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے جین بدر، احداور بعد کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے، احد میں جب کہ لوگ منتشر ہوگئے آپٹا بت فقدم رہے۔ ۲۰ ھرحضرت ممر کے زمانہ خلافت میں انقال فرمایا۔ حضرت ممر نے خود آپ کے جنازے کو اٹھایا اور آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ جنت اُبقیع میں وُن کئے گئے۔

## حالات حضرت عبادبن بشرا

عبادین بشر انصاری اوی ہیں۔حضرت سعدین معاق کے اسلام لائے سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلام لائے۔ بدر ، احداور بعد کی تمام لڑائیوں میں شر یک ہوئے۔ جو جماعت کعب بن اشرف کو آل کرنے کے لئے گئی تھی اس میں شامل تھے،فضلا محابیس سے تھے یوم بمامہ کوشہید کئے گئے ان کی عمر ۴۵ سال تھی۔

(۲۹۲) حدثنا علی بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال اخبوفا قتادة بیان کیا ہم کوغلی بن مسلم نے کہا کہ بیان کیا ہمیں حبان نے کہا بیان کیا ہمیں ہمام نے کہا خبردی ہمیں قادہ نے عن انس ان رجلین خوجا من عند النبی میں کہ حضرت اس سے مروی ہے کہ تحقیق دو حضرات حضرت نی کر پیمائٹ کی کہلس ہے خت اند چری رات بیل گئے وافا نور بین ایدیهما حتی تفرقا فتفرق النور معهما تو اچا کہ ایک نوران دونوں کے آگے رہا حق کہ دہ علی میں کہ دو گئے تو نور بھی دوکارے ہوگیا ان کے ساتھ

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

رجلین خرجان وقر وی (صحابی) آنخفرت الله کے باس سے اٹھ کر کھر کی طرف روانہ ہوئے تو اجا تک ان کے آ گے روشنی رہی جب وہ اپنے گھروں کی طرف الگ الگ ہوکر جانے لگے تو وہ نور بھی ککڑ ہے ہوکر ان دونوں ے آ گے آ گے رہا یہاں تک کہ وہ دونوں اینے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔

سوال: ..... دونون مردون كيام كيابين؟

**جواب:..... (۱) حفرت اسید بن تفیرٌ (۲) حفرت عباد بن بشرٌ**ّ

معمر کی روایت سے حضرت اسید بن حفیر ا کا نام معلوم ہوتا ہے اور حماد کی روایت بتارہی ہے کہ اسید کے ساتھددوسرے صحافی حضرت عباد بن بشر متھے ل

سوال: .... اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہس چیز کی روشی آ گے آ گے تھی جو بعد میں تقسیم ہوئی اور متدرک حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لاٹھیاں روشن ہوئیں بظاہر تعارض ہے؟

جواب: ..... يةبددواتعه رجمول بـ

الانصار عن البت عن انس ان اسيد بن حضير ورجلا من الانصار الله وقال معمر عن البت اور معمر نے ٹابت کے واسطہ سے حضرت انس سے روایت کی بے شک اسید بن حمیر اور انسار کا ایک مرد اور حما دینے کہا خبر دی جمیں ابت نے حضرت انس سے کہا انس نے کہ اسید اور عباد بن بشر ان اللہ کے باس تھے

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

وقال معمر ..... يعلق بعبرالرزاق" اينم معنف يس اس كوموصولالات بير-وقال حماد .....ي محى تعليق إحداد ما مم في اس كوموسولا بيان كيا على باب مناقب معاذبن جياً حضرت معاذین جبل کے مناقب کے بیان میں 👡 📲

الات: ..... نام معاذ بن جبل ، كنيت ابوعبد الرحن بالفيارى خزرجى بين بيعث عقب النيويين جوسر حضرات

إعرة القاري ص ٢٩٩ ج١١ ٢عرة القاري ص ١٤٠ ج١١

شر یک ہوئے ان میں شامل تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ رسول التُطَافِيَّة نے ان کے اور عبدالرحلٰ بن مسعود یک درمیان مواخات قائم کی۔ بدر، احداور بعد کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے، رسول اللّفظافَة کی زندگی میں قرآن یا کسیاد کا اللّفظافَة کے ذندگی میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجاتھا۔

آ بعلقہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ لوٹ آئے پھرشام کی طرف جہاد کے لئے تشریف نے گئے، اور بعض نے کہا کہ مقارت کے بعد مدینہ منورہ لوٹ آئے پھرشام کا والی بنا کر بھیجا تھا آپ نے طاعون عمواس میں اردن کے نواح میں وفات یائی اور آپ کی قبر ' خور مقام پر ہے جو کہ شرقی جانب کا ایک جنگل ہے۔

(۲۹۷) حدث محمد بن بشار قال حدثنا غند قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابراهیم عن مسروق بیان کیا بھی کو گر بن بشار نے کہا بیان کیا بھی شعبہ نے عمرو بی وہ سروق بی عن عبد الله بن عمرو قال سعمت النبی خالی الله الله بن عمرو قال سعمت النبی خالی الله الله الله آن من اربعة ووعبدالله بن عمرو قال سعمت النبی خالی کورات بوئ ساکر آن چار منزات بی ماسل کرو و معاللہ مولی ابی حدیقة و اُبی و معاف بن جبل من ابن مسعود من اور سالم سے (جو) ابو طابقہ کے غلام ہیں اور ائی سے اور معاف بن جبل سے ابن مسعود من جار معاف بن جبل سے

#### . (تحقيق وتشريح)

عمواس: ..... ایک بستی کا نام ہے رملداور بیت المقدس کے درمیان ۔ طاعون کی نبست اس بستی کی طرف کی گئی کہ اس کی ابتداء اس بستی سے ہوئی تھی اور یہ طاعون ہم اے جمری میں واقع ہوا۔

> (۷۰) باب منقبة سعد بن عبادة بيدباب بسعد بن عباده رضى الله عندكى منقبت كے بيان ميں ...

حالات: ..... نام سعد بین عباده، کنیت ابو ثابت، انساری ، نزر بی بین باره نقباء بین سے ایک بین، به بوساعده کنتیب بنے، انسار کے سردار ذی وجاہت، ذی ریاست بنے، ان کی قوم ان کی عظمت کی معترف تھی۔ تمام مشاہد میں انسار کا جمنڈ ااٹھانے والے بنے، حضوط کے وصال کے بعد بنوسقیفہ میں جب لوگ جمع ہوئے تو بہ بھی امید وار خلافت ہو کر آئے بننے مگر کسی نے ان کی طرف توجہ نددی، بیعت سے تخلف کی وجہ سے شام تشریف لے گئے اور حضرت ہم کر آئے نام میں وفایت پائی ان کی موت کے بارے کسی کو علم نہ ہواجتی کہ کسی

نے پیشعر پڑھے۔نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادۃ ﷺ ورمینا بسھمین ولم نخط فو أده اوربعض لوگوں نے کہا کہ آئیں جنول نے آل کیا ہے۔

اور حضرت عائشة و كان قبل ذلك رجلا صالحا المرضى الله عنداس (واقعه ) سے پہلے صالح مرد تھے

﴿تحقيق وتشريح﴾

وكان قبل ذلك رجلا صالحا: .... يين واتدا لك ت يهار

سوال: .... حضرت عائشي يكس وقت كها؟

جواب: ..... جب معد بن عبادة اوراسيد بن حفير كدرميان مقاله بواتو حضرت عاكش في ميفر مايا حضرت عائش كالمنظمة والمسائد من المنظمة المسلمة المسلمة

> ﴿٧٦﴾ باب مناقب ابى بن كعب مناقب كابيان معرت الى بن كعب رضى الله عنه كے مناقب كابيان ...

حالات: سابی بن کعب انصاری خزرجی نجاری ہیں۔ رسول النقاف نے آئیس ابومنذر کی کنیت سے پکازا۔ اور حضرت عرص نے ابوطفیل کی کنیت سے پکارا, رسول النقاف نے آئیس سید الانصار کہا، اور حضرت عرص نے آئیس سید السلمین کہا۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ کا تبین وحی میں سے جیں، ان چے حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے رسول الشعافی کے حیات طیبہ میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا۔ ان فقہاء میں سے ہیں جو کہ حضور اللہ کے حیات مبارکہ میں بی لوگوں کو مسائل بٹلا یا کرتے ہتے۔ صحابہ میں سے کلام اللہ کے بڑے قاری ہتے بحضور اللہ نے ان کے بارے میں فر مایا اقر اُھم بکتاب الله بدر ، احداور بعد کی تمام لا انہوں میں شریک ہوئے۔ اس میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ابی بن کعب ان صحابہ میں سے جیں جن کو حضرت عمروضی اللہ تعالی عندنے اپنے زمانہ خلافت میں تراوی کے لئے امام مقرر کیا۔ آپ وہ خوش قسمت صحابی جیں جن کے متعلق حضور اللہ نے فرمایا کہ چار صحابہ سے قرآن میں جو اور سیصور حضرت الی بن کعب کا نام بھی لیا جیسا کے حدیث الباب میں ہے۔

(۹۹٪) حداثنا ابوالولید قال حداثنا شعبة عن عمرو بن امرق عن ابراهیم یان کیا ہم کو ابوالولید نے کہا بیان کیا ہمیں شعبہ نے عمرو بن مرہ سے وہ ابراہیم سے وہ سروق عن مسروق قال ذکر عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال کہا انہوں نے کرعبداللہ بن عرق کی کی مبارک میں عبداللہ بن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال کہا انہوں نے کرعبداللہ بن عرق کی کی مبارک میں عبداللہ بن مسعود کا ذکر فیم کیا گیا تو عبداللہ بن عرق نے قرابی عرف اربعة عبداللہ بن مسعود فبدأ به وسالم مولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم مولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم عولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم عولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم عولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم عولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب عبدالله بن مسعود فبدأ به وسالم عولی ابی حذیفة ومعاذ بن جبل وابی بن کعب

#### \*\*\*

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

الم بخاریٌ کتاب التفسیر میں غندرؓ سے لائے ہیں اور الم مسلمؓ نے الصلوۃ میں اور الفضائل میں ابومویؓ اورغندرؓ سے اور الم مرتذیؓ نے المناقب میں بندار سے اور الم مناقب میں محمد بن عبدالاعلیؓ سے

اور تفسيو مين ابرائيم بن حسن ساس مديث كي تخ يج فرما كي بــــ

معوال: .... سورة بيندسنان من كياراز وحكمت ب?

جواب: ..... والحكمة في امره بالقراء ة عليه هي انه يتعلم ابي الفاظه وكيفية ادائه ومواضع الوقوف فكانت القراء ة عليه لتعليمه لا يتعلم منه.

قال وسمانی الله: ..... حفرت افی نے فرمایا کہ کیا اللہ پاک نے صراحت کے ساتھ میرا نام لیا ہے؟
جیسا کہ علامہ قرطبیؒ نے فرمایا کہ ایک روایت میں ۱ اللہ سمانی لک (ہمزواستفہام کے ساتھ) آیا ہے۔
لم یکٹی الدین گفروا: .... علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ بیسورۃ فاص کی گی اس لئے کہ بیسورۃ حادی ہے متعدد
مفاین پر، تو حید، رسالت ، اخلاص محف، کتب منزلہ، ذکر ، صلوۃ، زکوۃ، معاد، بیان اہل جنت والنارو فیرو۔ علامہ
کر مائی فرماتے ہیں کہ حضو متنا ہے ہو آئت کی حکمت ہے کہ وہ آداب اور الفاظ کی کیفیت اور مواضع وقوف سیکے لیس۔
مقال سمانی قال نعم فیکی: ..... خوش کارونا تھا یا عاجزی کا، دونوں احتال ہیں۔

﴿٧٧﴾ باب مناقب زيد بن ثابت بياب معظرت زيد بن ثابت مناقب كيان يس

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

امام سلم الفصائل من ابوموی وغیره سے اور امام نسائی المساقب میں محمد بن یکی سے اور فضائل قرآن میں اسحاق بن ابراہیم وغیرہ سے لائے ہیں۔

اربعة كلهم من الانصعار: .... انصار كى مناسبت سے چاركوذكركيا يه مطلب نبيس كدان كے علاوه كى نے

جمع نہیں کیابہت سارے محابہ سے حفظ ٹابت ہے مثلاً ممامہ کے ستر شہداء، خلفاء داشدین، وغیرہ اُلک۔ ابو زید: ..... نام اوس ہے۔ یکی بن معین نے ان کا نام ثابت بن زید بن مالک اضملی بتایا ہے۔ علامہ طبرانی نے سعد بن عبید بتایا ہے۔

# حالات حضرت زید بن ثابت "

انصاری خزر تی ہیں ، کنیت ابو خارجہ ہے۔ ابوسعید قرآن مجید کو لکھنے والوں میں سے ایک ہیں ، مدینہ منورہ میں پیدا موت ان کی عمل میں پیدا ہوئے ، جب نبی کریم بھائے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر گیارہ سال کی تھی ، آ ن کا شرف آ ن محضرت بھائے کی خیات طیبہ میں کمل قرآن مجید حفظ کرلیا تھا۔ صدیق اکبر کے دورِ خلافت میں جمع قرآن کا شرف آ پکو حاصل ہوا۔ کل مرویات ۹۲ ہیں اور ۲۵ ہجری میں وفات یا گی۔

اوس اور خزرج کا باهمی تفاهر : .... استیاب کتاب یس بے کدادی کے گوں نے کہا ہاری شان تم استیاب کتاب یس بے کدادی کے گوں نے کہا ہاری شان تم سے ذیادہ بے احضرت منظلہ (غسیل طائکہ) ہارے ہیں۔ حضرت عاصم ہمارے ہیں۔ (شہد کی تعمیوں نے جن کی حفاظت کی)۔ حفرت سعد ہمارے ہیں (جس کی موت پر عرش اللی حرکت میں آیا) اور حفرت خزیمہ ہمارے ہیں (آ تخضرت الله عندی شہادت کے برابر قرار دیا) خزرج نے جواب دیا ہماری شان زیادہ بحر آن مجید کو جمع کرنے کی سعادت وشرف حاصل کرنے والے چاروں اشخاص ہمارے ہیں جنہوں نے آتی خضرت الله کے کہا میں میں استان کھا کیا ہے۔

﴿٧٨﴾ مناقب ابي طلحة بيرباب من سرت الوطلح رضى الله عند كمنا قب كربيان مين من

اس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبدالوارث قال جدثنا عبدالعزيز عن انس قال اس کیا جمیں ابوم عروی ہے کہا جمیں عبدالعزیز عن انس قال عبدالعزیز الله عمر وی ہے کہا جمیں عبدالعزیز الله عبدالعزیز الله عبد الله عبد الله الله عن النبی معدوب علیه بحجفة له جب خرده اصوال کرده الله الله النبی ال

#### ﴿تحقيق وتشريح

مجوب عليه بحجفة: ..... انى دُهال كرس ته صفور الله بردُهال بنه و عُقد والمعال من موع تقد والمعالمة المعالمة الم

جعبة من النبل: .... تيرون كاتعيلا

نعرى دون نحرك: .... يعنى مراسينة پكسينك لئة دهال ٢-

مشمر تان : .... يعنى بائح اد براتفان وألى تقيس

تنقزان القرب على متونهما: ..... بلاق تھيں مشكيزوں كوائي پتوں پريعن جلق تھيں يعنى جنگ احديمي صحابة كرام كو يانى بلانے كے لئے مشكيزے پتوں پر لے كر بحرتی تھيں۔

﴿٧٩﴾ باب مناقب عبدالله بن سلام ؓ مناقب عبدالله بن سلام ؓ کے مناقب کے بیان میں ۔۔۔

(۳۰۳) حدثنا عبدالله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابى النضر مولى عمر بن عبيد الله بيان مروم النصر مولى عمر بن عبيد الله بيان مروم وبداللد بن يوسف نه كم كرس مالك سيساده ابن مرس بيان كرت بين جوكر من عبيداللدكة زادكرده غلام بين كم

عن عامر بن سعد بن ابی و قاص عن ابیه قال ماسمعت النبی علی الارض و عامر بن سعد بن ابی و قاص عن ابیه قال ماسمعت النبی علی الارض و عامر بن سعد بن ابی و قاص عن ابیه قال ماسمعت النبی علی الارض و عامر بن سعد بن ابی و قال و قیه نزلت هذه الأیة و شهد شاهد من بنی اسو ائیل الأیة كده الله بن سلام قال و قیه نزلت هذه الأیة و شهد شاهد من بنی اسو ائیل الأیة كده الله بن سلام كے انبوں نے فر ایا كرائم كے لئے ہے تا و شهد شاهد من بنی اسوائیل الا اور ی قال مالك الأیة او فی الحدیث المحدیث الموری میں تھا كه الك و الدی الدی الله المحدیث انبول نے باكر مدیث علی تھا كه الكوروایت كردیا انبول نے كہا كه من نیس جانبا بول كها لك نے الله کہا الحق الله انبول نے باكر مدیث علی تھا كہ الكوروایت كردیا

﴿تحقیق وتشریح﴾ حضرت عبدالله بن سلام کر مختصر حالات

آ ب گا اسلامی تام عبداللہ ہے اور جاہلیت میں آپ کا نام حصین تھا، آپ محضرت بوسف بن یعقوب کی اولا و سے بین، آنخضرت الله کے دُن اُنور پر جب نظر پڑی تو کہا یہ جھوٹے کا چبر ہنیں ہوسکتا، آپ سے بین اس کے بعد کلمہ بڑھا، حضرت معاویہ کے دور خلافت میں ۲۳س ھے کو مدینہ میں انتقال ہوایا

قال لا ادری: .... عبدالله بن بوسف جوما لک سے روایت کرتے ہیں کہ جھے معلوم نیس کی مالک فے الایة کہا تھایا یا فط حدیث میں پہلے سے ذکور تھا ع

(۱۹۰۳) حدثنی عبدالله بن محمد قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قیس بن عبادة 
یان کیا مجھے عبداللہ بن محمد قال حدثنا ازهر السمان نے وہ ابن کون ہے وہ حضرت قیس بن عبادة 
قال کنت جالسا فی مسجد المدینة فدخل رجل علی وجهه اثر الخشوع فقالوا 
کہ انہوں نے کہ ش بیفا ہوا تھا دید یک مجد ش پس داخل ہوا ایک تفس اس کے چرے پرخشوع کا اثر تھا پس لوگوں نے کہا 
هذا رجل من اهل المجنة فصلی رکعتین تجوز فیهما ثم خوج و بعته 
پی خوض ائل جنت ہے پہرانہوں نے دورکعت نمازاوا کی ان میں تخفیف کی پر وہ بابر شریف لے گئاور میں ان کے پیچھے کیا 
فقلت انک حین دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل المجنة قال والله 
تو میں نے عرض کیا کرختین جب آپ مجد می تشریف لاے تقولو کوں نے ہائی اللہ کا کرنے کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا 
ما ینبغی لاحد ان یقول ما لا یعلم و ساحد لک لم ذاک 
کی شم کے لئے یہ من سب نہیں ہے کہ وہ الی بات کہ جس کا طم نہ ہواور ش ایجی آپ سے بیان کروں گا کہ وہ کہوں ہے؟ 
درایت رؤیا علی عهد النبی شائل ہو اللہ 
فقصصتها علیه علیه النبی شائل ہو اللہ کو میں الدی کے میں میں الدی کے اللہ کی میں نے میں میں کی کوہ الدی کے میں میں کوہ الذی کی کوئر سیا کی کوئر میں الدی کے میں میں کوہ کی کوئر سیا کی کوئر میں کی کوہ کوئر سیا کی کوئر میں الدی کے میں میں کوئر کی کوئر میں الدی کی خدمت الدی میں خواب دیکھاتو میں نے اس کوئر میں کوئر کی کوئر میں الدی کے میں میں کی کوئر میں الدی کی میں میں کی کوئر میں کی کوئر میں کی کوئر میں کوئر کی کوئر میں کوئر کی کوئر میں کوئر کی کوئر میں کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر ک

ير جد اسدالف يص ٢٣٦ ج ٥، عدة القاري ص ٢٤٦ ج١١ ع عدة القاري ص ٢٤٥ ج١١

كتاب المناقب

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

اس حدیث کی سندمیں پونچ راوی بیں، پانچویں قیس بن عباد گہیں، امام بخاری کتاب التفسیر میں عبدلللد بن محد سے لاے میں اورا، مسلم نے قصائل میں عبداللد بن سلام سے اس کی تخ تے کی ہے۔

فاتاني منصف: ..... منصف بكسر الميم وسكون النون بمعن فادم. ،

وقال لى خليفه: .... امام بخارك كاسا تذهيس سايك بين-

قال وصدیف: ..... عبدالله بن سلام نے منصف (خادم) کی جگد لفظ وصیف کہا۔ منصف اور وصیف دونوں کامعنی ایک ہی ہے یعنی خادم لے

ما ينبغى لاحد يقول مالا يعلم: .... حضرت عبدالله بن سلام كلطرف سي بيا نكارتو اضعا بـ

(۳۰۵) حدثنا سليمن بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه ہیں کیا ہمیں سیمان بن حرب نے کہ بیان کیا ہمیں شعبہ نے وہ سعید بن ابو بردہ ہے وہ اپنے والد گرا کی کے واسطے ہے روایت فرماتے ہیں کہ

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سي مطابقت: .... تعدالباب عمطابقت دودج سي

۲: قرض طلب کرنے والے سے ہدیہ تبول ندکرنا انتہائی تفوی کی ولیل ہے اس میں بھی عبد اللہ بن سلام سے اللہ علی اللہ بن سلام سے اللے بہت بڑی فضیلت ہے۔

حمل شعیر:.... ۱۶۷ ایمار،

**جمل تبن:.....** ( بمسرانحاء) توزى كابعار

جمل قب : .... جارے اجارے جعیل اس بوجھ کو کتے ہیں جو کہ اونٹ پرلدا ہوا ہو۔

سوال: .... اس مديث كاعبداللد بن سلام كففيلت يس كياد فل ب؟

جواب: ..... عبداللد بن سلام کور عزت حاصل ہوگی کدان کے هر میں حضور اللے تشریف فرما ہوئے۔ فانه دیا: ..... قرض خواد سے بدید لینا ہے وف کی وجہ سے سود بن جائے گا اورا گر ہدید دینے کی شرط لگا دی ہے تو اس

کی حرمت ظاہرہے۔

المتخل في بيت : ..... آپ عظيم الثان كرين داخل مول مبيت كي توين تعظيم كے لئے به بيت مين عظمت آك بهود آخر بيت مين عظمت آك بهود آخر بيت الله تخصر الله تخصرت الله تخصص الله تخصرت الله تخصرت الله تخصرت الله تخصرت الله تخصص الله تخ

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**€**∧·**﴾** 

باب تزويج النبي عَلَيْكُ خديجة وفضلها

یہ باب ہے حضرت خد یجرضی اللہ عنہا سے حضرت نبی اکرم اللہ کا نکاح اوران کی فضیلت کے بیان میں

حضرت خدیجة الكبری كے مختصر حالات

آ تخضرت المنظمة في فرما يا كداس امت كى سب سے بہتر من عورت دخرت فد يجر بيں۔ آپ كا تام فد يجہ بنت خويلد۔ زمانہ جا بليت بيں ان كو الطاہرہ كے نام سے پكارا جا تا تھا۔ آپ كى عمر جب چاليس سال ہوئى تو آت خضرت الله في نے ان سے نكاح كيا ، نكاح كے وقت جناب نمى كريم الله كى عمر مبارك بحيس (٢٥) سال تمى اور آپ كى عمر چاليس (٢٥) سال تمى اور آپ كى عمر چاليس (٢٠) سال تمى ۔ آخضرت الله في سے نكاح كے بعد آپ كيلان مبارك سے چار بيٹياں ((١) آسم كى عمر چاليس (٢٠) ام كلوم (٣) فاطمة ) اور تين جينے (١) قاسم (٢) طاہر (٣) طيب ) بيدا ہوئے۔ آپ كا عمرت سے چار پائج سال قبل انقال ہوااور آپ وقون (مكة المكرّ مدجنت المعلى ) ميں آپ كو فن كيا كيا۔

﴿تحقيق وتشريح ﴾

امام بخاری اس حدیث کودوطریق سے لائے ہیں (۱) محمد بن سلام البخاری (۲) صدقہ بن الفضلِ المروزی۔اول میں ساع کی تصریح ہےاور ٹانی میں عن کے ساتھ مذکور ہے۔

| The second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section section in the section is a section section in the section section in the section section is a section section in the section section in the section section in the section section is a section section section in the section sectio |                       |                                 |                        |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| عن ابيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ، الى هشام            | لميث قال كتم                    | قال حدثنا ال           | سعید بن عفیر                   | (۳۰۷) حدثنا              |
| کے واسطہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نے اپنیاپ             | عاميرى طرف هشام                 | ہمیں لیٹ نے کہا لکہ    | ن <i>عفیر نے کہا بی</i> ان کیا | بيان كياجمين سعيد بر     |
| خديجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غرت على               | للنبي ألطنه ما                  | على امرأة              | قالت ماغرت                     | عن عائشةً أ              |
| تفرت فديجة بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بیں کھائی جنٹنی کہ    | ی بیوی پر(اتی)غیرس <sup>ی</sup> | عرت بی اگرمیانی ک      | نہوں نے فرمایا میں نے<         | وه حفزت عائشہ ہے کہ آ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                 |                        | قبل ان                         |                          |
| ر) سنتی رہتی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مانكاذ كرخير (بمغ     | مالة<br>بى آنخضرت اليسة _       | ہو کئیں بوجہ اس کے کہ! | ، سے پہلے اللہ کو پیاری:       | وہ جھے نکاح کرنے         |
| ح الشاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان ليذب              | قصب وان                         | ببیت من ا              | ان يبشرها                      | وامره الله               |
| ی ذرج فرماتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور محقیق وه مجھی بکر | ،<br>ئل کی خوشخبری سنا دیں      | يا كهان كومو توں والے  | وأتخضرت للصة كوتكم فرما        | اورامتد تبارک وتعالیٰ نے |
| يسعهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لما                   | منها                            | خلائلها                | في                             | فيهدى                    |
| فی ہو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ل کو کا               | قدر که وه ا                     | يه تجيج ال             | بيليون کو مد ،                 | تو ان کی سم              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                 |                        |                                |                          |

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة \_

سوال: .... حفرت عائش في حفرت خديج براس قدرغيرت كااظهار كول فرمايا؟

جواب: ..... عورت موہر کا ہر ناز برداشت کر سکتی ہے لیکن شو ہر کے دل میں کسی دوسری عورت کی محبت برداشت نہیں کر سکتی غیرت کھاتی ہے۔ بیٹورت کی فطرت اور طبعیت ہے اس لئے فر مایالہٰذا قابل اشکال نہیں۔ سعوال: ..... حضرت خدیجة الکبری کا تو جمرت سے پہلے انتقال ہوگیا اور حضرت عائشہ جرت کے بعد آپ اللهٰ اللهٰ کا کا تو جمرت سے پہلے انتقال ہوگیا اور حضرت عائشہ جرت کے بعد آپ اللهٰ کے نکاح میں آئیس، دونوں کو تو آپ اللهٰ نے بیک وقت اپنے حرم میں اکٹھائی نہیں فرمایا تو پھر حضرت عائشہ س چیز کے غیرت کھااور دکھارہی ہیں؟

جواب: ..... آنخضرت الله حضرت عائش كرما من حضرت فديج كاذكر خرفر مات تصاور كثرت ذكر ، كثرت محبت كى دليل مواكر تى بيوى بر محبت كى دليل مواكر تى بيوى بر اتنى غيرت كما كري بيوى بر اتنى غيرت نبيس كها فى جنتى حضرت الله عنى حضرت فديج برغيرت كها فى بيوى بر

سوال: ..... حضرت خدیجة کے انقال کے بعد حضرت عائشگااظهار غیرت تعجب خیز ہے ایسا کیوں فرمایا؟ **جواب:** ...... حضرت عائشة نے اپنے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگروہ میرے زمانہ میں زندہ ہوتیں تو میری غیرت اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ مدوال: ..... الله باك في حضرت عائشة كوبرا مقام عطافر ما يا تفاتو كيرانهون في بيرجمله كيون فرما يا؟ آپ توبر به حوصله كي ما لك، صبره اورشاكره، زامده ومتقيد اورصديقه كائنات تقيين -

جواب: ..... یدایک امرطبی ہے اور امور طبعیہ روحانی بلندی کے باوجود ساتھ رہا کرتے ہیں اس سے ان کے مقام رفع کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہوتا۔

قصعب: .... قال النووى المراد به قصب اللؤلؤ المجوفي

سوال : ..... يوتوكوكَ اتى برى خوشخرى نبيس برجنتى كواس برئى جگداور مكانات اور كمر مليس كوتو پهراس جمله كاكيام طلب ب؟

جواب: ..... اس بيت مرادوه بيت بجوعام قاعده كمطابق ملنوالى جنت تي بطور مزيدانعام واكرام كي موكار

#### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

حدیثِ حضرت عائشہ کا ایک طریق اوپر گذرابید وسراطریق ہے۔

تزوجنی بعدها: ..... حضرت عائشٌ نام تو حضرت خدیج یک انقال که نیزهسال بعد موالیکن رخمتی اور زفاف تین سال بعد موایع یهان تزوج سے مرادرخمتی اور دخول ہے۔

اوجبرئيل: .... يشكراوى بـ

( 9 \* ۳) حدثنی عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا ابی قال حدثنا حفص عن هشام عن ابیه بیان کیا بھے سے مرین محدث نے ہمایان کیا جمعی میرے باپ نے کہابیان کیا جمعی میرے باپ سے

عن عائشة قالت ما غرت على احد من نساء النبي النبي النبي ماغرت على خديجة ودم من نساء النبي النبي النبي ماغرت على خديجة ودم من نساء النبي ال

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

حدیث عائش کا دوسراطریق ہے۔امام مسلم فضل حدیجہ میں بل بن عثان سے اور امام ترفری البو میں الی ہاشم رفاع سے لائے ہیں۔

وماراً بیتھا: ..... یین نبی پاکستان کے حرم اور نکاح مین نبیل ویک مطلق رؤیت کی نبیل ۔ مفرت فدیج اُک انتقال کے وقت مفرت عائشاً کے حرم اور ونوں از واج کا مولد وسکن ملہ تھا نیز آنخضرت علی اور دونوں از واج کا مولد وسکن ملہ تھا نیز آنخضرت علی اور دونوں از واج کا مولد وسکن ملہ تھا نیز آنخضرت علی اور دونوں از واج کا مولد وسرے کے پاس کثرت سے تھی اس لئے ممکن ہے آنخضرت علی ہے حرم میں آنے سے پہلے معزت عائشاً نے حضرت فدیج اُلود یکھا ہواس لئے مطلق رؤیت کی نبی مراذبیس ا

کانت و کانت: ..... مرادیه به کدوه صاحب نشائل وخصائل تحیی دروز و رکینے والی تحیی \_ قیام کرنے والی تحیی \_ اور بی می است اولا دبھی تھی ،اس سے معلوم ہوا کدر فیقتہ حیات کواس کی وفات کے بعدا چھے طریقہ سے یا در کھنا جا ہے ۔

ر ۱۰ اس) حدثنا مسدد قال حدثنا يحيئ عن اسمعيل قال قلت لعبدالله بن ابي اوفي بين كيا بميس مسدد نه كها بيان كيا بميس يحي في وة المعيل سه كها انهول في كريس في عبدالله بن ابي اوفي سه وض كيا بين كيا بميس مسدد في كها بيان كيا بميس خديجة قال نعم ببيت من قصب الا صبحب فيه و الا نصب كيا بي اكر المنطقة في خديجة قال نعم ببيت من قصب الا صبحب فيه و الا نصب كيا بي اكر المنطقة في خديجة كوب انهول في كها بال موتيول كيل كي كرشا كي من شورة وكا اور شكولي بريشاني

﴿تحقيق وتشريح ﴾

صعخب: .... صاداورهاء كفتر كساته بمعنى الصوت المختلط المرتفع ليني شور

نصيب: ..... نون اورصاد كفيته كرماته معنى مشقت اورتهكان \_

بيت من قصيب: ..... ووموتى جواندر سے خلاوالا مواور وسعت والا او ني كل كي طرح مو

را ۱ س) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي ذرعة عن ابي هريرة بيان كيابميل قتيبه بن سعيد نه كهابيان كيابميل محربن فضيل في عارسة نبول في فررعه عن ابو برية سه ك قال التي جبر ثيل النبي المسلطة فقال يا رسول الله هذه محديجة قد اتت معها اناء انهول فربايا جرائيل بي الرسطة في إس آئة كهايارسول الله يذه محديجة قد اتت معها اناء انهول فربايا جرائيل بي الرسطة كياس آئة كهايارسول الله يذه يجه من يسان كياس برتن كه فيه ادام او طعام او شواب فاذا هي التحك فاقوا عليها المسلام من ربها ومني بس سمان بيافره يا كمانا يفر ايا بين كوئي يز بوجب وه آپ كياس آئي قوان كوان كرب تعالى اور ميرى طرف بي سمام كهن وبشرها ببيت في المجنة من قصب الاصحب فيه و الا نصب اور ان كو جنت بي ايس ايس كل بيثارت دينا كه جس بي نه شور بوگا اور نه ير بيثانى

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

برطدیث مرایل محابیس سے ہے کونکہ حضرت ابو ہر برہ داوی مدیث نے حضرت فدیجہ لاکوہیں پایا،
اتبی جبر شیل النبی ملت : ..... حضرت جرئیل علیہ السلام آنخضرت الله کے پاس آئے۔

سوال: .... حضرت ممتلك كمال تشريف فرمات جب جريكل تشريف لات؟

جواب: ..... علامه طراق كزديك جرئيل كاتشريف آورى كوقت آتخفرت في عارج اء من تحل

فاقرأ عليها السلام من ربها: .... حفرت فديجة كوالله باك كا اور ميرا (جريّل كا) سلام كمه

د یجے ، چنانچہ آنخضرت لیکھ نے دونوں کے سلام پہنچاہئے۔

سوال:..... حضرت خديج "في سلام كاجواب س طرح ديا؟

**جواب: .....** حفرت فديج ُ في جواب مُن فرمايان الله هو السلام وعلى جبر ثيل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاتة ع

﴿تحقيق وتشريع ﴾

سوال : .... كيابيستقل مديث بيا مدثنا قنيد الخ كاحصرا وركلواب؟

جواب: ..... حافظ مزلُّ نے اس کوستفل مدیث قرار دیا ہے ، علامہ ینن قرماتے ہیں صورته صورة التعلیق فی النسخ کلها، صورةُ تعلِّق ہے۔

سوال: ..... ترجمة الباب عماسبت نظرتين آتى جب كمطابقت ضرورى ب؟

جواب: ..... حضرت خد يجر كى ياد سي طبيعت مين تغير كات نا حضرت خد يجر كى منقبت وعظمت بروال سي البذا مناسبت مائي كئي ـ

فعرف استنیدان خدیجة: ..... كونكد حفرت بالدكى آ داد حفرت فدیج الى آ داد حفرت فدیج الى آ داد كمشابقى اى وجه سے حفرت فدیج الى ياد سے حضوطات كى طبیعت بى تغیر آيا اور بعض روايات بى فاد قاح بى معنى سرور ، تواب معنى موكاكد حفرت فدیج الى اور مقالة كى طبیعت بى خوش آئى اور فرمانے كے كہ كيا بالد ب

حمراء الشدقين: ..... سرخجر ول والى يكنايه عدائق سير حمراء

قد ابد لک الله خیرا منها: .... یعن بوزهی کے بدلے میں آپ الله کونوعر یوی الله نے عطا کی ہے۔ حضورت الله نے اس پرخاموثی اختیار کی جب کہ احمد اور طبر انی میں ہے کہ آپ الله کا اراض ہوئے تو حضرت عاکشٹ نے فر مایا کہ میں نے کہا کہ آج کے بعد حضرت خدیج ٹاکوا چھے کلمات سے یادکیا کروں گی۔ €11¢

باب ذکو جویر بن عبدالله البجلی سیباب ہے مفرت جریر بن عبداللہ کی رضی اللہ عندے تذکرہ کے بیان میں

### حضرت جریر کے حالات:

نام، جریر بن عبداللہ بن جابر، کنیت ابوعر و بجیلہ بنت صعب بن سعد کی طرف نسبت کے لیا ظ سے آپ کو بکل کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ پہلے آپ کوفہ میں رہے پھر قرقیں میں اور آپ انتہائی خوبصورت تصاور آپ کے حسن کے بارے میں حضرت عمر سے مردی ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے اس امت کے پوسف ہیں۔

آپ کے اسلام لائے کے متعلق مخلف اقوال ہیں۔ علامہ عینی فرمائے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ نو (۹) یا دس (۱۰) ھیں کہ جس سال مختلف علاقوں سے کثر ت سے دفود آئے اس سال تشریف لائے ، جب آ پ آنمضرت علاقے کے پاس تشریف لائے تو آپ مختلف نے ان کے لئے چا در بچھائی اور اکرام کیا پھر فرمایا جب تبہارے پاس کمی قوم کا معز دخف آئے تو اس کا احترام واکرام کیا کرو۔ آپٹے نے اھے میں دفات پائی اور آپ کا مرفن قرقیس میں ہے۔

### ﴿ تحقيق وتشريح ﴾

ولاحمس: .... قبیله کا نام ہاور بیاتمس بن غوث کی طرف منسوب ہے۔ بیحدیث کتاب الجهاد، باب البشارة فی الفتوح میں گذر چکی ہے۔ ا

خوالمخلصه: ..... يمن ميں ايك گر تھاجس ميں بہت ہے بت تھاوراس كوكعبہ يمانيكها جاتا تھا۔ حالانكه كعبہ تو كعبہ شاميد دنوں اى كے نام ہيں ، بھی بغير واؤ كعبہ شاميد دنوں اى كے نام ہيں ، بھی بغير واؤ كعبہ شاميد دنوں اى كے نام ہيں ، بھی بغير واؤ كي تعبہ شاميد دونوں اى كے نام ہيں ، بھی بغير واؤ كي تا ہے تو معنی ومطلب بيہ ہوگا بيد دلفظ ہيں ان ميں ہے ايك، ايك جگہ كے لئے اور دومرا دومری جگہ كے لئے ہے، قاضى عياض فرماتے ہيں كہ يہاں شاميكالفظ راويوں كاتسام ہے اس كوحذف كرنا ہى بہتر ہے، ليكن علامه كرما فى فاضى عياض كى بات سے اتفاق نہيں كم يائے

﴿۸۲﴾ باب ذكر حذيفة بن الميمان العبسى به باب معرت حذيفه بن يمان رضى الله عند كربيان مي

## حالات حضرت حذيفه بن يمان: .....

یمان لقب ہے، ان کے والد کا نام حیل یا حسل ہے، آپ پر از دار نبوت ( علی کے ، منافقوں کے نام آخرت اللہ کے اس کے والد کا نام حیل یا حسل ہے، آپ پر از دار نبوت ( علی کے ، منافقوں کے نام آخرت علی کے خصرت علی کے نصرف حضرت حذیفہ کوبی بتائے تھے، حضرت عمر نے ان کو مدائن کا امیر مقبر رکیا۔ کوفہ میں آپ کا حضرت عمان کی شہادت کے جالیس دن بعد ۲۳ ھیں شرکت کی اور امیر لشکر کی شہادت کے بعد جمنڈ ا آپ نے لیا اور بدان ، رکی اور دینور کی فتح آپ کے ہاتھوں ہوئی ہے۔

(۱۳ ) حدثنى اسمعيل بن خليل قال اخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة بيان كيا بحص اساعيل بن ظل في كما فبردى بمين سلم بن رب و في بين كوده عدده الني باب وه حضرت عائش المعلى المع

لا كخيرالساري ص ٢٠ من كتاب الجهباد عنمدة القارئ ص ٢٨٣ ج١١ سينمدة القاري ص ٢٨٣ ج١١ سيترجمه اسدالغايي ٢٨٩ ج٢

فنادي اي عبادالله ابي ابي فقالت فوالله ما احتجزوا وہ احیا تک اسپنے والد کے پاس کھڑے ہیں آو آنہوں نے بکاراا سے اللہ کے بندور میر سے والد ہیں حضرت عائش کے کہا سواللہ کی تشم کروہ نہ کے غفرالله لكم حذيفة فقال وں نے ان کول کردیا توحد یفٹ فرملا کوائد تبرادی مغفرت فرمائے اور انہوں (مشام) نے کہا کرمیرے بای (عروه) نے کہا کہ فوالله الله مازالت في جِلْيفة منها بقية خير سو الله کی قتم حذیفہ کے دل میں ہمیشہ اس (قضیہ) سے نیکی باتی ری حتی کہ اللہ کو بیارے ہو مھے

### ﴿ تحقیق و تشریح ﴾

مطابقته للترجمة ظَاهُر أَي

عباد الله اخراكم: .... يعنى وه كروه جوتم سے بيھے باس ول كرو اليس نے بيمسلمانوں كو خطاب كيا مغالط دتے کے لئے تا کہ سلمان ایک دوسرے وقل کرنے لگ جا تیں تو آھے جانے والا جو گروہ تھا انہوں نے پیچے والوں کول کرنا شروع کردیاای گمان ہے کہ وہ مشرک ہیں چنانج مسلمانوں کے دوگردہ آپس میں ہی ایک دوسرے کوتل کرنے لگ گئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ خطاب کفارکوہ واور حضرت میان جو کہ حضرت حذیفہ کے والد تخصان کے بارے میں مسلمانوں نے گمان کیا کہ وہ لشکر کفار سے ہیں تو مسلمانوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کرلیا اور حضرت حذیفہ "بلند آواز سے کہتے رہے کہ بیمیرے والد ہیں مسلمان ہیں ان کوتل نہ کروگر دوسرے حضرات ندر کے یہاں تک کہ انہیں شہید کردیا۔ ابی ابی:....ای هذا ابی هذا ابی، به میرے والدین بیرے والدین مسلمانوں کوان کے تل سے روک ر ہے تصانبوں نے ان کی نہیں شنی اُس کو آل کر دیا انہوں نے ریہ خیال کیا کہ ریجھی مشرکین میں سے ہیں۔ بقیة خیر: ..... (۱) اس بات كاغم باقى ر باكد ميرے باپ كومىلمانوں نے <del>آ</del>ل كيا۔

(۲) قاتل كے لئے دُعا خِر كرتے رہے۔

**قال ابنيٰ: ..... بشام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عروۃ نے فرمایا اللہ کی قتم حضرت حذیفہ اُ کے ول میں ہمیشہ** اس واقعه كاغم باقى رباكه مير بي باب كومسلمانول في ملك كرديايهال تك كدان كالنقال بوركيا ـ انقال بون تك قاتل کے لئے دعا خیر کرتے رہے۔

#### 888888

﴿۸۳﴾ باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة به باب هند بنت عتبه بن ربيعه كذكرك بارك ميس ب

هند: ..... منصرف اورغير منصرف دونول احتال جين - آپ حضرت امير معاويية ضي الله تعالى عنه كي والده ماجده بين حضرت ابوسفيان كي بيوي بين -

اسلام: .... فتح مكدوالي سال مسلمان بوئي \_

انتقال: ..... حضرت عمر منى الله تعالى عنه كرد وخلافت مي انقال موار

#### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

عبدان: ..... عبدالله بن عثان مروزى كالقب ب-

امام بخاری نفقات میں محد بن مقاتل سے اور ایمان اور نذور میں یکی بن بکیر سے لائے ہیں۔ سعوال: ..... تیلی ہے یاموصولا ہے؟ جواب: --- علامه عنی فرات بن امام بخاری اس کوتعلیقاً لائے بیں۔علامہ بیعی نے عبدان سے اس کوموسولاً بیان کیا ہے۔ مستخرج کتاب میں ابونعیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری اس کو یہال موسولاً لائے ہیں۔ خباء: -- وہ گھر جواون یا سوت کا ہو چربہ طلق خیمہ بر بولا جانے لگا۔

رجل مسیک به میم کے سرہ اور سین کی شد کے ساتھ مہالغ کا صیفہ ہے بمعنی بہت زیادہ روک کرخرج کرنے والے۔ فہل علی حرج: .... حضرت هنڈید پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کا مال ان کی اجازت کے بغیر اپنے بچوں پرخرج کر کمتی ہوں؟ آنخضرت اللے نے فرمایا قاعدہ اور ضابطہ اور ضرورت کے مطابق بچوں پرخرج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بچ تو دونوں کے مشتر کہ ہیں لہذا آپ ابوسفیان کا مال ان کی اولا دیران کی اجازت کے بغیر خرج کر کرایا کریں۔

> ﴿۸٤﴾ حديث زيد بن ع

باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل به باب مے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کی صدیث کے بیان میں

### حضرت زیدبن عمروبن نفیل کے مختصر حالات

عشرہ بشرہ میں سے ہیں، ان کے والد حضرت زید بن عمر و بن تغیل ،عمر بن الخطاب کے بچا کے بیٹے ہیں۔

بڑے موحد تنے ، بتوں اور شرک سے بڑی نفرت تھی ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں زید کے بارے میں آنخضرت بھائیے

سے بوجھا گیا ہے کیے خض ہیں؟ تو آپ تھائیے نے فرمایا زمانہ جا بلیت میں قبلہ کیطر ف منہ کر کے عبادت کرتے اور کہتے
سے میر ارب وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور میرا دین بھی وین ابراہی ہے اور بحدہ کرتے تھے آپ

میں ایک میرے اور حضرت عسلی علیہ السلام کے درمیان ایک امت ہے جس کے ایک فردیہ بھی تھے۔ ایک
موایت میں آپ مائیے نے فرمایا میں نے ان کو جنت میں دامن تھے نے دیکھا ہے۔

سوال: .... اس باب المام بخاري في اس كتاب ميس كس لي وكرفر مايا؟

جواب: ..... بعثت سے قبل آنخضرت اللہ سے ملاقات ہوئی ہاور آنخضرت اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے اور آنخضرت اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے اور اُن کوموحد بتایا ہے اس کے امام بخاری نے اس کو یہاں ذکر فرمایا۔

سوال: .... ان كوصحالي كهاجاسكتاب؟

جواب: ..... علامه ذهبی وغیره نے ان کو صحافی بتایا ہے اور صاحب تو منیج فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا میلان بھی ای طرف ہے۔

(۳۱۳) حدثنی محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمن قال حدثنا موسی بیان کیا مجھ سے محمد بن اتی بکر نے کہا نیان کیا ہمیں فضیل بن سلیمان نے سکہا بیان کیا ہمیں مویٰ نے حدثنا سالم بن عبدالله عن عبدالله بن کہا بیان کیا ہمیں سالم بن عبداللہ نے (انہوں نے )حضرت عبد اللہ بن عمرٌے ان النبي ﷺ لقى زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح قبل ان ينزل على النبي ﷺ الوحى تحقیق نبی کریم الله نے زید بن عروبن فیل سے بلدل شہر کے شبی علاقہ میں الاقات کی نبی کریم الله میں براک کے زول سے پہلے فقدمت الى النبي النبي الله سفرة فابي ان ياكل منها ثم قال زيد اني لست اكل توني كريم النافية كسامن كمانا فيش كيا كيالوزيد بن عمرو "في كمان سانكادكيا يمرزيد بن عمرة في كما تحقيق من وأبيل كما تامول مماتلبحون على انصابكم ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه وان زيد بن عمرو كان يغيب على قريش جوتم ایے بنوں پر ذرج کرتے مواور شن بیس کھا تا مول مروہ کہ جس پالٹد تعالی کا نام لیا گیا مواور تحقیق زید بن عرفریش پرعیب لگاتے بتے ذباتحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السمآء الماء وانبت ان ذبیحوں کی وجہ سے اور فرماتے کے مرکی کواندرتعالی نے بدا فرمایا اورای ذات نے اس کے لئے آسان سے یانی اتا مالورای ذات نے انگایا لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله انكازا للألك و اعظاما له ے لئے زمین سے تم اس کوغیر اللہ کے نام پر ف<sup>رج</sup> کرتے ہو (بلد نہد مان کے ان الفار کے لئے اور ان اس کے عظیم ہونے کیلئے کے

#### ﴿ تحقيق وتشريح ﴾

امام بخاری اس مدیث کو اللهائع میں معلی بن اسد سے لائے بین اور امام نسائی نے المعناقب میں احمد بن سلیمان سے تخ تے فرمائی ہے۔

محمد بن ابنی بکو: .... محد بن ابوبکر بن علی بن عطاء بن مقدم بین جومقدوی بقری مشہور بین -

معفرة: .... كمانا بركمانا مراونبيس بلكروه كمانا جومسافرك لئ تياركيا جائ اوراس كسامن ركماجاك-

فابی ن سد زید نے اس کھانا کھانے سے اعراض کیا جس کوآ تخضرت اللے نے بھی کھانے سے احتراز فر مایا تھاند کھانے کیوجہ پیتی در حقیقت وہ کھانا قریش کے لئے دسترخوان پر سجانیا گیا تھا اور گوشت وغیرہ جواس کھانے میں شامل تھا أے بتوں کے نام پر ذرج کیا گیا تھا۔

ابن عمر کال موسیٰ حدثنی سالم بن عبدالله و لا اعلمه الا یحدث به عن ابن عمر کہاموی نے کہان کیان کیا جھے سالم بن عبداللہ نے اور بیل جاتا ہول میں گرید کہ وہ صدیث بیان کرتے ہیں ابن عمر سے کہ

ان زيد بن عمرو بن نفيل حرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه یش زید بن عمروین فیل شام کے لئے تشریف لے گئے اس حال میں کدوروین (حق) کوتاش کرد ہے تصاس کی ہیروی کرنا جا ہے تھے فلقى عالما من اليهود فساله عن دينهم فقال انى لعلِّي ان ادين دينكم تو وہ یہود کے ایک عالم کو ملے تو ان ہےان کے دین کے بارے میں معلوم کیا تو کہا تحقیق ہوسکتا ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کرلوں لماخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب اللّه تو آب مجھال کی خردیں۔ تواس نے کہا کرتو ہمارے دین برہیں ہوسکتاحتی کرتوانندتعالی کے غضب سے اپنا حصد وصول نہ کر الے قال زيد ما افر إلا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا زیڈنے کہا میں جیس ڈرتا ہوں گراللہ تعالی کے غضب ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو ڈرو برابر بھی برداشت جیس کرسکتا تدلنى على غيره ً فهل أعلمه قال ا المتطبعة ما اوكياش الورياشة كرني استطاعت وكمتاهون يحركها آب استطاعة كالعدك طرف وخماني كريس سيحاس في كها كريس الويس جاساهول الا أن تكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولانصرانيا تمريركمآب وين صنيف اختياد كرليس زيرت كها كرهنيف كياب است الماليم عليه السلام كادين وه نديبودي تصاور نافعراني ولا يعبد الا الله فخرج زيد فلقى عالما من النصاري فذكر مثله ا ورندی و واللہ کے سوائس کی عبادت کرتے تھے۔ تو زید چل ویے تو وہ نصاری کے ایک عالم کے پاس گھے تو اس نے بھی ویسے ہی کہا فقال لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما افر اس نے کہا کہ آپ مارے مین مردس آ سے حتی کہ آپ اللہ تعالی کا حنت استان احصد وسول کرایس انہوں نے کہا کہ بس بھا گتا ہول میں الا من لعنة الله ولا احمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا ابدا زانا استطيع گراندتعانی که اعنصه بی سیاور شریاندتعانی که اعنه اور نیاس کے خصب سیازه برابرداشت کرسکتا بول اور کیا ایس استطاعت مجی ریکتا بول فهل تدلني على غيره قال ما اعلمه الا ان تكون حنيفا قال وما الحنيف كياآبال كعلادة كاودين كى ونمانى كرين كال في كهامين نيس جائا بول الريكة كيات منيف والعصورا عي انبول في كهامنيف كياب قال دين ابراهيم لمُ يكن يهوديا ولانصرانيا ولا يعبد الا الله فلما راى زيد قولهم في ابراهيم اں نے کہادین براہی کرمینہ بیوی تصامین اور المائند تعالی کے وائس کی عبارت بیس کرتے تھے جب ذیئے نے براہیم علیا اسلام کے بات میں ان کی انتظام میں خرج فلما برز رفع يديه قال اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم تووه چل دیے جب وہ تکل آئے تواسینے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کا اے اللہ ب شک میں کوائی دیتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین بر ہوں

🖈 وقال الليث كتب الى هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابى بكر قالت اورلیٹ نے کہا کہ بشام نے اپنے والد گرامی کے واسطہ سے میری طرف لکھاوہ اساء بنت ابو بکرصد بی سے کہ انہوں نے کہا کہ رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبة يقول يا معاشر قريش والمله میں نے زید بن عمرو بن نفیل گود مکھااس حال میں کیدہ اپنی پیٹے کے ساتھ کھ بکوئیک لگا کر کھڑے کہ دہے تھائے گرو قریش القد تعالیٰ کی تشم منكم على دين ابراهيم غيرى وكان يحيى الموؤدة يقول تم میں ہے کوئی (مجھی) میرے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے دین رہنیس ہے اور دہ زندہ در کور کی جانے والی بیجیوں کو بچالیتے تصاور کہتے تھے للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيكها مؤنتها فياخذها اس آدى كوجواني بني كول كرنے كالداده ركھتا تھا كەتواس كول نەكراس كى مؤنت كايى ذمەدار بول اورده زيداس ( بى ) كولے ليتے تھے فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤنتها پس جب و جوان و جاتی تواس کے دلدگرای کو کہتے اگر تو چاہتے اس کو تیرے دائے کرتا ہوں اورا گرتو چاہتے اس کے اخراجات کی میں کفالت کروں گا

> **€**∧0€ باب بنيان الكعبة یہ باب ہے کعبہ کی تعمیر کے بیان میں

(۵ ا ۳) حدثنا محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمروبن دينار ہم سے محدود نے صدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الرفاق نے صدیث بیان کی کہا کہ مجھائن جزت کے نظر دک کہا کہ مجھے عرو بن وینار نے خروی سمع جابر بن عبدلله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي النبي النبي العباس ينقلان الحجارة انہوں نے جارین عبداللہ ہے نا آپ نے بیان کیا کہ جب کعب کی تعمیر ہودی تھی تو نبی کریم انسٹ ورعبال اس کے لئے پھر لارہ سے فقال عباس للنبي مُلْكِلِهُ اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر الى الارض عباسٌ نے آنحصوں اللہ سے کہا اپنا تہیندگردن پرر کھاؤ بیائے گا آپ کو پھر کی خراش کلنے سے پس آپ زمین پر گر پڑے وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق فقال ازارى ازارى فشد عليه ازاره ادرآپ کی نظرآسان پرگڑ گئی جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرا تببند لاؤ میرا تہبند لاؤ پھرآپ کا تہبند آپ پر باندھا گیا

﴿تحقيق وتشريح﴾

يرمديث مراسل صحابة مين سے ہے كتاب الجهاد ، باب فضل مِكة وبنيانها ميس كُررچى ہــ یہاں پر کعبہ اللہ کی وہ تعیر مراد ہے جو کہ قریش نے رسول اللہ اللہ کی زندگی میں بعثت سے پہلے کی۔امام زہری ا فرماتے ہیں کہ جب یقیر ہوئی تو حضوقا لیے بالغ نہیں ہوئے تھے۔علامدابن بطال اورعلامدابن بین فرماتے ہیں کہ آپ اللے کا عمر پندرہ سال تھی۔ مشہوریہ ہے کہ قریش نے کعبکو بنلیا حضوقا لیے ہے کہ جب قریش مال بعد یعنی اس وقت آپ اللے کا عمر پندرہ سال تھی۔ محمد بن آخی کا قول یہ ہے کہ جب قریشیوں نے بیت اللہ بنایا تو اُس وقت آپ اللے کی عمر مبارک بجیس سال تھی۔ موی بن عقبہ تہتے ہیں کہ بناء کعبہ حضوقا لیے کی بعثت سے بندرہ (۱۵) سال بہلے ہوئی ہے۔

کھ جب اللہ کی تعمیر : ..... اوّلا فرشتوں نے بنایا آ دم علیہ السلام سے بہلے ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بھر قریش نے بنایا بعثت سے بہلے اور حضوقا ہے اس میں شریک ہوئے ، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے نایا بھر آل کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے نایا بھر آل کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے نایا بھر آل کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے نایا بھر آل کے تعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے نایا بھر آل کے تعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے نایا ہوئے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن نوسف نے پانچویں مرتبہ تھیر کروائی جو کہ آج تک موجود ہے۔

لیکن علاء اور مؤرخین کے نزدیک جوروایت زیادہ قابلِ اعتماد ہے اس میں دس مرتبہ کا ذکر ہے: (۱) ملائکہ (۲) حضرت آدمؓ (۳) حضرت شیٹ (۴) حضرت ابراہیمؓ (۵) جرہم (۲) عمالقہ (۷) قصی بن کلاب (۸) قریش (۹) عبداللہ بن زبیر (۱۰) تجاج بن یوسف لے نیز گیار ہویں مرتبہ اس کوسلطان مراد خان نے تعمیر کہا ہے اور شاہ فہد کے دور میں اس کی تعمیر اور تزبین پر خاص توجہ دی گئی۔

طمحت عیناه: ..... آ پُولِی کی نظر مبارک آسان کی طرف بلند ہوئی ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اللہ کی اس کے اور آئی با محمد غط عور تک۔ یہ پہلی ندا ہے جو حضو واللہ کو غیب سے آواز آئی با محمد غط عور تک۔ یہ پہلی ندا ہے جو حضو واللہ کو غیب سے آئی۔ معاشرے میں جتے بھی عیب سے نبی کر پھالیہ کو نبوت سے پہلے بی ان سے محفوظ رکھا گیا۔

(۱۲) محدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار وعبیدالله بن ابی یزید جم سے ابوالعمان نے مدیث بیان کی کہا جمیں جماد بن بزید نے مدیث بیان کی وہ عمر و بن دینار اورعبیدالله بن ابی یزید عمر ابوالعمان نے مدیث بیان کی عهد النبی الله میں جول البیت حافظ کانوا یصلون حول البیت کہانہوں نے کہ نی کریم الله کے عہد میں بیت اللہ کے جادی اللہ خوار کی کی کہانہوں نے کہ نی کے اور الم فرف محدول الله جدرہ قصیر فبناہ ابن الزبیر حتی کان عمر فبنی حوله حافظا قال عبیدالله جدرہ قصیر فبناہ ابن الزبیر کی جبر عمر الله وار بوار بوال عبیداللہ نے یہ بیان کیا یہ دیوار بھی جمودی کی اور این زیر شنای سے اضافہ کروایا

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

 باب ایام الجاطه بربان سرب دورجالیت کیبان س

ایام الجاهلیة: ..... حضرت عیسی علیدالسلام کے بعد حضوط الله تک کازماند مراو ہے جے کثرت جہالت کی وجہ سے ایام الجاهلیة کہاجا تا ہے اور یا حراد حضوط الله کی پیدائش سے لے کر بعثت تک کازماند ہے۔ اس پرعلامہ عینی فی اعتراض کیا ہے اور پہلے قول کوزیادہ درست اور مجے قرار دیا ہے۔

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: ..... تصومه قریش فی الجاهلیة کے جملہ ہے۔ اور بیصدیث کتاب الصوم ،باب الصیام عاشوراء میں گررچی ہے۔

عاشوراء: ..... محرم الحرام كادسوال دن مراد ب\_مؤطا مين امام محد فقر مايا ب كرصوم يوم عاشوراء رمضان كى فرطيت في الرح من المراء كالموراء كى بار من المراء كى بار من المراء كى بار من المراء كى بار من المراء كى بار من المناد بي المراء كى بار من المناد بي المراء كى بار من المناد بي المراء كى المراء كى بار من المناد بي المراء كى ال

(۳۱۸) حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاؤس عن ابيه جميم في الميه عن ابيه عميم عن ابيه عن الميه عن الميه عن الميه عن الميه المريث المان الما

عن ابن عباس قال کانوا یرون ان العموة فی اشهر الحج من الفجو رفی الا رض وہ ابن عباس تا کہ انہوں نے فرمایا لوگ ج کے مہیوں میں عمرہ کرتا بہت بڑا گنہ خیال کرتے تھے وکا دو ایسمو ن المحرم صفر ویقولون اذا برأ المدبر وعفا الا ثر حلت العمرة لمن اعتمر وہ کرم کوم کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اون کی پیٹھ کارتم ایجا ہونے گے اور شانات قدم من چیس پرعم اگر آول کا عمرہ جائز ہوتا ہے فال فقدم رسول الله الله الله اللہ اللہ عالم المحج وامر هم انہوں نے بیان کیا کہ پرمول النمائی الله ای الحج وامر هم انہوں نے بیان کیا کہ پرمول النمائی اللہ ای الحج کی چھی تاریخ کو گی کا ترام بائد ہے ہوئے تاریخ کو کی اللہ ای الحل قال الحل کله النبی سائٹ ان یجعلو ها عمرة قالو ا یا رسول الله ای الحل قال الحل کله انہوں گی جو موری تاریخ کی برمول اللہ ای الحل قال الحل کله انہوں گی جو موری تاریخ کی برمول اللہ ای الحل قال الحل کله انہوں گی کا ترام کی برمول اللہ ای الحل قال الحل کله انہوں گی کا ترام کی برمول اللہ ای الحل قال الحل کله انہوں گی کا ترام کی برمول اللہ ای الحل قال الحل کله انہوں گی کا ترام کی برمول اللہ ای الحل قال الحل کله انہوں گی کا ترام کی برمول اللہ ای اللہ ای الحل کله انہوں گی کا ترام کی کا ترام کی برمول اللہ ای الحل کله انہوں گی کا ترام کی برمول کی کا ترام کی برمول اللہ ای الحق کی کا تو موری کی برمول اللہ ای الحق کی کا ترام کی کا ترام کی کا ترام کی کا تو تو کی کا ترام کی کی کا ترام کی کا ترام

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

. لوگ جالمیت میں اشھر جے میں عمرہ کو اف جو الفجور جانتے تھے اور محرم کو صفر قرار دیتے تھے حرمت میں اور

ذوالجبكوم تك مؤخر كردية تضاور كمت تضداذابوأ الدبوو عفا الاثر حلت العمرة لمن اعتمر

اذا برأ الدبر: اس كرومنى مين (١) حاجيول كنشانات قدم مث جائين (٢) اونول كى پشتول پرجوزخم مول وه تندرست موحائين -

وعفا الاثر: .... زخول كنثان مث جاكير.

حلت العمرة لمن اعتمر: ..... توعمره حلال موجائے گااس مخف کے لئے جو کہ عمره کرے۔ حاصل میک ح حج کے نشانات جب ختم موجا کیں تو عمره کیاجا سکتاہے۔

رابعة مهلين: ..... رابعه يمراد ذوالحبر كي وقى تاريخ بيا چوته دن كى رات مراد بـمهلين يعنى تلبيه كيني وال يقيد

قال ای المحل: ..... کون ی چیزیں حلال ہوں گی تو حضو ملک نے فر مایا کہ تمام وہ چیزیں جو احرام سے حرام ہوگئی تھیں حلال ہوجائے گا۔

(۳۱۹) حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفين قال كان عمرو يقول حدثنا بم على بن عبدالله قال حدثنا كان عمرو يقول حدثنا بم على بن عبدالله خديث بيان كى به بمين سفيان في مديث بيان كى به بمين سفيان في المجاهلية المسيب عن ابيه عن جده قال جآء سيل في المجاهلية سعيد بن ميتب في والد عان كي دادا كي واسط عن بها كه زمانه جالميت من ايك مرتبدايا سيلاب آيا تعاكد

فكسا ما بين الجبلين قال سفين ويقول ان هذا الحد يث له شا ن دنون بهاريل كريم الحديث كرا الحديث كرا المان الما

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله في الجاهلية\_

عن ابیه عن جده: .... ابیه سے مراد میتب بیں اور جده کا مصدال حضرت حزن بیں۔ آپ الله فی ابن اسلامی استفاد الله عن حده الله عن ابنان الله عن ابنان الله عن الله عند ا

فى المجاهلية: .... اسلام ع يبل بدواتد (سلاب) وين آيا-

فكسا مابين الجبلين: .... وماني لياس سلاب ف مدكرمدك دو بهار ول كيني سلاب بهت براتما-

ان هذا الحديث له شان: .... يعنى عروكة تق كراس مديث ك ليّ طويل تصديد

سوال: ..... اس میں کیا حکمت ہے کہ طوفان نوح کے موقع پر بیت اللہ کو آسانوں کی طرف اٹھالیا کیا اور غرق ہونے سے بچایا گیا اور اس سیلاب میں غرق ہوگیا؟

**جواب: .....** طوفان نوح كاجوسيلاب تفاوه عذاب تفااس لئے بيت الله كو بياليا ميا اور بيسيلاب عذاب نبيس تعالى

|             |            | قالت         |               |                  |                     |           |                     |          |                |        |
|-------------|------------|--------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|----------------|--------|
| م كهتم بير؟ | بعاائمه كي | گےاں نے پوج  | ل برقائم رہیں | رےائمہا          | اجب تك تمها،        | لدرب      | ما وقت أ            | اراقيام  | فرملاأس برتمه  | آپ_ن   |
| طيعونهم     | فيد        | يأمرونهم     | ئىراف         | واه              | رؤس                 | مک        | لقو                 | کان      | اما            | قال    |
| کرتے تھے    | الطاعت     | تصفقوه اس کی | ونی تھم دیتے  | رجوانبی <i>ن</i> | ا <b>ف نہیں</b> تھے | واراوراشر | میں سر <sup>ا</sup> | ہاری قوم | ز فرمایا کیاتم | آپِ آ  |
| الناس       |            | علیٰ         | ت             | اوآنك            |                     | فهم       |                     | بلئ      |                | قالت   |
| ا عنى جوگا  | ماتھ ایہ   | مانوں کے س   | می تمام مسآ   | معامله           | مايا أتمه كأ        | نے فر     | ء ہر<br>مے آپ       | ا کہ یا  | ت نے کھ        | اس عور |

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

#### مطابقته للترجمة في قوله هذا من عمل الجاهلية\_

من احمس: من علامداین جر فرماتے ہیں کدائمس جیلد قبیلہ سے ہواور دوایت کرنے والی کا نام زینب بنت محص احمد ایون میں بنت جابر ہواور بعض روایات میں بنت عوف ہے۔ علامہ بیتی نے ان میں تطبیق میدی ہے کہ محاجراس کا باپ ہے اور جابر جداقر ب ہے اور عوف جدا بعد ہے جاز آان کی طرف نسبت کردی گئی۔

اورعلامهابن تین نے فر مایا کہ آخس بیقریش ہے ہے۔اس تول کوعلامہ یُنٹی نے مستعد قرار دیا ہے۔ حجت مصمعیۃ: ..... خاموثی سے ج کررہی تھی ،اس عورت نے نذر مانی تھی کہ بس ج کروں گی اور کلام نہیں کروں گی۔اس میں جابلیت والوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

سوال: ..... فاموثى كاروز وركفنا كيها ب

جواب: ..... حضرت ذكر ياعليه السلام اور حضرت مريم عليها السلام نے چپ سادھ لي تھی يعني چپ كاروز ور كھا تھا۔ سوال: ..... آج كل خاموش رہنے كا كياتكم ہے؟

جواب: .... این الی الدنیا سے مرسلا مروی ہے ایسر العبادة الصمت ، زیاده آسان عبادت فاموثی ہے صدیث یاک من صمت نجاسے بھی کی مفہوم ہوتا ہے۔

مدوال: ..... قرآنی آیت اور احادیث مبارکه سنت تو خاموشی کی نشیلت معلوم موتی ہے تو ہر وقت خاموشی بہتر ہے؟ یا بولنا بھی جاسیے؟

جواب: .... اس مسلم و تخضرت الله في ال حديث من طل فرمايا ب ارشاد نوى الله عنه الملاء المحير خير من السكوت إ

سوال: .... حضرت صديق اكبر في التنبيد سي بلاضرورت كفتكوكيون فر مائى م

إمشكنوة صهااهم ج

جواب: ..... يهال پر عبيه كرنے كي ضرورت تقى كونكه وه جابليت كاعمل كررى تقى \_

انك لسؤل: ---- اى كثير السوال.

هذا الامر المسالح: .... مراددين اسلام اوراس كقوانين يس

( ۱ ۳۲) حدثني فر وقبن ابي المغراء قال اخبرنا على بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت جھے سے قروہ بن افی مغراء نے حدیث بیان کی کہا جس علی بن مسیر فے خردی وہ بھام سے دوانے والدسے دوعا نشائے انہوں نے کہا اسلمت أمرأة سوداء لبعض العرب وكان لها خفش في المسجد قالت ا یک مبتی خاتون جو کی عرب کی با ندی تھیں اسلام لائی اور سجد میں ان کے رہنے کے لئے تعوری می جگذد بدی گئے۔ میان کیا کہ فكانت تأتينا فتحدث عندنا فاذا فرغت من حديثها قالت ويوم الو شاح من تعاجيب ربنا وودارے بہال آیا کرتی تھیں، جارے باس باتی کرتی لیکن جب تفتگوے فارغ بوجا تی آد کہتی اور بادولادن مجی جمدے دب کی جو سب سے ہے إلا انه من بلدة الكفر انجاني فلما اكثرت قالت لها عائشة ﴿ ومايو م الو شاح كاس فَ مُرْك شهرت مجينجات دى تى انهول فى جب يشعرى مرتبه برهاتوعائث فى ان تعديانت فرماياكه بارواليون كاكياتصب قالت خرجت جويرية لبعض اهلى وعليها وشاح من ادم فسقط منها فانحطت عليه الحديا اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑی چڑے کا ایک مرصع ہذہ بھی کرکٹی اور کہیں کم کر آئی قدرۃ ایک چیل کی اس پرنظریزی وهي تحسبه لحما فاخذت فاتهموني به فعذبوني حتىٰ بلغ من امري انهم طلبوا في قبلي اوردہ اے کوشت بجھ کراٹھا گے گئ گروالوں نے جھےس کے لئے تہم کیاتور بھےسرائیں، ٹی شروع کیس اور بہال تک کشیری شرمگاہ کی بھی تلاثی ل فبينما هم حولي وانا في كربي اذ اقبلت الحديا حتى وازت برؤسنا ابھی وہ میرے چاروں طرف ہی تصاور میں اپنی مصیبت میں مبتلائقی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے بالکل او پراڑنے لگی القته فاخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريشة یے کرادیا کر وادل نے استانم بایاتوش نے ان سے کہای کے لئے تم جھے ان سے مطالک پھر اسے بری تھی

﴿تحقيق وتشريح ﴾

ترجمة الباب سیے مناسبت: سدور کے صدیت شن دانہ جا بلیت شن دی جائے والی ایک کربتاک مصیبت کا ذکر کیا ہے۔ اور ترجمة الباب شن میں دانہ جا بلیت کا ذکر ہے۔ یہ صدیث ابواب المساجد ، باب نوم المرأة فی المسجد شن گرر کی ہے ۔

 وشاح: ..... بسرالواو ہے اور اس کو اشاح بھی پڑھا جاتا ہے۔ وھو شئی ینسج عریضاً من ادیم وربما رصع بالجو اھو والحرز وتشد المواق بین عاتقها (ترجمہ) وہ ایک چیز ہے جو چڑے کی اوھوڑی سے بنائی جاتی ہے ہما اوقا ہاس کو جو اہر اور حرز سے مرصع کیا جاتا ہے، اور گورت اس کو اپنے کندھے پر ہاندھتی ہے۔

تعاجیب ربنا: .....ایک روایت ش تباریح ربنا ب-تعاجیب بمعنی عائب اس افظ ساس کا واحد کوئی نیس اور اگر تباریح بوقی بمتنی شدت اور مشقت -

الحديا: ..... چهونی چيل يه محداة كاتفيرب

وازت: ....واحدمونث غائب كاميغد بمعنى برابراً عنى بعن بماري مرول كاو براز فكى-

فا تهمونی به بسس گروالول نے مجھاس کے لئے مہم کیا کیونکہ انہیں اس طرح اس کے م مونے کاعلم ہیں تھا۔

(۳۲۲) حدثنا قتیبة قال حدثنا اسمعیل بن جعفو عن عبدالله بن دینار عن ابن عمو جم سے قتید نے صدیث بیان کی دہ عبدالله بن دینار عن ابن عمو عن النبی عالی کی کہا ہم سے اساعیل بن جعفو نے صدیث بیان کی دہ عبدالله بن دینار سے وہ ابن عمر عن النبی عالیہ قال الا من کان حالفا فلا یحلف الا بالله وہ نبی کریم اللہ سے کہ نبی کریم سواللہ نے فرمایا خروارا اگر کسی کوشم کھائی ہوتو اللہ کے سوااور کسی کی شم نہ کھائے فکانت قریش تحلف باباتها فقال لا تحلفوا بابات کی فرایش نہ کھایا کرو قرایش این اور اجداد کی شم نہ کھایا کرو قرایش این اور اجداد کی شم نہ کھایا کرو

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: ..... باپ، واوا كنام كى تميس كھانا، أخفانا افعال جا جيت ش سے ہے۔ امام سلم الايمان والندر ش يكي بن يكي سے اور امام نسائی محى الايمان والندر ش على بن جر سے اس مديث كولائے بيں۔

فكانت قريش تحلف بآبائها: .... قريش الني باب واداك نام كانتميس كمايا كرت تع

سوال: .... الله ياك كنام كالم كمانا كياب؟

جواب: ..... بلاضرورت شدیده الله کی تم اُنها ناطقبار کھودیتا ہے لبندائشم کھانے سے ازبس اجتناب کیا جائے۔ معوال: ..... نبی ، کعبہ ، طائکہ ، امانت اورروح وغیرہ کی تشم کھانا کیسا ہے؟ **جواب: ..... كروه يهومن اشد كواهة الحلف بالامانة** 

مسوال: .... الله في قرآن مجيد من الى علوق كى تشميل كهائيل مين مثلاً والضّفْتِ إِوَالدَّينِةِ عِ وَالْعَلِينَةِ سِ وَالْمُرْسَلَةِ سِ وَغِيرِهِا جِبِ اللهُ تَعَالَى ا فِي عُلُوق كَيْ تشميل كها تا سِهَ وَجارِ لِيَ بَعِي جَارَبُونِي جَا سِيدٍ؟

**جواب: ..... ندکورہ بالا اشیاء کا شرف اور مرتبہ بتانے کے لئے اللہ پاک نے قتمیں کھا کیں مخلوق کو خالق پر** قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔

سوال: .... قريش سطرح اوركن الفاظ في مسيل كمات ته؟

جواب: .... فتم كمات وقت كتروابي افعل هذا يا كبتروحق ابي وغيره وغيره -

سوال: .... شارع طیدانسلام سے باپ کی حتم کمانا ثابت ہے؟ ادشادنیوی اللہ ہے آپ ایک نے ایک موقع پرادشادفر مایاا فلح و ابید ان صدق۔

جواب: ..... برکلمات آپ الله کازبان مبارک پرجاری جوئے بیں ان ہے تم کا ارادہ نہیں کیا گیا یعنی بیین نفو برحمول کیا مانگا۔

سوال: .... تم كى تقىتمين بي؟

جوانيه (۱):..... (۱) يمين غموس ، (۲) يمين منعقده ، (۳) يمين لغو\_

جواب (۲): ..... ابن عباس فرماتے ہیں " لان احلف بالله مائة موة فالم خير من ان احلف بغيره فابر " بن غير الله عبر فابر " بن غير الله عبر الل

﴿تحقيق وتشريح ﴾

اهل الجاهلية كفظ ك وجسة رحمة الباب عماسبت بـ

كان يمشى بين يدى الجنازة: سس

اختلاف ..... جنازہ كة على جنان افعيد كنزديك متحب جاوراحتان كنزديك جنازه كے يہ جانان افضل جد مسوال: ..... حديث الباب توشوافع كى دليل ج؟

﴿تحقيق وتشريح ﴾

ترجمة الداب سے مناسبت: المشركين لايفيضون الله كر برآدے ب يوديث كتاب الحج باب متى يدفع من جمع يُس كُذر بكى ہے۔

لا يفيد مون: .... الافاضة عيمتن بي بمعنى اوشاوالي مونا،

تشرق: ..... اس كودوطر آس بره سكت بين (١) بفتح الناء وضم الواء (٢) بضم الناء وكسو الواء . ثبير: ..... ث ك فتح ادر ب كرسره كرساته ب مكرك قريب ايك مشهور بها زكانام بي

(٣٢٥) حدثنى اسخق بن ابراهيم قال قلت لابى اسامة حدثكم يحى بن المهلّب بي المهلّب على المهلّب ال

إ عمدة القارى ج١١ص٢٩)

قال حدثنا حصين عن عكومة وكأسًا دهاقًا قال ملائ متنابعة قال المهم منتابعة قال المهم منتابعة قال المهم من منتابعة قال المهم من منتابعة قال المهم من المبعد ال

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

مطابقته للترجمة في قوله في الجاهلية. ﴿

و كاسلد هاقان سورة نام آخرى باره كي تغيير كرتے موئے حضرت عكرمة (حضرت عبدالله بن عبال ك غلام) في الله عن الله بن عبال ك غلام ) في الله الله كادور مسلسل على )

قال وقال: ..... حفرت عرمت في كما كه حفرت عبدالله بن عباس في فرما يا اسناد فدكور كم ساته موصول ب- سمعت ابى: ..... حفرت عبدالله فرمات بين كه بين كه بين في البين الدين والدين سناوه فرمات بين كه جالميت ك زمانه بين لوگ كمت تق "اسقنا كأسا دهاقا" (مم كوجرا مواجام بلاد ي جس كادورمسلسل حلي -

فاقده: ..... حفرت عبدالله بن عباس في دور جالجيت نبيل ديما كيونكدان كى پيدائش بى بعثت نبوى الله كا در سال بعد موكى بيان بيان بيان الله الله بيان ا

(۳۲۲) حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفین عن عبدالملک بن عمیر عن ابی سلمة عن ابی هریر أق قال استاریم نصریمیان کی مرسین ما خلا الله ای کر مرسین کی مرسین مرس

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

جس میں بیشعر مذکور ہے۔

باطل: .... ای غیر ثابت.

لبید کے حالات :..... لبید شعراء جاہلیت یں سے تھا بعد میں مسلمان ہوگیا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر نیس کے۔لبید کا تیجرہ نسب اس طرح ہے ابن ربیعہ بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب، ان کا شار شعراء تضریبن میں ہوتا ہے، وفد کلاب میں آ ہے تھا کے یاس آیا۔

ز مانہ جا ہلیت اوراسلام دونوں میں شریف تھا حضرت عثمان کے دور خلافت میں ۱۳۰سال عمر پا کر کوفہ میں وفات یا کئیے بعض نے ان کی کل (۱۵۷) ایک سوستاون سال بتائی ہے لے

امدة بن أبى المسلمة: .... بيزمانه جاليت عن عباوت كرتا تفااور بعثت بريقين ركفتا تفااوراس في اسلام كا زمانه ياياليكن مسلمان بيس بوا-

امیه کا شجره نسب: .... ابن انی صلت عبدالله بن انی ربید بن عوف بن عقده بن غیره بن تقیب اسلام سے پہلے دشتی آیا ہے، ابوالفراج نے کہا" نما بعث رسول المله مُلَّلِكُ احد امیة ابنیه وهرب بهما الی الیمن ثم عادالی الطائف و مات فی السنة الثانیة من الهجرة "ع

الا ان عدا المساعيل قال حدثنى اخى عن سليمن عن يحى بن سعيد المساعيل قال حدثنى اخى عن سليمن عن يحى بن سعيد المساعيل في مدين بيان كن (كبا) كرام سيمون بحائى قصد يان كن وه سليمان سوه يكى بن سعيد عن عبد المرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان لا بى بكر غلام يَخُو بُ له المخواج وه عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان لا بى بكر غلام يَخُو بُ له المخواج وه عبد الرحمن بن قام سوه قام بن عوه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان لا بى بكر غلام يَخُو بُ له المخلام تدرى وكان ابو بكر يأكل من خواجه فجاء يوما بشي فاكل منه ابو بكر فقال له المغلام تدرى المراب بكرات من المحالم بن خدعته فلقيني فاعطاني بذلك فهذا الذي اكلت منه الا انى خدعته فلقيني فاعطاني بذلك فهذا الذي اكلت منه شي نوم المحالم بن المحالم المن المحالم بن المحالم المن المحالم المحالم

ا (عدة القاري ص ٢٩٣ ج١١) ع (عدة القاري ص ٢٩٣ ج١١)

فادخل ابوبکر یدہ فقاء کل شی فی بطنه ابو بکررضی اللہ عند نے اپنا ہاتھ داخل کیا (بیسنتے ہی اپنے مندیس ڈالا) اور پیٹ کی تمام چیزیں قے کرکے نکال ڈالیس

## ﴿تحقيق وتشريح ﴾

مطابقته للترجمة في قوله تكهنت لانسان في الجاهلية.

تَكَهُّنْتُ ب واحد ملكم باب تفعل سے باس كامادہ كھانة ہے كھانت كامنى و هو اخبار عما سيكون من غير دليل شرعى -

يُخُرِجُ له المخواج: ..... يعنى ان سايك مقدار طى بوئى فى ده اس سدوزاند ليت تقد فقاء كل شعى: ..... چونكه حلوان الكاهن على كى باوراس سامل شده مال حرام باس ك حضرت ابو برصد يق ن قر كردى ـ

(۳۲۸) حدثنا مسدد قال حدثنا يحیٰ عن عبيدالله انجبونی نافع عن ابن عمر "قال بم عسدد فرد عدیث بيان کی انه و ميدالله انجبونی نافع عن ابن عمر "قال بم عسدد فرد عدیث بيان کی که به بيان کی ده ميدالله عبيدالله عبيان کی که به بيان کی که به بيان کی ده بيان کیا که الحجاله قال و حبل الحجاله نام الحجاله قال و حبل الحجاله نام و الحجاله نام الحجاله تک اون کا گوشت بيا کرتے تھے آپ فربيان کيا که جل الحجاله کا مطلب بيب که ان حتمل الله ی نتجت فنها هم النبی غالب عن ذلک کوئی دالم اون کا که نام و کوئی دالم اون کا که نام و کوئی دالم و کوئی دالم اون کا که دونت منوع قراددی هی

#### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

بیصدیث کتاب البیوع ، باب بیع الغور و حبل الحبلة میں گذر چک ہے۔ حبل المحبلة بسس صورت اس کی بیموگی کہ جو ممل ابھی پیٹ میں ہےوہ بچہ جنے پھروہ بچے عالمہ و پھروہ بچہ جنے تو اس کی بچے کی جائے حضور عظیمہ نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ میعاد مجھول ہے۔

(تحقیق وتشریح) من اسماقی براه ایک سرای میریده

امام نسائی نے التفسیو ش اسحال بن ابراہیم سے اس صدیث کی تخ تے فرمائی ہے۔ ترجمه الباب سمے مطابقت: ..... و کان یقول لی فعل قومک کذا و کذا ، ممکن ہے کہ ایام جاهلیة کے قصے بہان کرتے ہوں اس لئے ایام جاهلیة کے بیان ش ذکر کیا ہے۔

> (۸۷) القسامة في الجاهلية زمانه جالميت ين تمامه (تحقيق وتشريح)

بعض ننول على يرتمة الباب باوربعض عن نهي باورياب بحى ايام الجاهلية كتابع بى به قسامه الم يحكم الباب بحل الباب باوربعض عن نهي بال جماعت بربولا جاتا به جوتميل كات بيل قسامة كى تعريف شرعى: ..... هو عبارة عن ايمان يقسم بها اولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم او يقسم بها اهل المحلة المتهمون على نفى القتل وعند نا يقسم اهل المحلة يتخيرهم الولى يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتله بالحديث المشهور البينة على المدعى واليمين على من انكر.

ية قسامة جابليت مين تقى حضو عليه في السكوبا في ركها-

(۳۳۰) حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدنى عن عكرمة بم سابر معمر قال حدثنا و الهيثم عن ابوالميثم في المابيم سابر معمر الوارث في حديث بيان كي كها بم سابر من الوالميثم في المباهم سابر من المن الول قسامة كانت في المجاهلية لفينابني هاشم كان رجل من بني هاشم عن ابن عباس قال ان اول قسامة كانت في المجاهلية لفينابني هاشم كان رجل من بني هاشم وه ابن عباس سابر من بي بها قسامه بمار سابر بي قبيله بن باشم على بوا تقابنو باشم كاي في المحفى كو الستا جوه رجل من قويش من فخذا خوى فانطلق معه في ابله فمر رجل به من بني هاشم قريش كي درمرى شرق كايكون أو المنافق المعه في المله فمر رجل به من بني هاشم قريش كي درمرا المحفى المنافق المنا

قد انقطعت عروة جوالقه فقال اغثني بعقال اشد به عروة جوالقي لا تنفر الا بل اس کی بوری کا بند عن اوٹ کی تھا۔اس نے اپنے مردور بھائی سے کہا جھے کوئی دی دے دوجس سے میں اٹی بوری کا منہ ہائد مداوں اور میرا اوٹ بھی نہ بھاگ سے فلما نزلوا عقلت الإبار فشدبه عروة جوالقه فاعطاه عقالا اس نے ایک ری اے دے دی اوراس نے اپنی بوری کا منداس سے با عد صلیا مجر جب انبول نے ایک جگدیز او کیاتو تمام اونٹ باعد معے الا بعيراواحدا فقال الذي استاجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الاجل الیکن ایک ادنت کھلار ہاجس نے ہاتھ کو مزدوری برایخ ساتھ رکھا تھا اس نے یو چھا اس اونٹ کا کیا قصہ ہے بیاونوں کے ساتھ کیوں تیس باندھا گیا قال ليس له عقال قال فاين عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها اجله مردور نے کہا کہ اس کی ری موجوزیس ہے الک نے ہوچھا کہاں ہاس کی تک جبیان کیا ہے کہ کرانٹی سے اسے مادادوای میں اس مزدور کی موت مقدرتی فمر به رجل من اهل اليمن فقال اتشهد الموسم قال ما اشهد وربما شهدته وہاں سے ایک یمن مخص گذراتھا ہائمی مردور نے بوچھا کیا ج کے لئے اس سال مکر میں جاؤ کے اس نے کہا کہ ایمی اماد وہونہیں ہے لیکن میں جاتارہتا ہوں قال هل انت مبلغ عنى رسالة مرة من الدهرقا ل نعم قال فكنت اذا انت شهدت الموسم فناد اس مردور نے کہاجب بھی تم مکہ سنچو، کیا میراایک پیغام پیٹیادو کے؟اس نے کہا کہ ہاں ہنچادوں گا۔اس نے کہا کہ جب بھی تم تے کے لئے جاؤ آو لیکارنا يا آل قريش فاذا اجابوك فناد ياال بنى هاشم فان اجا بوك فسل عن ابى طالب اے آل قریش!جب وہ تبدارے باس جمع موجا ئیں آو پکارتا ہا ہے تی ہے ،جب وہ تبدارے پاس آجا ئیں آوان سے بوطالب کے متعلق بوج صا فاخبره ان فلا نا قتلني في عقال ومات المستاجر فلما قدم الذي استاجره اتاه ابوطالب اور انہیں بتانا کہ فلا افخض نے جھے ایک ری کی دجہ ہے لگر کر یا ہے اس وصیت کے بعد حرد ورمر کیا ، پھر جب اس کا مشا جر کمہ آیا تو ابوطالب کے یہال بھی آگیا نقال . قال فعل موض جناب ابوطالب نے دریافت کیا ہمارے قبیلہ کے جس محض کوتم مزدوری پر لے مجئے تھے ہی کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہوہ بارہو گیا تھا فاحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان اهل ذاك منك فمكث حينا میں نے تیار داری میں کوئی سرنہیں اٹھ رکھی کیس میں نے اسے ڈن کر دیا، ابوطالب نے کہا کہتم سے ای کی تو تعظمی کچھ دنوں بعد ثم أن الرجل الذي أوصلي اليه أن يبلغ عنه وأفي الموسم فقال يا أل قريش قالوا هذه قريش وى جے ہاتمى مزدورنے پيغام پہنچانے كى وصيت كى تحى موسم تج ميس آيا اور آ وازدى اے آل قريش ! لوگوں نے بتليا كه يهال ميل قريش قا ل ياال بنى ها شم قالوا هذه بنو هاشم قال اين ابو طالب قالوا هذا ابو طالب قال نے آواز دی اے آس بنی باشم الوکوں نے بتایا کہ یہ جی بی بی ہاشم ،اس نے بوجھا ابوطائب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایہ یہ ابوطالب ہیں تو اس نے کہا کہ

امرنى فلان ان ابلغك رسالته ان فلانًا قتله في عقال فاتاه ابو طالب فلا رفخص نے ایک پیغام مجھے پنچانے کے لئے کہاتھا کہ فلا وفخص نے اسے ایک دی وجہ سے کم کردیا اب جناب ابوطالب اس متاج کے یہاں آئے قال اختر منا احدى ثلث ان شئت ان تؤدى مائة من الابل فانك قتلت صاحبنا اور کہا کہان تین چیز وں میں سے کوئی چیز پیند کراو، اگرتم چا ہوتو سواونٹ دیت میں دے دو کیونگہ تم نے ہارے قبیلہ کے آ دمی کوئل کیا ہے وان شئت حلف خمسون من قومک انک لم تقتله فان ابیت قتلناک به اور گرتم جا بوقو تمہاری قوم کے بچاس افرادتم کھالیں کہتم نے اسے تل نہیں کیا اگرتم اس پر تیاز نہیں ہو محقو ہم تمہیں اس کے بدلے بیل قل کردیں مے فاتیٰ قومه فقالوا نحلف فاتته امرأة من بنی هاشم کانت تحت رجل منهم دو فض اغ قوم ك باس آ باتودواس ك في تيدرو ك كريم تم كماليس ك محرونواتم كى ايك عوت ابوطالب ك باس آ كى جواس قبيله ك ايك فخف سه بياى مولي تعي قد ولدت له فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ادراپے اس تو ہرے اس کے ایک بچ بھی تھا ،اس نے کہااے ابوطالب اگر میریانی کریں اور میرے اس اڑے کوان پچاس آ دمیوں میں ہے معاف کر دیں ولا تصبر يمينه حيث تَصُبَرُ الْآيُمَانُ ففعل فاتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اور جہال قتمیں فی جاتی ہیں اس سے وہاں تم ندلیں، جناب ابوطالب نے اسے معاف کردیا، اس کے بعد ایک اور محض آیا اور کہاا سے ابوطالب اردت خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مائة من الابل يصيب كل رجل ببيران هذان بعيران فاقبلهما عني آپ نے سواونوں کی جگہ بچاس آ دمیوں سے تم طلب کی اس طرح برخص پر دواونٹ پڑتے ہیں بددواونٹ میری طرف سے آپ قبول سیج تصبر يمينى حيث تصبر الايمان فقبلهما وجآء ثمانية واربعون اور محصاس مقام رقتم كے لئے مجورت يجيح جهال قتم لى جاتى ب جناب ابوطالب نے اے بھی منظور کرلياس كے بعد بقيدا زياليس مخص آئے فحلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية واربعين عين تطرف اورانہوں نے مسم کھالی این عبال مے بیان کیاس وات کی شم جس کے قبندیس میری جان ہا بھی اس واقعہ کو پوراسال نہیں گزراتھا کہ وہ اڑتا لیس آ دی موت کی کھاٹ از آ کے

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

امامنسائی نے القسامة میں محدین کی گئے سے اس مدیث کی تخ ری فرمائی ہے۔ اُول قَسَامة : ..... یخواجہ ابوطالب کے تکم سے سب سے پہلے قسامت عمل میں لائی گئی۔ اول من سن المدیة : ..... دیت میں سواونٹ دینے کا طریقہ کس نے سب سے پہلے ایجاد کیا اس میں اختلاف ہے۔(۱)عبدالمطلب (۲)نضر بن کنانہ لے الاعمدة القاری م ۲۹ ج ۲۱ (۱) كان رجل من بنى هاشم: ..... رجل عدم ادعم وبن علقم بن المطلب بن عبد مناف بد

استاجره رجل من قريش: سوال: .... قريق مردكانام كاع؟

جواب: ....خداش بن عبدالله بن الي قيس العامرى إ

عروة جوالمقه: .... اس كى بورى كابندهن (دها كروغيره) نوث كياتها جوالق (بعنم المجمه و كسر الملام) چرز اور كير عوغيره كابرتن، اس كى جمع جواليق آتى ب، يادرب بيفارى لفظ باورمعرب باصل اس كى كوال ب-

اختفنى: .... الاغاله سامركاميغد بنون وقاييب اورياء يتكلم معنى موكاميرى مدريج

بعقال: .... عين كروكياته بمعنى ري ـ

فحرفه: ..... پس اس نے اس کو مارا ، نقدر عبارت اس طرح ہے " فاعطیته فحزفه "معنی ہوگا پس میں نے اس کو مارا۔ اس کودیا پس اس کے اس کو مارا۔

كان فيها اجله: سن اس (مار) شاس كى موت تى يعنى مارف سوومركيا-

الموسم: .... ج كايام، ج كاوقات

قتلنى فى عقال: .... بحاى كى وجب مادا

وافى الموسم: .... ج كرنول يس ده آيا-

فاتله امراة من بنى هاشم: اس (ابوطالب) كى پاس بنو باشم كى ايك مورت آئى -اس كانام زينب بنت علقمه باوريه مقول كى بهن بيس ،عبدالعزيز بن الى قيس العامرى كه نكاح يس تحى اس (مقول) ساس كاايك بچه بحى بواجس كانام و يطب ب- اور و يطب زماندوراز تك زئده ربااوراس كوشرف محابيت بحى حاصل ب بخارى شريف كتاب الاحتجام بس ان سايك حديث بحى آئى -

ان تجدیز ابنی هذا: .... ترجمان کابیب میرے اس از کے کومعاف کردیں مطلب بیب کماس سے منم نہ لیں تجیر کوزاء اور داءدونوں طرح پڑھا گیاہے۔ معنی دونوں صورتوں میں الگ الگ ہوگا۔

حيث تصبر الايمان: ..... جهال شمير ل جاتى بير.

سوال: ..... كهان قسي لي جاتي بين؟

جواب: ..... ركن اور مقام كورميان يعنى بيت الله كي بالكل قريب فتمين في جاتى تعين ال

فحلفوا: .... اتن كلبى في الفاظ زياده كم بين "حلفوا عندالركن ان خداشابرى ع من دم المقتول

عین تعلوف: ..... عین کامعنی آئے تطرف جمعنی متحرک۔ جملہ کامعنی ہوگارکن یمانی (بیت اللہ کے ایک کونہ کی جانب) کے پاس ان سے تسمیس لی جانب ) کے پاس ان سے تسمیس لی جانب کی است کے بعد ) قاتل مقتول کے خون سے ایک پلک جسیکنے میں بری ہوجایا کرتا تھا اور جموثی قسمیس کھانے والے سب مرگئے۔ علامہ فاکمی نے این الی بیجے عن ابیہ کے طریق (سند ) سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے بیت اللہ کے پاس جموثی قسمیس کھا کیس پھر وہاں نکل کرایک چٹان کے بیت اللہ کے پاس جموثی قسمیس کھا کیس پھر وہاں نکل کرایک چٹان کے بیت آ کر بیٹھے تو وہ چٹان ان پرآ گری۔ حضرت عمر نے فرمایا زمانہ جا جلیت میں ان کے ساتھ ایسے کیا جاتا تھا تا کہ وہ ظلم سے باز آجا کیس کیونکہ مرنے کے بعد جی اشے کوئو وہ نہیں مانا کرتے تھے۔

ولاتصبير يمينه حيث تصبير الايمان : ..... نمو كدى جائال كتم - جهال رقتميل موكدى جائى بين يدنى ركن يمانى اورمقام ابراجيم كورميان -

( ٣٣١) حدثنى عبيد بن اسمعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت بحد عبيد بن اسمعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت بحد عبيد بن اساعل فرديث بيان كاره برام عدوات والد ووعائش كرانبول في بيان كان يوم بعاث يوم قلعه الله عزوجل لرسوله عليه فقد م رسول الله عليه وقد الحتوق ملاهم وقعلت مرواتهم بعاث كان أن الله فالله عزوجل لرسوله فقد م رسول الله عليه المرازه بحرج كاتماان كرواد ارب با كون من الاسلام وجرحوا قدمه الله لوسوله في دخولهم في الاسلام اورزمي بويك تقالله في دخولهم في الاسلام اورزمي بويك تقالله في دام المام بين والحل بوجائيل

#### ﴿ تحقيق وتشريح﴾

بے صدیث مناقب انصاریس گزر چی ہے۔

بیوم بعاث: ..... بُعاث ایک جگه کا نام ہے جہاں پر اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی، حضور میائی کی بعثت سے پہلے اس میں کفار کے بڑے بڑے اشراف مارے گئے۔

قدمه الله عزوجل لرسوله: ..... یعن رسول الشقطة کآنے سے پہلے الله تعالی نے بدواقعہ کرایا لوگوں کواسلام میں داخل کرنے لئے اس لئے کہ اگران کے اشراف زعدہ ہوتے تو اپنی ریاست، مرداری کی وجہ سے حضو ساتھ کی پیروی سے انکار کرتے گویا کہ بیاڑائی ان کے لئے خیر کامقدمتھی۔

وقال ابن وهب اخبرنا عمر و عن بكير بن الاشج ان كُويُبًا مو لي ابن عباس حداله اورابن وبب نيان كيا كر، بمس عرد فخردى أنيس بكرين الثي في بكت ابن عبال كمولى كريب نيان كي

ان ابن عباس قال لیس السعی ببطن الوادی بین الصفا والمووة سنة کد ابن عباس فرمایا سخی سنت نہیں ہے صفا اور مروه کی بطن وادی پیل المما کان اهل المجاهلیة یسعونها و یقولون لا نجیز البطحآء الا شداً یہال جالمیت کے دور پیل لوگ بیزی سے دوڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نہیں گذریں گے اس وادی سے محردوڑ کر

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

يتعلق إبونعيم في متخرج مين حرمله بن يجي كطريق ساس كوموصولا ذكر كياب

جواب: ..... اس سی سے مرادلغوی سی ہے کہ درمیان میں جو دوڑا جاتا ہے میددوڑنا سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ عامة النظماء اس کومستحب مانتے ہیں لیکن حضرت ابن عہاس اس کا بھی انکار کرتے ہیں جیسا کہ طواف کے پہلے تین چکروں ہیں دورل کا انکار کرتے ہیں۔

# حضرت ابن عباش کے انکار کاجواب:....

علامه على المبعد المعلى المعرد" ولا يولد عناس ان شدة السعى ليس بسعة " ولا يويد بذلك نفى سنية السعى المجرد"

فائده: ..... سى فرض بى يا واجب ،سنت بى ياستحب؟ اس بى اختلاف بى اما كك اورشافى اورامام احد ك نزويك فرض بهاركان ج بى سنت بى احناف كنزويك واجب بى ـ

حديث الباب كا جواب: ابن عبال في شدت عي كانكار كيابفس عي كانيس -

سوال: ..... يافتلاف، ج ياعروكسى بن بي الطلقسى بن ب؟

جواب : .... سعى كاتعلق ج اور عره دونول كساته بوتاب جوبات بورى بده وج كسعى كنب-

سوال : سعى كابتداءكب يوكى؟

جواب : ---- حضرت ہاجرہ علیماالسلام ہے،آپ اپنے بیٹے اساعیل کے لئے پانی تلاش کرنے نکل تھیں اور صفا اور مروہ کے درمیان وادی میں بچہ نظر نہ آنے کی وجہ سے دوڑی تھی بیطر یقد اللہ تعالیٰ کو اثنا پہند آیا کہ عالمی اور عامر کو تھم دیا کہ جب تک وہ سی نہیں کریں گے ہیں وقت تک ان کا جج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا۔

سوال : ..... وه عورت تعيل تو آج بهي عورتول كوه هال دورٌ نا جاييم و كيول دورٌ تي بير؟

جواب(۱): ..... حضرت ہاجر الا تا مقبول ہوا کہ تمام عورتوں کی طرف سے کفایت کر گیا۔ پس اب مردوں کے ذمددوڑنارہ گیا۔

جواب (۲): ..... حضرت ہاجرہ دوڑتے وقت اکیلی تھیں دہاں کوئی مونس فم خوار ندتھا، لہذا دوڑے وقت ستر کے کس حصہ کے تھلنے کی صورت میں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ بھی نہ تھا اور آج تولا تھوں مردو تورتیں اٹھٹی سی کررہے ہوتے ہیں اور عور تول کے دوڑنے کی صورت میں ان کے ستر کے تھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے عورت کوسٹی کا تھم نہیں دیا گیا۔

(۳۳۲) حدثنا عبدالله بن محمد الجعفى قال حدثنا سفين قال انا مُطَرِق سمعت ابا السفر الم عبرالله بن محمد الجعفى قال حدثنا سفين قال انا مُطَرِق سمعت ابا السفر الم عبرالله بن عباس يقول يا ايها الناس اسمعوا منى ما اقول لكم واسمعونى ما تقولون يقول سمعت ابن عباس يقول يا ايها الناس اسمعوا منى ما اقول لكم واسمعونى ما تقولون وه بيان كرتابول اوروه يحسنا وي من المولون وه بيان كرتابول اوروه يحسنا وي من المناس المناس من طاف بالمبيت فليطف من ورآء الحجو ولا تلهبوا فتقولوا قال ابن عباس من طاف بالمبيت فليطف من ورآء الحجو اوتم لوك يهال عن عباس من طاف بالمبيت فليطف من ورآء الحجو ولا تقولوا الحطيم فان الرجل في المجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه او نعله او قوسه اورا سي على الرجاي في المجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه او نعله او قوسه اورا سي على كري تكونكر أن جاليت ش جب ك في من الرجاي عن الرجاي كن تا تواينا كورا ، جوتا يا كمان يهال وال جايا كرتا تحا اورا سي على من كها كروك و كونكر زمان جالميت ش جب ك في من الورا سي كان يجال في المناس عبال قال الورا سي على المناس عبال قال عايا كرتا تحا

### ﴿ تحتيق وتشريح﴾

واسمعو نی :..... و ای اعیدوالی قولی " یعی میری بات محمد پرنوٹا و تا کہ پس جان اول کرتم نے میری بات کو تفوظ کرلیا ہے، انہوں نے خیال کیا کہ ٹا یہ حج مطلب نہ محمیل اور فلط بیان کریں۔ اس لئے ان کو سانے کا فرمایا۔
مین وراء المحجو ولا تقولوا المحطیم: ..... " یعی جالمیت کی عادت تھی کہ جب وہ تم افغاتے تو کوڑا، جوتا، قوس ( کمان)، جریس بھینئے تا کہ یہ مجاجاتے کہ انہوں نے یہ تم پندی ہے۔ اس بھینئے کی وجہ سے جرکو طیم کہتے ہیں۔ بعض لوگ حطیم کہنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وبوار بیت اللہ کی تقیر کے وقت مقف نہیں گئی۔
جس بعض لوگ حطیم کہنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وبوار بیت اللہ کی تقیر کے وقت مقف نہیں گئی۔
حطیم کی وجہ تسمید : ... (۱) طال سرماید کی کی وجہ سے یہ حصہ بیت اللہ سے الگ الگ رکھا گیا اس پر حصیت نہیں ذالی گئی اس لئے اس کو حظیم کہتے ہیں۔ (۲) ہیر کعبر کا تام حظیم ہے۔ (۳) حطیم میں دعا کے وقت لوگ ایک دوسرے و یکھیے دھیئے ہیں اس لئے حطیم کہا جا تا ہے۔

سوطه ، اونعله ، او قوسه: .... او توليع ك لئ ب تقديرى عبارت بيب يلقى في الحطيم إ

كتاب المناقب

«تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة

قردة: .... اس كى جمع قرود اور قردة آتى بير بعنى بندر

قد زخت فرجمودا بسب علامدابن عبدالبرقرات بین کرزنا کی نسبت غیر مکلف کی طرف اوراس پر مدجاری کرنا بدائی علم کنزد یک بین اگراس کوی مان لیا جائے قومکن ہے کہ بدبندروں کی شکل میں جن ہوں۔ اس لئے کہ عادات جنوں اور انسانوں میں مشترک ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ حکایت بخاری شریف کے بعض شخوں میں نہیں ہے!

میں ہے! علامدابن تین اور علامد کر مائی فرماتے ہیں کہ شاید وہ بندر ہوں جوسنے کئے سے قوان میں تھم باتی رہا۔
میکن اس برنقض وارد ہوتا ہے کہ جوسنے کیا جائے اس کی نسل نہیں جاری ہوتی۔

علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بیروایت موضوع ہے، جو خلاف عقل اور فکر ہوا، اس کوموضوع کہدویا چاہے خواہ وہ ہے جو خلاف عقل اور فکر ہوا، اس کوموضوع کہدویا چاہے خواہ وہ مسیح حدیث ہی ہوجیسا کہ حدیث الباب چونکہ بیعقل میں نہیں آتی کہ کیسے بندروں نے بندری کورجم کیا بیا تو انسانون کا کام ہے حیوانوں کا نہیں۔حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ بات مہمل ہے کیونکہ اس زمانے میں بندروں سے ایسے فعال تابت ہیں جو کہ ان کی بچھ پردلالت کرتے ہیں اور قصےان کے مشہور ہیں۔ ہر بچھوالا اس سے تنجب کرتا ہے۔ امریکہ والوں نے بندروں کی زبان کو بھی محفوظ کیا ہے، تو رجم میں کیا جدید ہے، اللہ تعالی نے جب ان میں شعور پیدا کیا ہے تو کوئی چیز مانے نہیں۔

اشكال : ..... اجتمع مفرد ب جب كداس كا فاعل قودة جمع باور جماعت باورا يساى فو جموها شرخمير مرفع ندكور باورا يساى فوجموها شرخمير

كتاب المناقب

الطعن في الانساب و النياحة ونسى الثالثة قال سفين ويقولون انها الاستسقاء بالانواء ب كمعاسيش طعن فى اوراد حركما احتيرى كم تعلق بعل ك تصغيان ( بن عييز) في كما كدوك كت بين كدوتيسرى عادت سلول عارش الكناشي

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمةظاهرة

تین چیزیں جاہلیت کی عادات میں سے ہیں۔ (۱)نسب میں طعن کرنا(۲) نوحہ کرنا (۳) تیسری کے بارے میں سفیان قرماتے میں کروہ استسقاء بالانواء ہے۔

استسقاه: .... كامتى بارش كاطلب كرنا\_

بالانواه :..... نوءك جمع بي الدى منزل كوكيتريس - زمانه جابليت كوك كهاكرت تن مطونا بنوء كذا و سقينا بنوء كذا "ل

> باب مبعث النبي، عَلَيْتُهُ یہ باب ہے نی کریم اللہ کی بعثت کے بیان میں

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُناف بن قُصَىّ بن كلابٌ بن مُرَّه بن كعب بن لؤّي ً محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فِهر بن مالك بن النصر بن كانه بن خزيمة بن مُثرِكه بن الياس بن مضر بن نزار بن مَعَدِّ بن علنان بن غالب بن فهربن ما لک بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضربن نزار بن معد بن عدمان

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

ابن سعد في ابن عباس معروايت كياب كه جب حضوه الفي نسب بيان كرية تومعد بن عدمان سي تجاوز خدكرت -مسعقله: ..... حضوتاً في كانسب مبارك تين يشتول تك يادكرتا فرض هيد حضرت شاه صاحب فرمات بين كديد میرے نز دیک مبالغہ ہے۔ ہاں اتنی مقدار ضروری ہے جس سے معرفت تامہ حاصل ہوجائے۔حفرت شاہ صاحبٌ فر ماتے ہیں کہ میرے نزویک تعریف کے لئے نسب بیان کرنا اس وقت ضروری ہے جب کدکوئی آ دمی معروف ند مووہ نديجانا جائے مربايوں سے ـ اگروه معروف إدراس كو محض جانتا موتواس كانام ذكركردينا كافى ب،بيان نسبك

ل بخارى شريف ص ١٥٥ ج اكتاب الاستيقاء

ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود اولی ہے ہے کہ تین یا جار اجداد تک یاد کرے اور اگر کل نام حفظ کرلے تو اجود فاجود۔ (بہت اچھا، پھر بہت عمدہ ہے)

امام بخاری نے آپ کے اجدادعد تان تک بیان کے ہیں اس کے کہ دنان سے او پرنسب آصف بن برخیانے کھا ہے جو کہ ارمیا میا سلیمان کے دزیر سے انہوں نے کتب بنی امرائیل سے لیا بیفقول اسلامیہ میں سے ہیں کہا ہے کہ عد تان سے اساعیل تک آباء کاسلسلة طعی نہیں ۔ عالمگیر نے علاء کو تھم کیا کہ حضوط اللہ کا نسب عد تان سے او پر آدم تک سنط کریں اوراس کا نام مقبول رکھا ، اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اس میں بعیہ ہے برمشہور آدمی کے ساتھ اتعمال کی کہ اتصال ہوتا جا ہے ۔ لیکن عد تان وہ خض ہیں جس پر تاریخ نے اعتاد کیا ہے ، تو تاریخ کا کیا مقام ہے؟ جو مرامر افوا ہول پر بنی ہے۔ مو زمین کے جو گمانات ہیں ان کی کوئی سند نہیں پہلے سے یہ بات گذر بھی ہے کہ یمن کا دادا قحطان تھا جو کہ عد تان کا معاصر تھا۔ اور بخت نفر سے بار ہالڑ الیکن مقابلہ نہ کر سکا اور یمن میں جا کر بنا ہی اور وہیں تھم رکھا۔

آن حضور ت سلیم اسے آدم علیہ السلام تک شمیرہ نسیم، حد تان بن ادر بن مقوم آن معاصر تھان بن ادر بن مقوم آن میں اور بین مقابلہ نہ کر ساتھ میں جا کہ بنا ہی ان بن ادر بن مقوم آن میں ہو کہ میں بیل میں بیل میں بیات کو کہ بی بیات کا معاصر تھا۔ اور بخت نفر سے بار ہالڑ الیکن مقابلہ نہ کر سکا اور یمن میں جا کہ بنا ہی ان بن ادر بن مقوم آن میں بیل بیل میں بیل بیل میں بیل میں بیل میں بیل میں بیل میں بیل بیل میں بیل میاں بیل میں بیل می

فائده: .... امام بخاري في آپين كانسب نام عدنان تك ذكرفر مايا جعدنان عضرت ادم عليه السلام تك ذكرفيس كياء علام يتي فرمات بي كيعدنان تك آپ كانسب نام مقتل عليه جادرا سكي علاده بيس بيت زياده اختلاف ج

والده كى طرف سى نسب شريف: .... امندبنت وهب عبدمناف بن زبره بن كاب، كلاب سكة آكي طرفين (مال باپ) سے نسب شريف ايك بوتا ہے۔

آپ بیلی کے والد عبدالله کا مختصر تعارف: .... آخضرت الله کا وادت سالی دوادت در ایک دوادت سے ایک دوادت کی دوادت سے ایک دوار الله کا مختصر تعالی بوادردارالحارث بن ابرائیم ش فین بوئ ، دفات کے دفت آپ کا مقال بوادردارالحارث بن ابرائیم ش فین بوئ ، دفات کے دفت آپ کی مرکبیس سال تھی۔

عبد المطلب كا تعارف: ..... كنيت ابوطالب - آنخضرت الله جب آخوسال كيوئوان كا انقال بهوائة ان كا انقال بهوائة ان كا انقال بهوا - قون المكترم جنت المعلى ) يس آب كوفن كيا كما بكل عمر كم بار يدي تمن قول بين (١) • ٨ مال (٢) • ١١ مال ٢

الاعمة القارى ص ٢٠٠ ج١١) ع (عمة القارى ص ١٠٦٥١)

فائده: ..... آنخضرت النفطة كا اكثر داده مال قون مين مدفون هيسعودي حكومت في ان كردوپارد بواري بنادي هم محضرت في الكري كا كثر داده مال قور مين منايال هم اكثر حجاج كرام اور عامرين حفرات جنت المعلى قبرستان مين جب تشريف لے جاتے ہيں تو ان خاص قبروں پر حاضرى كوسعادت بيجھتے ہيں اوران كے لئے فاتحہ خوانی بھی كرتے ہيں اور آنسو بہاكر دل جيكاتے ہيں۔

(۳۳۵) حدثنا احمد بن ابی رجاء قال نا النضر عن هشام عن عکرمة عن ابن عباس قال بم الدین الدین

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

#### \*\*\*

**€**19€

باب ذکر ما لقی النبی عَلَیْ و اصحابه من المشرکین بمکة ریب باب من المشرکین بمکة ریب باب من المشرکین کے ہان میں

(٣٣٦) حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيل ثنا بيان واسمعيل قالا سمعنا قيسا ہم سے حیدی نے صدیدہ بیان کی کہا ہم سے سفیان نے صدیدہ بیان کی کہا ہم سے بیان اور اساعیل نے صدیدہ بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے قیس سے سنا خبابا يقول وهو وہ بیان کرتے تھے کہ ٹس نے خباب ہے سا آپ نے بیان کیا کہ ٹس رسول القعامیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ عاضر ہوا تو آپ علیہ متوسد برده وهوفي ظل الكعبة وقدلقينا من المشر كين شدة فقلت کعبے سائے تلے جاورمبارک پر تیک لگائے بیٹے تنے شرکین کھ سے جمیں انتہائی شدیدتکالیف اورمصائب کا سامنا کرتا پڑ رہاتھا ہیں نے موض کیا فقعد وجهه وهو یارسول اللہ! آپ اللہ تعالی سے دعا کیون نیس فرماتے اس برآ محضو میلی سید ھے بیٹھ کئے اس حال میں کہ چہرہ میارک سرخ ہو جمیا اور فرمایا لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم اوِ عصب ما يصرفه ذلك عن دينه تم ہے بہلی امتوں شراوہ کے کتامی کوان کے گوشت اور پھول سے گر ار کران کی بڈیوں تک کانچا دیا گیا اور بیمعاملہ بھی انیس ان کے دین سے نہ پھیرسکا ويو ضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بالنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذالامر اور کی کے مریرآ مارکے کراس کے دوکڑے کردیتے گئے اور یکی آئیں ان کے دین سے ندیجیر سکا اس دین اسلام کو قوائند تعالی خودی کمبال تک پائیجائے گا حتىٰ يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله زاد بيان والذلب علىٰ غنمه کدایک سوارصنعاء سے معرموت تک جائے گا اوراسے اللہ کے سواکس کا خوف شہوگا بیال سے اٹی دوایت میں بیاضافد کیا کہ سواجی طریع کے اپنی بحریوں پر

#### ﴿ تحقيق وتشريح﴾

ترجمة المباب سے مطابقت: ..... " لقد لقينا من المشركين شدة "ك جمله سے ب-المحميدى: ..... نام عبدالله بن زبير بن عيلى \_اجداد ميں سے ايك كى طرف نسبت كرتے ہوئے ان كوحيدى كها جاتا ہے \_ جيسے امام شافق كواجداد ميں سے ايك كى طرف نسبت كے لحاظ سے شافعى كہاجاتا ہے ورندان كا اصل تام محمد بن ادر ليس ہے ـ

زاد بيان: سيان، بن بشرامس معلم كونى مرادين \_

خَبِّا بَا: ..... (بقتح الخاء وتشديد البء الموحدة الاولى) ابن ارشد ميں \_ اور بيرحديث اى جلد ميں علامات نبوت ميں گذر چکى ہے اس کی تشریح وھال و کيھ لی جائے۔

زاد بيان والذئب على غنمه: ..... والذنب على غنمه كااضافه بيان كاروايت بس براساعيل كروايت من براساعيل كروايت من بين .

ترجمة الباب سے مطابقت: الارجلا كے جملہ ہے ہاكی فنس نے آنخفرت الله كا كا فنت كا كا فنت كى خالفت كى خالفت كى خالفت كى خالفت كى جا الله كى الله كى الله كى الله كى الله كى الله كى بياتھ كى خالفت كى بياتھ كى خالفت كى بياتھ كى بياتھ

الدنجم: .... سورة النجم مرادب جوقر آن ك(٢٤) ستائيسوي پارے ميں ہــ

سوالى: .... اس ونت آب كهال تشريف فرما تهـ

جواب: .... كمكرمدين تف

الارجلاً: .... اس مرادامية بن طلف م بعض في كما كدوليد بن مغيره مراد م والله والله والله بين مغيره مراد م والله وا

ر ۱۳۳۸) حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندو قال حدثنا شعبة عن ابی اسطق عن عمرو بن میمون بحصے ثربن بنار فرد برین میمون سے بحصے ثربن بنار فرد برین کی کہا تم سے تند اللّٰه قال بینا النبی ملی النبی ملی ساجد و حوله ناس من قریش جآء وہ عبداللہ سے تربی کر کے تعلق کے دہ کی حالت میں سے قریش کے کھا فراد و بی قریب میں موجود تھا سے بین عقب میں معیط بسلا جزور فقد فع علی ظهر النبی ملی النبی معیط بسلا جزور فقد فع علی ظهر النبی ملی النبی معیط بسلا جزور فقد فع علی علی النبی میں موقع کے اینام بین اٹھایا عقب بن ابی معیط بسلا جو کہ بیت مبارک پراسے ڈال و قال کی جہ سے تخصو ملی النبی اٹھایا النبی معید النبی النبی معید کی بیت مبارک پراسے ڈال و قال کی جہ سے تخصو ملی اینام بین اٹھایا کی جہ سے تحضو ملی اینام بین اٹھایا کے دور کی بیٹ مبارک پراسے ڈال و قال کی جہ سے تحضو ملی اینام بین اٹھایا کے دور کی بیٹ مبارک پراسے ڈال و قال کی بیٹ کے دور کی بیٹ مبارک پراسے ڈال و قال کی دور کی بیٹ کے دور کی بیٹ مبارک پراسے ڈال و قال کی بیٹ کے دور کی بیٹ کی بیٹ مبارک پراسے ڈال و قال کی دور کی بیٹ کے دور کی بیٹ کی بی

ا عدة القاري ص ١٩٦١) ع ( بني ري شريف ص ١٦٦)

فجآءت فاطمة فاخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبى المنظمة فجرقاطمة مي المنطقة على من صنع فقال النبى المنطقة فجرقاطمة مي الدركة كويشت مبارك حيم المياليودس في الياكيا تماات بدوعاوكي تخضوط في في الن كيار مين بدوعاك اللهم عليك المعلا من قريش ابا جهل بن هشام وعبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة وامية بن خلف او ابى بن خلف الماللة المين المين

(تحتیق وتشریح)

تر همة الباب كروجزء ميں \_(1) آنخضرت الله كونكليف كانجانا (٢) محابدكواذيتي دينا - بهلي جزء سے

مطابقت طاہرہ۔

غندر:.... نام محمر بن جعفرً.

بيرهديث كتاب الوضوء كآخري باب" اذالقى على ظهر المصلى قلوا او حبيفة "بيل كذر

مچکی ہے۔اِ

سلا جزور: .... وهجلدجس في يجمونا بمرادجانوري يجدوانى ب-

الملهم عليك المملان سوال: .... حضوط الله توبده عائيس كرتے تصاور يهال بده عاكرد بير؟ جواب: .... حضوط الله الله وات كى تكيف كى وجه سه بده عائيس كرتے تضيكن جب الله كادكام كى حرمت

توزی جاتی تھی توان د خصبا (بہت زیادہ غصر) ہوتے تھے۔

(۳۳۹) حداثنی عثمان بن ابی شیبة قال حداثنا جریو عن منصور حداثنی سعید بن جبیو بحص عثان بن ابی شیب فرص شیبه بن جبیو بحص عثان بن ابی شیب فرص بیان کی کها بم نے بزیر نے دریث بیان و مشور نے کہا کہ بحق عدیث بیان کی کها بم نے بزیر نے دریث بیان کو مشور نے کہا کہ بحق عن مسعید بن جبیو قال امو نی عبد الو حمل بن ابزی قال مشل ابن عباس یا کہا کہ بحص عم فرص بیان کی دو معید بن جیر سے انہوں نے بیان کیا کہ بحص عبد الرحمن بن بری فال مشل ابن عباس یا کہا کہ بحص عبد الرحمن بن بری فال مشل ابن عباس عبد الله اور ومن بقتل مُونِمنا مُتعَمِدًا النه ان دوآ یوں کے متحل کہا کہ ان میں مطابقت کی طرح بیدا کی جا گئے ہو الا تقتلوا النفس التی حوم الله اور ومن بقتل مومنا متعمدا

إ الخيراساري ص٠١٨ج٠)

فسالت ابن عباس فقال لما انزلت التي في الفر قان قال مشركوا اهل مكة فقد قتلنا نفس بن ابن عباس فقال لما انزلت التي في الفر قان قال مشركوا اهل مكة فقد قتلنا نفس بن ابن عباس في محوم الله و دعونا مع الله الله الله الخر وقد اتينا الفواحش بن كُلُّ والله في فراديا تقالون مم الله الله الله الخر وقد اتينا الفواحش بن كُلُّ والله الله إلا مَن تابَ وَامَن الأية فهذه الاولئك واماالتي في النساء فانزل الله إلا مَن تابَ وَامَن الأية فهذه الاولئك واماالتي في النساء الل بالله قال في النساء الله المرجل اذا عرف الاسلام وشر آنعه لم قتل فجزاء و جهنم الرجل اذا عرف الاسلام وشر آنعه لم قتل فجزاء و جهنم الرجل اذا عرف الاسلام وشر آنعه لم قتل فجزاء و جهنم الرجل اذا عرف الاسلام ورشرائع اسلام كي معرفت كه بعد الله من فد كرته لم من فد كرته لم من فد كرته له من فد كرته له من فد كرته له من فد كرته له لم حاسمة في بن جواسلام اورشرائع اسلام كي معرفت كه بعد الله من فد كرته له من فد كرته له من فد كرته له لم حاسمة في المناون براس في المناون المنا

#### ﴿ تحتيق وتشريح

حضرت ابن عباس کی کلام کا حاصل سے ہے کہ پہلی آیت سور قفرقان والی کا فروں کے بارے میں ہے اور دوسری

ل (سورت فرقان آیت ۸۸ پاره ۱۹) ع (سورت نساء آیت ۹۴ پاره ۵) سورت فرقان آیت ۵۰ پاره ۱۹)

آ بت سورة نساء والى يرسلمانوں كے بارے ميں ہان كانظرية قاكم و من كوعم افتل كرنے والے كي توبيول بيس بوتى إدر جمبور كتب بيں كدية خصوص ہاس محض كے جوتوب نه كرے - بوجه الله تعالى كافر مان وكاني كفقاً الله كان تاك على اور جمبور كتب بيں كدية خصوص ہاس محضول ہے يامراد خلوو سے مكث طويل ہے كيونكه دلائل واضح بيں كد كنه كار مسلمان يابية بيت مستول (حلال سي خضو والے) برمحمول ہے يامراد خلوو سے مكث طويل ہے كيونكه دلائل واضح بيں كد كنه كار مسلمان جي شام مدال من القتل برمحمول ہے۔

سوال: ..... كافرى توبداور مسلمان كى توبيش كيافرق ب؟

جواب : ..... كافر جب توبكرتا بي توالله تعالى كى طرف ساس كوفلى معانى بوتى بيكوكدوه توبكر كمسلمان بوتاب اورسلمان جوتوبكرتاب وه الله بوتاب اورسلمان جوتوبكرتاب وه الله تعالى كى مثيت بين بي جواب تواس كوعذاب د اورجاب تواس كومعاف كرد ،

فائده: ..... حضرت ابن عباس كى اس رائ كوجهود في قول نيس كياسى كدان كتليذرشيد مجابد في كما كه الامن ندم كاستثناء يهال بحى بها كه الامن ندم كاستثناء يهال بحى بها -

علامہ کر مائی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی غرض ہے ہے کہ عیاش اور ابن آخی دولوں کہتے ہیں عبد اللہ بن عمر و ابن عاص اور عبد ۃ اور مجر بن عمر و بمن العاص کہتے ہیں۔

فذكرته لمعجاهد: .... اس كامطلب بيب كرمبدالرطن بن الأى في كها كريس في يعديث مجابد بن جبير كر ساخت في المراد الا من ندم "

(۱۳۰۰) حداثتا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى الاوزاعى قال حدثنى يحيى بن ابى كفير المرحم الله المرد فريد عديان كاركا المحافظ المرد فريد المرد فريد المرد فريد المورد في المورد في المورد في المحافظ عن محمد بن ابو اهيم المتيمى قال حدثنى عووة بن المؤبير قال سألت ابن عموو بن العاص والحجر بن ابرائيم في المرد المحافظ والمحرد في المناس المرد المرد المرد المحرد المحرد في بالشد شي حمد في المعشوكون بالنبي المربط المناس المناس المناس المناس المنبي المناس المناس المناس المحدد ال

العرة القاري مي عدال ١١٦) ع (مورت ملا آيت ١٨ إيوه ١١)

ان یقول رہی اللہ الأیة تابعہ ابن اسحق حدثنی یحیی بن عروة عن عروة وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہاں کہ متابعت کہ ہائی کے کہا بھے کی بن عروه نے عروه کے واسط سے مدیث بیان کی قلت لعبد اللہ بن عمرو وہ وقال عبدة عن هشام عن ابیہ قبل لعمروبن العاص میں نے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیاوہ ہشام سے وہ اپنے والد سے کہ عمر و بن عاص سے پوچھا گیا کی وقال محمد بن عمرو عن ابی سلمة حدثنی عمرو بن العاص اور محمد بن عمرو عن ابی سلمة حدثنی عمرو بن العاص اور محمد بن عمرو بن العاص کے جمرو بن عاص سے نے حدیث بیان کی

#### ﴿ تحقيق وتشريح﴾

عداش: ..... عین ک فتح اور یا می تشدید کیساتھ ہے عیاش بن ولیدرقام بھری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بیصدیث مناقب ابی بکو میں گذر چی ہاس کی تشریح وہاں دیکھ لی جائے۔

تعارض: اخبونی باشدشی صنعه المشر کون بالنبی غَلَیْ " مجھ شرکین کے خت معالمہ کے متعلق بتائیے جومشرکین نے نبی پاکھائے کے ساتھ کیا تھا۔ تو ابن عمروبن عاص نے عقبہ بن ابی معیط والی زیادتی بتائی کہ اس بر بخت نے سب سے بدی زیادتی کی اور تکلیف پنچائی جب کہ صدیث عدید سے کہ خود آنخصرت الله نے آپ کو بنایا ہے تا ہے تو بنایا ہے " و گان اشد مانقیت من قومک "الح طائف وال قصد سایا کہ بنوٹقیف نے آپ الله کیال بری زیادتی کی بظاہر دونوں صدیثوں میں تورش ہے؟ میں

رفع تعارض : سن ابن عمروبن العاص كوطا نف واليواقع كاعم نبيس بوابوكار

تابعه ابن اسحاق: ..... عياش بن وليد كا متالع محد بن اسحاق باس متابعت كواحد في مند مين ابراجيم بن سعد كر ايق من تخ تريح كيا ب-

وقال عبدة عن هشام المنع: ..... يَعلِق إله عبد الرحمٰن في كتاب من بناد ساس كومندابيان كياب وقال عبدة عن هشام المنع: ..... يَعلِق إله المام بخاريُّ فَاللَّ العالم العاد من الكوذكر كياب جو بعد من آئي كان

تعلیق کا مقصد: ..... علامہ کر مائی نے فر مایا کدان تعلیقات سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ عیاش اور ابن استخت دونوں نے عمر و بن عاص کہا ہے عبدالتدنہیں استخت دونوں نے عمر و بن عاص کہا ہے عبدالتدنہیں کہا ہے عبدالتدنہیں کہا ہے عبدالتدنہیں کرتے ہیں جب کہ عبدہ اور محمد بن عمر وعبدالتد کا لفظ بیان نہیں کرتے ہیں

ا ( يف ری شريف ج اص ٢٥٨ ) ع ( في البري ص ١٢٦ ج ٤ ) سع (عمدة القاري ص ٢٠٠٥ ج) سع قارى شريف ص ٥٢٢ ه شديس ا

**€9.** باب اسلام ابي بكر الصديق بدباب ہالو برصد ان کے اسلام کے بیان میں

١ ٣٣/) حدثني عبدالله بن حمادالاملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا اسمعيل بن مجالد مجھے عبداللہ بن جمادة كلى في حديث بيان كى كباكه مجھے يحتى بن معين في صديث بيان كى كباكه بمے سلمعيل بن مجالع في عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر " رأيت وہ بیان سے وہ وہرہ سے وہ جمام بن حارث سے انہوں نے بیان کیا کہ عمار بن یاسر انے فرمایا میں نے دیکھا ہے عُلِيْتُ وَمَا مِعِهِ اللَّا حَمِسَةِ اعبِدُ وَامْرَأْتَانَ وَابْوِيكُو الله رسول الشابطية كواس حالت على بهي كه جب أتخضرت علية كيساته يائج غلام، دوعورتس اورابو بكرصدين كي سوا اوركوني شيس تعا

﴿ تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سير مطابقت: .... اس مديث المصرت ابو بمرصد إن كا آ عاز اسلام مي اسلام قول كرنا ظاہر مور ہاہے۔بیحدیث منا قب الى بكر میں بھی گزر چکی ہے اس کی تفصیل وہاں د كھے لی جائے۔

خمسة اعبد: ..... حضرت بالله ، حضرت زيد بن حارثة ، حضرت عامرة ، حضرت ابوفكية ، حضرت عبيد بن زيد " سدوال:.....اگركوئى كېكەخىنرت كى كااسلام لائاان سے يہلے تعالور حضرت عمار (٣٠) سے ذائد آدميوں كے بعداسلام لائے؟ جواب: ..... اس طرح و يكيف سے بيالازم نيس آتاكه وبال كوئى نيس تفا-اورمكن بىكدانبول في اسيام لانے سے پہلے کی رؤیت کوذ کر کیا ہو۔

فائده: ..... ابوالحن اشعري كيت بين كه حضرت ابو بمرصد بن بميشه آب الله كي رضا مين رب اس كي مراد مين اختلاف ہے جیج بیہ سے حضرت ابو بکرصدیق ہے کوئی حالت کفر باللہ کی ثابت نہیں ہوئی جیسا کہ غیروں سے ثابت ہوئی۔

> **€91** بأباسلام سعد یہ باب ہے سعد بن الی وقاص کے اسلام کے بیان میں

(٣٣٢)حيدثني سخق اخبرنا ابو اسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب مجھ سے آتی نے حدیث بیان کی کیا ہمیں ابواسامہ نے خردی کہاہم سے ہائم نے حدیث بیان کی کہا کہ یں نے سعید بن میتب س قال سمعت ابا اسحق سعد بن ابی وقاص یقول ما اسلم احد کہا کہ میں نے ابو آئی سعد بن ابی وقاص یقول ما اسلم الیا کوئی الله که میں نے ابو آئی سعد بن ابی وقاص سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نہیں اسلام الیا کوئی الله فی الیوم الذی اسلمت فیه ولقد مکثت سبعة ایا م وانی لثلث الاسلام مگراس دن میں کہ جس دن بی اسلام لایا ہوں اور میں داخل ہونے والے تیر نے فرد کی حیثیت سے سات دن تک رہا

#### ﴿ تحقيق وتشريح ﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: .... مدیث مناقب معرّین گذر چی ہے۔

مااسلم احد الا فی المدوم: ..... علامه کرمائی فرماتے ہیں کدان سے پہلے تو کشر لوگ اسلام لا چکے تھے حضرت ابو بکر شخطرت فدیج ہم مصل ہوئے ہوں اسی دن کے آخریں دن بیمسلمان ہوئے ہوں اسی دن کے آخریس بیاسلام لائے ہوں۔ آخریس بیاسلام لائے ہوں۔

وَإِنِّي لَقُلُتُ الْإِسْلَامِ:....

سوال: ..... يثلث الاسلام كييه وت حالانكهان سے بہلے دوسے زائد مسلمان ہو يك بيع؟ جواب: ..... بوسكتا ب كريه بالغ مردول كاعتبار سے كہا ہو۔

﴿ ۹۲﴾ باب ذكر الجن بيباب ہے جوں كة ذكر كے بيان يں

وقول الله تعالىٰ قُلُ أُوْحِىَ اِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْبَحِنِ اللهِ تعالىٰ قُلُ أُوْحِى اللهِ اللهُ الل

#### ﴿ تحقيق وتشريح

بدء الخلق کے شروع میں جنوں کے متعبق تفصیل ہے بحث گذر بھی ہے لہذااس جلد کے شروع میں دیکھی جائے۔
یہاں پراس بات کو بتلانا ہے کہ جو جن دسول التعلقی کو ملے ہیں ان کو فضیلت ہے ان جنوں پر جو نہیں ملے۔
آیت کاشان مزول: ..... آپ تالیف صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے متعدد جن وہاں سے گذر ہے قرآن کی آواز پر فریفتہ ہو کر سے ول سے ایمان لائے ،اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے اپنے پیغیر پروی کے ذریعہ ان کے ایمان لائے کہ خردی۔

سوال: ..... كتف اوركهال كريخ والع جن تعيج

جواب: .... وتح اصبين كرخ والے تھے سورة احقاف لے كة خريس اس كاتفيل وكي لي جائد

سوال: .... آپ س جگمن کی نماز پر حارب تے؟

**جواب: .....** طائف ہے واپسی پرمقام نخلہ میں صبح کی نماز میں۔

سوال: .... جنون كتني بارتبلغ كے لئے تشريف لے كئے؟

**جواب: ۲۰۰۰۰ جواب** 

(۱۳۳۳) حدثنا عبیدالله بن سعید قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنامسعو عن معن بن عبدالوحمٰن الم سهر الله بن سعید قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنامسعو عن معن بن عبدالرحمٰن الم سهمعت ابی قال سهمعت ابی قال سالت مسروقا کها که میں نے اپنے والد سے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ من اذن النبی خلیل بالمجن لیلة استمعوا القران فقال حدثنی ابوک نی کریم الله کو الله کی جس رات جنول نے قرآن مجید ساتھام روق نے فرمایا کہ مجھے تہارے والد یعنی عبدالله انه انه اذنت بهم شجوة یعنی عبدالله انه کریم کے انہوں کی افزنت بهم شجوة مین عبدالله انه کی کہ آنحضو الله کی کہ انہوں کی اطلاع ایک ورخت نے دی تھی

﴿ تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة.

الذنت بهم شعوة:.... درخت نے اطلاع کی کہ جن قرآن سنتے ہیں۔

مسوال: .... كونسادرخت تماادركهال تما؟

جواب : ..... درخت کانام سمره لین کیر کا درخت تھا ، مکہ یس مجد دائیة سے تعوز ا آ سے جنت المعلی کی طرف مجد جن سے تعوز اسے پہلے ایک مجد بنی ہوئی ہے اس درخت کی نسبت سے اس کانام مجد شجرہ ہے۔

سوال: .... درخت نے کس طرح اطلاع دی ہے؟

جواب: ..... حضرت عبدالله بن مسعود قرماتے بین میں نے جنوں کو بولتے ہوئے سنا کہ وہ آنخضرت علی کہ کہ کہ کہ درخت تھا آپ مالی کے اور کو ای کوائی کو کہ درخت تھا آپ مالی کے اگر میں درخت میرے یغیم ہونے کی اطلاع اور گوائی و بے تو کیا ایمان لاؤ کے جنوں نے کہا جی ہال، آپ مالی نے درخت کو راسورة احقاف یارہ ۲۷) می (عمدة القاری ۴۹ می ۱۲)

بلایااوروہ آیا،حضرت عبدالقد بن مسعود قرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹہنیوں (تدوغیرہ) کو چلتے دیکھا (وہ آپالیے کے قریب آیا) آپ اللہ نے اس سے بوچھا کیا تو میرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے بول کر کہا " الشہد انکٹ رسول اللہ " ( میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں! ( سوان اللہ کتناعظیم پیٹمبر ہے جن کی رسالت کی انکٹ رسول اللہ " ( میں گواہی ہی جن کی رسالت کی گواہی ہی پھروے دیے ہیں کہی جن دے رہے ہیں)

معدو الی بھروے دیے ہیں کمی ضب ( گوہ) دے دہی ہے کہی درخت دے رہے ہیں کہی جن دے رہے ہیں)

معدو الی: ...... روای حضرت عبداللہ بن مسعود والا واقعہ تو اس میں بھا کر گئے ہیں تو انہوں نے جنوں کو ہی کے سے تالیا وردرخت کواپی بھی جبول کے کیا واقعہ تو اس کی کھی جنوں کو ہی کے ایک الم اللہ کی کہا کہ کہا کہ کے تالیا اور درخت کواپی بھی جھوڑ کر چاتا کہے دیکھا؟

**جواب: .....** لبِلْة الجن كاواقعه متعدد بار پیش آیا ہے آپ كاسوال تو تب ہوسكتا ہے جب واقعه ایک بار پیش آیا ہولہذا سوال درست نہیں۔

سوال: ..... حدیث الباب سورة جن کی ابتدائی آیات کے معارض ہے۔ حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی آمد کی اطلاع درخت نے دی ہے جب کہ بیاطلاع تو خوداللہ پاک نے وتی کے ذریعہ دی ہے تو بظاہر تعارض ہے؟ جواب: ..... درخت کی طرف آمد کی اطلاع کی نسبت مجازی طور پر ہے۔

سوال: ..... عراق کے علاقہ سے نو (۹) یا سات (۷) جن مکہ کے قریب سرسپائے کے لئے آئے تھے یاان کوان کے گرو (بڑے شیطان) نے بھیجا تھا؟

جواب: ..... برے گردہ نے اس وقت بھیجا تھا جب ان کی آسان پر آمدورفت بند کردی گئی ، واللہ اعلم یامکن ہے ۔ اسیخ کسی کام کے سلسلہ میں آئے ہوں۔

سوال: .... جنول ك خوراك كياب؟ كمات بهي بينين يأسي

جواب: .... ان كفوراك كبارك من اختلاف عطام مين قراً ته بين جنول كهائ بين كم معلق تين اتوال بين (1) جميع المجن لا ياكلون ولايشربون وهذا قول ساقط (٢) صنف منهم ياكلون ويشربون وصنف منهم ياكلون ولايشربون (٣) ان جميع المجن ياكلون ويشربون لظاهر الاحاديث الصحيحه وعمومها ع

(۳۳۳) حدثنا عوسیٰ بن اسمعیل قال حدثنا عمرو بن محییٰ بن سعید قال اخبرنی جدی بم عمریٰ بن سعید قال اخبرنی جدی بم عمری بن اسمعیل نے حدیث بیان کی کہا کہ مجھے میرے واد نے خبروک

الرحدة القاري ص ٢٠٠٥ ٢١ ع عدة القاري ص ١٦٥١١)

﴿ تحقيق وتشريح

نصديدين: ..... بيشام اورعراق كدرميان ايكشركانام ب-صاحب جلالين في يمن كاعلاقد بتايا بي

﴿۹۳﴾ باب اسلام ابی ڈر ؓ بیباب ہےابوڈرؓ کےاسلام کے بیان میں

﴿ تحقيق وتشريح﴾

نام : .... جندب بن جنادة بن سفيان ـ

مان كانام: .... رمله بنت الوقيعد

وفات: ..... حضرت عنان كرور خلافت مين مدينه كقريب ربذه ناميستى مين ٣٢ هين آپ كانتقال موار

(۳۲۵) حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى قال حدثنا المثنى عن ابى جمرة بم عروبين عبال غير المرابع عن ابى جمرة بم عروبين عبال في المرابع عن الم

تفسير حلالين <sup>ص ١٨</sup>١٨ ج٢

عن ابن عباس قال لما بلغ اباذر مبعث النبي الله قال لاخيه وہ این عباس سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب ابوذر گورسول التقلیق کی بعثت کے متعلق معلوم ہواتو انہوں نے اسے بھائی سے کہا اركب الىٰ هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم انه نبى وادی مکہ کے لئے سواری تیار کرلومیرے لئے معلومات حاصل کر کے لاؤاس مخص کے بارے میں جونبی ہونے کا دعوبدار ہے ياتيه الخبر من السمآء واسمع من قوله ثم ائتنى فانطلق الاخ اورکہتا ہے کہاس کے پاس آسان سے خبرآتی ہے اس کی باتوں کوخود غور سے سننا اور پھر میرے باس آنان کا بھائی وہاں سے جلا حتىٰ قدمه وسمع من قوله ثم رجع الىٰ ابى ذر فقال له رأيته يامر بمكارم اخلاق اور کمدها ضربو کرآ تحضور علی کی احادیث خورین مجروالی بوکرانبول نے ابوذرکو بتایا کدیس نے آئیں خودد یکھا ہے وہ احتصا خلاق کی تلقین کرتے ہیں و كلاماما ممااردت ماشفيتني فقال بالشعر اور میں نے ان سے جو کلام ساہ وہ شعر نہیں ہا ہو ذرائے کہا جس مقعد کے لئے میں نے تبہیں بھیجاتھا مجھے اس سلسلہ میں پوری طرح تشفی نہیں ہوئی فتزودوحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فاتى المسجد فالتمس النبي المسالة چنانچانهوں نے خودر خصو سفر بائد ها یانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ ساتھ لیا اور مکر آئے مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم علی کے وال کیا ولا يعرفه وكره ان يسأل عنه حتىٰ ادركه بعض الليل اضطجع ابوزراً تحضوطين ويجانة بين تضاورك سآ تحضوطية كمتعلق بوجمنا بهى بسنوبين كرتة تصايك دات كاداقدب كرآب لين موع تص فرأه على فعرف انه غريب فلما رأه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شئ علیؓ نے آپ کواس حالت میں دیکھااور بجھ گئے کہ کوئی مسافر ہا ہوذرؓ آپ کے پیچیے پیچیے چلے محیے کیکن کی نے ایک دوسرے متعلق نہیں پوچھا حتى اصبح ثم احتمل قربته و زاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم و لا يراه النبي عنيه جب صبح ہوئی تو ابوز "نے بھراپنا مشکیز ہ اور زهبِ سفرا ٹھایا اور مجدالحرام میں آئے بیدن بھی یونہی گزر گیا اور آپ نبی کریم آلیک کو ضد کھی سکے حتى امسلى فعاد الى مضجعه فمر به على فقال اما نال للرجل ان يعلم منزله شام ہوئی تو لوث آئے اپنے سونے کی جگہ کی طرف کہ لی تھروہاں سے گزرے اور سجھ کئے کہ ابھی میخف اپنی منزل مقصود تک نہیں بینچ سکا فاقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه على شئ حتىٰ اذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلكت آ پائیں دہاں سے مجراب ساتھ لے آئے اور آج محم کی نے ایک دوسرے کے تعلق بجوئیس پوچھا تیسراون جب موالور کی نے ان کے ساتھ وہی معالمہ کیا فاقام معه ثم قال الا تحدثني ما الذي اقدمك قا ل ان اعطيتني عهدا وميثا قا توان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں آپ کے آنے کا باعث کیا ہا اوذ "نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پئتہ وعدہ کرلیں کہ

قال فعلت فاخبره ففعل میری راہنمائی کریں گےتو میں آپ سے سب پچھے بتاووں علی نے وعدہ کرلیا تو آپ نے انہیں صورت حال کی اطلاع دی علی نے فرمایا کہ فانه حق وهو رسول الله فاذا اصبحت فاتبعنى فانى ان رأيت شيأ بلاشبده حق بر بي اورالله كرسول بي ملط له بس مع كوآب مرب يجه يجه مير ساته عليس الريس ني كونى الى بات محسول كى اخاف عليك قمت كاني اريق المآء فان مضيث فاتبعني جس سے جھے آ پے بارے ش کوئی نظرہ ہواتو میں کھڑا ہوجاوں گا کویا جھے بیٹا ب کا جادرجب میں پھر چلنے لکول آو میرے پیچھے آ جا کیں تدخل فقعل مدخلي یہاں تک کہ جس گھر میں میں داخل ہوں آ ہے بھی داخل ہوجا کیں انہوں نے ایسا بی کیا جیسا کہ انہوں نے فر ما یا خما فَاتُطَلَقَ يَقُفُوهُ حتىٰ دخل على النبي تَأْتُطِيُّهُ و دخل معه فسمع من قوله واسلم مكانه فقا ل له النبي تَأْتُشِيُّهُ تا أَ نَدُ عَلَيْ كُمُ مِهِ اللَّهِ فِي خدمت من أَنْ كُنَ أَخصُوط اللَّهِ فَي إِنْسَ مِنْ الرام لا مِن المحام لا من محملة في خصوصة في الناسية في الماسية الماسية الماسية في الناسية في الماسية في الما ارجع الَّى قومك فاخبرهم حتىٰ يأتيك امرى قال والذي ب اپن قوم میں واپس جاؤاور انیس میرے متعلق بتاؤتا آئے۔ جب ہمارے ظہوراور خلبہ کاعلم ہوجائے ابوذر ٹے عرض کی اس ذات کی تسم لاصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان قریشیوں کے جمع میں باتگ دہل کامداتو حیدورسالت کا اعلان کروں گالی نگلے یہاں تک کہ اتي المسجد فنا دي باعلى صوته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قام القوم آ ب مجد حرام می آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوالورکوئی معبود نیں اور یہ کھے اللہ کے سواک کھڑے ہوگئے فضربوه حتى اضجعوه واتى العباس فاكب عليه قال ويلكم الستم تعلمون اوراتنا بارا کہ آپ کر بڑے استے میں عبال آئے اور ابوذر کے اوپراہنے آپ کوڈال کر قریش سے فرمایا افسوں! کیا تنہیں معلوم میں کہ انه من غفار وان طريق تجاركم الى الشام فانقذه منهم مخص قبیلہ غفارے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے ای طرح ان سے آپ کو بیچالیا شي عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا اليه فاكب العباس عليه پرابودردر بدن مجد حرام میں آئے اورائے اسلام کا اظہر کیا قوم بری طرح آپ پڑوٹ بڑی اور مارنے کے عباس ان پرگر پڑے (اور بچالیا)

﴿ تحقيق وتشريح﴾

ىيىدىت مناقب قريش، باب قصة زمزم مين گذر چى ہے۔ فقال ماشفديتنى: ..... يعنى تواليا جواب نبيس لايا جو مجھے شفاء دے۔ هٰذا الوادى: ..... مكة المكرّ مه ب جيما كرّ آن مجيد من ب بِوَادِ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدُ بَيْرَكَ الْمُعَرَّمِرِ ل

هذا الرجل: ..... هذا سے اشار ، محسوں مصر کی طرف ہوتا ہے کیکن بھی حاضر فی الذہن کے لحاظ سے بھی ذکر کردیا جاتا ہے جیسے کنابوں کے خطبوں میں ہوتا ہے احابعد فهذا پہال بھی اشارہ حاضر فی الذهن کی طرف ہوتا ہے۔ هذا نو جل میں بھی حاضر فی الذهن کی طرف اشارہ ہے اور مراد حضو علی ہے کی ذات ہے۔

اما نال للرجل: .... اى اما آن: ابحى تك شخص (ابي منزل مقصودتك) نبيل پنج سكا ..

تعارض: ..... روایت الباب میں ہے" کانی اریق الماء" ("کویاش پانی بہار ہاہوں لینی بیشاب کرر ہاہوں) اور البختیب کی روایت ہے" کانی اصلح نعلی "کویاش جوتی درست کرر ہاہوں) دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے؟ جواب: ..... ہوسکتا ہے حضرت علیؓ نے دونوں ہاتیں ارشاد فرمائی ہوں۔

**یقفوہ:....** ای بنبعہ (ش) حفرت علی کے پیچے چلا۔

ودخل معه: ..... ابوذر معن سائع کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ تابیت تشریف فرما تھے اور آپ آلیت سے ملاقات کی اور آپ آلیت کے ارشا دات سے۔

تعارض: ..... روایت الباب میں ہے کہ حضرت علی حضرت ایوذرکوکی گھر ( عالیا واراقم تھا) میں لے سے اور آخصرت الفظیہ سے ملاقات کرائی جب کہ عبداللہ این صامت کی روایت میں ہے کہ ایوذرا تحضرت الفظیہ سے اس وقت طے جب آ ہے الفظیہ اورابو کر صدیق الفظیہ اللہ اللہ المور المور اللہ المور اللہ المور اللہ المور المور

الإيارة المورة الراتيم آيت ٢٤)

﴿٩٤﴾ اسلام سعيد بن زيد سعيد بن زيد

ترجمة الباب سے مناسبت: .... به كرحفرت سعيد است اسلام كا قصد خود بيان كرتے بي اس پر كئي والى تكالف به كالف بين الله الله على تكالف به كارگ اس مديث كا باب " من اختار المضوب والقتل والهوان على الكفو" بين اعاده كري ميل

فاقده: ..... حفرت معيد كح طالات اى جلد مل گذر يك ين -

ولو ان اُحد ارفض بسن فرض بیے کہ پہلے دین کے فافین بھی مسلمانوں کو خیر پر رفبت دیتے تھا دراس زمانے میں دین کے موافقین بھی محابہ کے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرتے ہیں بینی عربا وجود نالف ہونے اور کفریش تخت ہونے کے انہوں نے صرف جھے 'باندھنے پراکتفاء کیا آل نہیں کیا اور تم باوجود مسلمان ہونے کے معزمت عثمان 'کوآل کرتے ہو۔

> ﴿90 ﴾ باب اسلام عمر بن المحطاب بياب عمر بن خطاب كاسلام كربيان ميں

(٣٢٧) حدثنا محمد بن كثير قال اخبر نا سفين عن اسمعيل بن ابي حالد عن قيس بن ابي حازم مي حازم عن قيس بن ابي حازم عي مع من كثير في حديث بيان كي كها كر بميل سفيان في خردى وه اسائيل بن ابي خالد سے وه قيس بن ابي حازم سے از بخارى م كادر بردى و

عن عبدالله بن مسعودؓ قال ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر وہ عبدالله بن مسعود ؓ سے کہ انہول نے بیان کیا کہ عمرؓ کے اسلام کے بعد ہم ہمیشہ غالب رہے

﴿ تحقيق وتشريح ﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

حفزت عر عر کے رعب، داب، کھڑکا، ڈرکی وجہ سے مشرکین اور منافقین جلدی سے مسمانوں کے قریب نہیں آتے تھاس پرعبداللدین مسعود کے فرمایا کہ عمر کے اسلام سے ہمیں بڑی تقویت کی ہے اور ہم ہمیشہ غالب رہے۔

(۳۲۸)حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قا ل حدثنی عمر بن محمد ہم سے بحی بنسلیمان نے مدیث بیان کی کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے مدیث بیان کی کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد ف مدیث بیان کی قا ل فاخبرني جدى زيدبن عبداللّه بن عمر عن ابيه قا ل بينما هو في الدارخائفاً کہا جھے میرے دادازید بنعبداللہ بنعمر نے خبر دی وہ اپنے والدے کہانہوں نے بیان کیا کہ عمر خوفز دہ ہوکر گھر میں میٹھے ہوئے تھے کہ اذ جآء ه العاص بن واتل السهمي ابو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم عاص بن وائل مہمی اندرآیا وصاری وارجوڑا اوررکیٹمی گوٹ کی قمیص پہنے ہوئے تھا اس کا تعلق قبیلہ بنوسہم سے تھا وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك قا ل زعم قومك انهم سيقتلونّي جوز وندج بلیت میں ہمارے حلیف منے عاص نے عمر سے کہا کیابات ہے؟ عمر نے فرمایا کہتمہاری قوم میرے کل پرتنی بیٹی ہے لا سبيل اليک بعد ان قال أسلمت کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اس نے امنت کہددیا ہے فخرج العاص فلقى الناس قدسال بهم الوادى فقال اين تريدون فقالوا نريد اس کے بعد عاص باہر نکااتو و یکھ کروادی میں ان توں کا سندرموجیں مارد ہاہے اس نے بوجھا کدھرکا زخ ہے انہوں نے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اليه فكو الناس الذي صبًا قال لا سبيل ابن الخطاب اس ابن خطاب کی طرف جو ہے دین ہو گیا ہے عاص نے کہاا ہے کوئی نقصہ ن نہیں پہنچا سکتا ریہ سنتے ہی لوگ واپس ہو سے تے

﴿ تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: ..... هذا ابن الخطاب الذى صبا اس عمر كى طرف جارے ہيں جو پرانادين چيوڑ چكا ہے ئے دين ميں داخل ہوگيا ہے۔

فی الدار خانفا: ..... عمر اسلام لانے کے بعد گھر میں خوفزدہ ہوکر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہیں قوم جھے اسلام لانے کی وجہ سے قبل نہ کردے۔ **سوال:....** حضرت عمر کا گھر مکہ کی کس گلی میں کس پہاڑی پڑھا؟

**جواب:**..... مسجد حرام کے دروازہ باب العمرہ اور باب العبد کے سامنے فندق التوحید کے پیچھے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے ( جس کی اب تر اش خراش جاری ہے شاید دو چار سال بعد ریجی نظر ندآئے )اس پر حصرت عمرٌ کا مکان تھا۔ واللہ اعلم یامکن ہے کہ بیان کی ملکیت کی وجہ سے ان کی طرف منسوب ہوگھر کسی اور طرف ہو۔

سوال: ..... حضرت عمر تو برے جری اور عبقری انسان تھے اسلام قبول کرنے کے بعد آنخضرت اللی نے بہلی نماز ان کی جرائت اور بہادری کی وجہ سے اعلانیہ کعنہ کے سایہ میں اوا فرامائی ہے۔ اعلانیہ بیجرت بھی کی ہے آ پ کی تو بہ دری کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ایسا بہا درانسان قوم سے خوفز دہ ہوکر کیسے گھر میں جاکر بیٹھا ہے؟

جواب: ..... ياكى طبى امر ب آنخضرت الله يهى تين روز غار توريس چهي بين ده متات موى عليه السلام كوبهى الله ياك فرمايا "كفت نُن سُغِيدُ هَا الله ياك فرمايا "كفت نُن المحقد نُن المحقد نُن المحقد نُن المحتفظ الله المحتم المحتفظ الله المحتفظ الله المحتفظ الله المحتفظ المحتفظ

ابوعمرو: ..... عاص كى كنيت إن كابيا عمروبن عاص مشهور ومعروف صحابي موكر راب-

حلفاء نا: ..... طیف کی جمع ہے اور بیر طف (قشم اٹھانا) سے ماخوذ ہے۔ جمعنیٰ ایک دوسرے سے تعاون اور اتفاق بر معاہدہ اور معاقدہ کرتا ہے۔

امنت: ..... بفتح الهمزة و كسر الميم و سكون النون بالامان المؤدمش بيمراخوف زائل اورخم بوكي قدر كرتى اوران كى بات كومانى اورخم بوگيا ـ عاص كى تسلى كى وجد يخوف كازائل بوناس كي تفاكه عاص كى قوم برى قدر كرتى اوران كى بات كومانتى عنى \_اصلى كى روايت مين امن بيمن علام يمنى فرمات بين بين خطاا و خلطى بده فقى الناء بحى غلط ب-

سوال: .... أمنت كسباب عيد إدركياميغدي؟

جواب: ..... بابسمع, يسمع صيفدوا مدينكم ب

قد سال بھم الوادی: ..... وادی مکہ میں انسانوں کا سمندر موجیں مار ہاہے یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے ایک جیب کی اور کی جی ہوگئے کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ ااور سے دین (دین اسلام) کو قبول کرلیا ہے لہٰذااس کو آل کردیں گے۔

إ إره ۱۱ سورة طرآيت ۲۱) سر إره واسوره توبدآيت ٢٠) سر إره اسورة بودا يت ١٨) س (إره ١١ سوره تجرآيت ٥٣) ٥ ( مرة القاري من اج ١٤)

قال بینما هو فی الدار: دورت عراس من الداری بین جوز اتحااه روه جاہیت میں ہارے ملے بعد اپنے گھر میں خوف زوہ تھے کہ عاص بن واکل آئے اوران پر بینی جوز اتحااور ریٹم کی کف گلی ہو کی تمیم تھی اووہ جاہیت میں ہمارے ملیف تحانہوں نے حضرت عمر فی سے بوچھا کہ کیا حال ہوجا و کن تو معزت عمر نے فرمایا کہ تیری قوم دعویٰ کرتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہوجا و کن وہ جھے تل کردیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ تھے تک نہیں بھی سے جب اس نے بیات کی تو ہمارا خوف زائل ہوگیا کیونکہ عاص اپنی قوم میں مطاع (مردار) تھا بعد میں عاص باہر نکلے تو دیکھا کہ وادی لوگوں ہے ہمری پڑی ہے تو اس نے بوچھا کہ کہاں کا ادادہ کرتے ہیں جو بددین ہوگیا ہے تو عاص نے کہا کہ " الاسبیل علیہ" (اے کوئی نقصان نہیں بہنے اسکا) تو سب لوگ واپس مطلے گئے اور حضرت عمر سے دعب زائل ہوگیا۔

(۳۲۹) حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفين قال عمرو بن دينار سمعته قال المحرو بن دينار سمعته قال المحري بن الله في بن عبدالله بن عمر المها كرام عمر المجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وانا غلام عبدالله بن عمر المما السلم عمر المجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وانا غلام عبدالله بن عمر الما الله عمر المجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وانا غلام عبدالله بن عمر المام الكولوگ ب كرام فريت محرك المام الكولوگ ب كرام فريت المحرك المحر

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله اسلم عمرالخ

وانا غلام: ..... مين ال وقت بچة قاعمر يا نج سال تقى جيسا كدا يك روايت مين پانج سال كى تصريح بھى ہے۔ فوق ظهر بديتى: ..... اپنے گھر كى جيت پر چر حاموا تقاباب كے گھر كو بجاز أا پنا گھر كہايا ماية ول كے اعتبار سے كہا۔ فقلت من هذا . قالو العاص بن وائل: ..... مين نے كہا يكون ہے؟ لوگوں نے بتايا قباء پوش فض عاص بن واكل ہے۔

اشكال: ..... گذشته مديث اوراس مديث من بظاهر تعارض بي پهل مديث من به كه عاص بن وائل جب آئ جب كه عاص بن وائل جب آئ " وعليه حلة حبوة و قميص مكفوف بحريو" وهارى وارجو ژااورريشى كوشى كوشى مينه بوئ تعا جب كراس مديث من بيخ بوئ آيا شخص ايك جب كراس مديث من بيخ بوئ آيا شخص ايك

ہوقت بھی ایک ہودوں روا توں میں الگ الگ لباس بیان کیا گیا ہے یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک وقت میں انسان متعددلباس بینے؟

جواب: ...... کوئی تعارض نہیں کیونکہ رئیٹی گوٹ کی قیص اور رئیٹم کی قباء ایک ہی چیز ہے صرف انداز بیان مخلف ہے۔ پہلی روایت میں وحداری دار جوڑا (لباس) کا ذکر ہے دوسری روایت میں اس کا ذکر ہی نہیں للبذا کوئی اشکال و تعارض نہیں۔

**معبوال:..... عاص بن وائل جس نے مشکل وقت میں حضرت عمر کو پناہ دی اور امان دی ہے مسلمان ہوا کلمہ** پڑھ کر ابدی کا میا بی ہے ہمکنار ہوا یانہیں؟

جواب: ..... ایک روایت بین آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اے اباجان بیکون مخص ہے اللہ تعالی اس کو جزاء خیر عطافر مائے تو حضرت عمر نے جواب دیا بیات ماس بن وائل ہیں" لا جزاہ الله خیر ا"بعد میں ہمی اس کا اسلام قبول کرتا اللہ بین ان کا بیٹا عمر ومسلمان ہو گیا تھا اوران کوشرف محابیت بھی نصیب ہوا۔

(۳۵۰) حدثنا يحييٰ بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر ان سالما ہم سے سی بن سلیمان نے بیان کیا کہا کہ جھ سے این وہب نے حدیث بیان کی کہا کہ جھ سے عرفے حدیث بیان کی بوشک سالم نے حدثه عن عبدالله بن عمر قال ما سمعت عمر لشئ قط يقول اني لاظنه كذا اس کومدیث بیان کی وہ عبداللہ بن عرا ہے کہ نہوں نے بیان کیا کہ جب بھی عرانے کسی چیز کے متعلق کہا ہوکہ عرافیال ہے کہ بیاس المرح ہے کان کما یظن بینما عمر جالس الا مر به رجل جمیل مرده ای طرح بوئی جیساده اس کے متعلق اپناخیال ظاہر کرتے تھا کیسر جبہ آپ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت محض وہاں سے گزرا فقال لقد اخطأ ظني او ان هذا على دينه في الجاهلية او لقد كان كاهنهم آ پ نے فرمایا میراخیال غلظ ہے یامیخض اپنے جاہلیت کے دین پراب بھی قائم ہے یاز مانہ جاہلیت میں اپن قوم کا کا بهن رہاہے علىّ الرجل قدعى له فقال له ذلك فقا ل ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم اس تحف کومیرے یاں ذورہ مخص بلایا گیاتو عمر نے اس کے سامنے بھی بات دہرائی اس پراس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ استقبال کیا گیاہ و سلمان مرد عليك فاني اعزم عمرٌ نے فرمایا کیکن میں تمہارے لئے ضروری قرار دیتا ہوں کرتم مجھے اس سلط میں بتاؤ قال كنت كا هنهم في الجاهلية قا ل فما اعجب ماجآءتك به جِنِّيُّتُكَ نے اقرار کیا کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں اپنی قوم کا کابن تھا عرانے دریافت فرمایاسب سے جیرت آنگیز خرکیاتھی جوجدیہ تمہارے یاس لائی

قال بينما انا يوما في السوق اذ جاء تني أعر ف فيها الفزع فقالت تخص ندکورنے کہا کہایک دن میں بازار میں تھا کہ جدیہ میرے پاس آئی میں نےمحسوں کیا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے پھراس نے کہا انكاسها وابلاسها وياسها الجن لیاتو نے نہیں دیکھا جنول کوادران کے جیران ہونے کواوران کے مایوں ہونے کو بعدان کے آسانوں سے روک دیئے جانے کے ولحوقها بالقلاص و احلاسها قال عمر صدق بينما انا نآئم عند ا لهتهم اور بعدان کے لاحق ہونے کے ساتھ اونول کے اوران کے ٹاٹوں (معنی جنگلول کی رہائش) عرائے فرمایا تم نے کہا ایک مرتب سی ان کے بتوں کے قریب ویا ہوا تھا اذ جآء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم اسمع صارخا قط اشدصوتا منه ا يك مخص ا يك جيم الايااوربت براے ذرح كردياس بركسي فيضني والے نے اتى زورے چيخ كركها كه بس نے اليى شديد چيخ كبي كبيرى تي تقى يا جليح امرً نجيح رجل فصيح يقول لا - الله الا انت اس نے کہا اے مین کامیانی کی طرف سے جانے والا ایک امر ظاہر ہونے والا ہے ایک صبح شخص کیے گا کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں فوثب القوم قلت لا ابرح حتىٰ اعلم ما ورآء هذا ثم نادئ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے کہااب میں معلوم کے بغیر ندر ہوں گا کہ اس کے چیچے کیا پیز ہے استے میں چروہی آواز آئی الله الله 11 نجيح رجل فصيح يقول ا ہے تیج ! کامیابی کی طرف لے جانے والا امر طاہر ہونے والا ہے ایک صبح محض کیے گانہیں کوئی معبود مگر اللہ عز وجل هذا قيل اڻ ، نپی اور کیس بھی کھڑا ہوگیا کچھ بی دن گزرے تنے کہ کہا جانے لگا نی مبعوث ہو گئے ہیں

﴿ تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سيع مناسبت: .... اس مديث يس جودا قعداور قصد خرار معرط كاسلام لان كاسب بناس لئة اس كواس باب يس لائة بين -

اذمربه رجل جمیل: سوان کو آپ کو (حضرت عمر ) سائے سے ایک خوبصورت محض گذرااس کا نام سوادین قارب دوی تھا لے

قال ما سمعت عمر الشي قط: ..... حضرت ابن عرقبتلات بين كه حضرت عمر كوجب بهى سنا كه ميراظن اليه منا كه ميراظن اليه منا كه ميراظن اليه منا كه ميراظن اليه من حقاله اليه من الله الله من ا

جالمیت کے دین پر ہے یا پیمسلمان ہے اور کا بمن تھا اور ابھی کہانت پر باقی ہے۔ اس مرد کو ہلا وُ چنانچہ بلایا گیا تو حضرت عمر فے جو پہلے بات کہی تھی اس کو دہرایا ، وہ جو آ دمی تھا اس نے کہا کہ میں نے اس جیسا کبھی منظر نہیں دیکھا کہ مسلمان کے ساتھ اس تم کی کلام کا استقبال کیا گیا ہوتو حضرت عمر فے فرمایا کہ میں مجھے شم دیتا ہوں کہ تو جھے ضرور بتلائے گا تو اس نے تسلیم کیا کہ وہ جا کمیت میں کا بمن تھا۔

كاهن كي تعريف:..... " هوالذي يتعاطى الاخبار المغيبة و يخبربها"

المع قرائعین وابلاستها: ..... کیانہیں دیکھا تونے جنوں کواوران کے دہشت زدہ ہونے کواوران کے ماہوں ہوجانے کو، بعداس انقلاب کے اوران کے لاحق ہوجانے کے اونٹیوں کواوران کے اور کے اس کلام سے اس جن کی غرض یہ ہے کہ نبی کر پھانے کا ظہور ہوجائے گا اور جن عرب کے تالع ہوجا کیں گے اور دین میں اس کے متحول جا کیں گے اس لئے کہوہ جن وائس کے رسول ہیں ۔ حضرت عرص نے فرمایا کہ تیری جنیہ نے کہا میں ان کے معبودوں کے پاس سونے والا تھا اچا تک ایک شخص کھڑے کولا یا اور اس کوذیح کیا ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی ایس خت آواز میں نے بھی نہیں تی۔

يا جليح: ..... علاميني في الكامني المعاوة الكاشف بالعداوة

امر نجیج: ..... کامیاب نجیح نون کے فتہ اور جیم کے سرہ کے ساتھ النجاح سے مشتق ہے جمعنی حاجتوں میں کامیاب رجل فصیح فصاحت والدفخف کہتا ہے 'لا الله الا الله ''پس میں اٹھ گیا زیادہ ورٹیس گذری تھی کہ نی کریم الله فاہر ہوئے اور میں نے س لیا کہ بین ہیں۔

وابلا سَمها: ..... ماتبل پرعطف کی دجہ سے منفوب ہے۔ بمعنی حیرت دوہشت۔

وياسها: .... بدرجاء (امير) كاضد -

انكاسها: .... انقلاب على الراس ـ

بالقلاص: ..... قاف كيسره كيس تعقلوص كى جمع بمعنى جوان اوغنى مراداونيون والي

احلاسها: ..... ہمزہ کفتہ کے ساتھ طلس کی جمع ہے " وهو کساء رقیق بوضع تحت البودعة رعایة لظهر المدو اب" (چو پاؤ، اونٹ وغیرہ کی کمرکو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے کمر پر باریک چا در ڈ النا)

نشبنا: ..... بمعنى "مكننا" بم تفور اعرصه طهر يعن مختصر ساز ماندگذرا تها كه تخضرت الله كله توحيد كى دعوت في شب الله الاالله "كى اليى آواز لگائى كه كپاور پكا گھر اس كى گونج سے مستفيد بوا۔ برگھر ميں به صدا يبنى اور آنخضرت الله كار شاد كے مطابق پہنى كرر ہے گى اب بيكوئى نہيں كه سكتا كه آخرى پنيمبركى لگائى بوئى صدا سينى اور آنخضرت الله كار شاخيى ...

حضرت عمر سکا اسلام لانا اوراپنی بهن فاطمه اور اپنے بهنوئی سعید بن زید کو باندھنا دسرت عمر سکا اسلام لانا اوراپنی بهن فاطمه اور اپنے بهنوئی سعید بن زید کو باندھنا داستے میں بی زھرہ (قبیلہ) کا ایک فی طاب ایک دن تلوار کلے میں لئکائے ہوئے (گر سے باہر) نکلے داستے میں بی زھرہ (قبیلہ) کا ایک فی طااس نے بوچھا عمر کہاں کا ارادہ رکھتا ہوں، اس فی سے کہا بی ہا ہم اور بی زھرہ کے (انقام) سے اپنے آپ کو کیے بچاؤ کے، عمر نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ بھی نے دین ہو گئے اور اپنا آبائی دین بھی چھوڑ بھے ہیں، بی زھرہ کے فیص نے کہا میں ہم ہیں اس سے خیال ہے کہ آب بھی نے دین ہو گئے اور اپنا آبائی دین بھی چھوڑ بھے ہیں، بی زھرہ کے فیص نے کہا میں ہم ہیں اس سے بھی نہیں قرآن پڑھار ہے تھے اور وہ سورۃ طرحہ سید ھے اپنی کہن اور بہنوئی کے گھر گئے ، ان کے پاس خباب بین ارت بیٹے آئیس قرآن پڑھار ہے تھے اور وہ سورۃ طرحہ کی تلاوت کرر ہے تھے عرق کہا یہ کیا چیز ہے جس کو میں تمہار ہے پاس من رہا ہوں، لگا ایسے ہے کہ تم دونوں بورۃ ہوگے ہو، حضرت سعید نے فر مایا عمر تمہارے دین کے علاوہ اگر بید ین حق ہوتہ پھر؟ بیشنا تھا کہ عمر نے حضرت سعید پر اپنی ایس سے تھو ہرکو چھڑا نے آئی تو اس کو میں تمہار ہے بیاس من رہا ہوں، لگا ایسے ہے کہ تم رہ وقو پھر؟ بیشنا تھا کہ عمر نے حضرت سعید پر من سے تھی میں اور ہاتھوں سے درا۔ لائی (خرہ میں تی بوتہ پھر انے آئی تو اس کو میں تمہار سے باس میں درا۔ لائی (خرہ میں تی بوتہ پھر دیا بہن اسے شو ہرکو چھڑا نے آئی تو اس کو کھی یا کا اور ہاتھوں سے درا۔ لائی (خرہ میا

(۳۵۱) حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسمعيل قال حدثنا قيس بم عيم تركم على المعنى الم

«تحقيق و تشريح»

به حدیث سعید بن زید کے اسلام لانے کے واقعہ میں گذر چک ہے اس کی تشریح و ہیں مداحظ فرما ہے۔

﴿٩٦﴾ باب انشقاق القمر يه باب شت تركے بيان ميں

### ﴿تحقيق وتشريح ﴾

یہ بہت بڑے مجزات میں سے ہے، تمام انبیاء کے مجزات زمین سے آسانوں کی طرف متجاوز نہیں ہوئے گریہ ججزہ آسانوں کی طرف متجاوز نہیں ہوئے گریہ ججزہ آسانوں پر ظاہر ہوااور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا فَتَرَبَّتِ النَّاعَةُ وَالنَّفَى الْقَدُولِ لِللهِ معرفی اس کو بیان کیا فَتَرَبَّتِ النَّاعَةُ وَالنَّفَى الْقَدُولِ لِللهِ معرفی اور النّفام کو قبول نہیں کرتے؟
جواب: ۔۔۔۔۔ بیاس کی مخلوق ہے جوجا ہے کرسکتا ہے۔

ر ۳۵۲) حدثنی عبدالله بن عبد الوهاب قال نا بشر بن المفضل قال حدثنا سعید بن ابی عروبة بحص عبدالله بن عبد ان اهل مكة سألوا رسول الله بن الله بن عبد ان يوبهم اية وه قاده سے وه انس بن مالك سے كه ابل كه نے رسول الله علي سے مجزه كا مطالبة كيا فاداهم القمر شقتين حتى دأوا حواء بينهما تو آنخصولي ني يك الله بن عبدالله بي تحقيق في الله بن عبدالله بي تحقيق في الله بي تحقيق في الله بي تعلق الله بي الله بي الله بي تحقيق في الله بي تحقيق في الله بي تحقيق في الله بي تحقيق في الله بي الله بي تحقيق في الله بي تحقيق في الله بي الله بي الله بي تحقيق في تحقيق في تحقيق في الله بي تحقيق في تحقيق في

# «تحقيق وتشريح»

#### مطابقته للترجمة ظاهرة

یدهدیث مراسل صحابہ میں ہے ہے کیونکہ راوی حدیث حضرت انس نے اس واقعہ کوائی آنکھوں سے نہیں در یکھا اور سوال اہل مکہ نے کیا تھا حضرت انس کو آپ ایکھیے کی صحبت کا شرف مدیثہ منورہ میں حاصل ہوا اور بیرحدیث باب سوال المسشر کین ان یو یہم النبی سیسی النبی سیسی ایکھیے ہیں ہوئی ہے۔

مشقتین: ..... دونکر ہے۔ مصنفہ عبد الرزاق میں شِقتین کی بجائے مرتین ہے اور اس کا معنی بھی دونکر ہوتا ہے اور جنہوں نے مرتین ہے انشقاق قرکا تعدد سمجھا ہے بیان کا وہم ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ مرات سے بھی افعال مراد ہوتے ہیں اور بھی اعیان مراد لئے جاتے ہیں اور یہاں بھی مرتین سے مراد اعیان ہیں افعال نہیں۔ اور شعبہ کی روایت میں فرقتین کا لفظ آیا ہے۔

ل باره ١٤ سورة قمرا يت

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

عبدان، نام عبداللہ۔ بیصدیث بھی سوال المشر کین الخ میں گذر چکی ہے۔

ذهبت فرقة نعوالجبل: ..... جبل سے مراد جبل حراء ہے یعنی ایک نکر ااپی جگدر ہادوسر انکر احراء کی جانب چلا گیا۔ گوید کہ تراء پہاڑ دونکڑوں کے درمیان ہوا۔

تعارض : ..... روایت انس میں بے کہ مکہ والول نے مجز مانگا آب نے ان کوچا ند دوئکڑے کر دکھایا ، جب کہ روایت عبداللد بن مسعود میں ہے کہ یہ واقعہ منی کا ہے مکہ کانبیل۔ روایت میں صراحت کے ساتھ ہے انشق القمو و نحس مع النبی سنی النج دونوں روایتوں میں بظاہرتعارض ہے۔

جواب: ..... منى بھى اطراف مكر بى ميں ہے۔

جواب (۱): ..... علامه يني فرمات بين كدية تعددواقعه برجمول ب\_

**جواب (۲):.....** روایت ابن ابی جیج میں ابی قیس کا لفظ بعض راد یوں کی اپی تعبیر وتفسیر ہے۔

**جواب (۳):.....** باب اسلام،صفا،مروه والى جانب الركوئي شخص بيضايا كهرُ ابواور جبل نور، غارحراء كى طرف منه أرية سائي جبل الى قبيس ہے،حراء، جبل الى قبيس كے پيچھے ہے۔حراء كے استواء ميں اگر جانديا جاند كا مكرُ اموجود ہوتو باب السلام، صفا، مروہ پر کھڑ ہے ہونے والے کو آیے نظر آئے گا جیے جبل ابی تئیں پر ہے حالاتکہ وہ حراء (جبل نور) پر ہی ہوگا ممکن ہے کہ د کیھنے والے نے حراء پر موجود چاند کے گئر ہے کوجبل ابو تبیں پر بجھ لیا ہو۔
وقال ابوالصنعی المنے: ..... یقین ہے ابوداؤد طیالی نے الی عوانہ ہے اس کوموصولا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا عطف ابراہیم پر ہوکیونکہ ابواضی اعمش کے استاذوں میں ہے۔
اجتمال ہے کہ اس کا عطف ابراہیم بن میں ہے ہے۔
ابوالصنعی : ..... ان کا نام سلم بن میں جے۔
ابوالصنعی محمد بن مسلم (لو: ..... محمد بن مسلم کے ابراہیم عن الی معرقی کی متابعت کی ہے۔ اور اس متابعت کو

#### **«تحقیق و تشریح**»

بیرحدیث باب سؤال المشر کین (ام میں گذر چک ہے۔اؤر بیصدیث مرائیل سحابہ میں سے ہے اس کے کہ ابن عباس شق قمر کے وقت دو تین سالہ نیچے تھے۔

> ع ۹۷ به باب هجرة الحبشة يه باب بي صشد كي طرف جمرت كريان مين

> > ° تحقیق و تشریح ۳

بجرت كالغوى معنى حيور تا اورا صعد تن عن الاسقال من دار الكفر الى دار الاسلام" حديث بإك

إ حمدة القارئ شااج ١١)

يس بي " المهاجر من هجر الخطايا والذنوب " (مهاجروه بجوچهو ئے ، بزے گناه چهور و سے كا 🛱 وقالت عائشة " قا ل النبي ﷺ اريت دار هجرتكم دّات نخل بين لا بتين فهاجر اورے نشر نے بیان کیا کہ بی کر می اللہ نے فرمایا مجمعے تبراری جمرت کی جگہ دکھائی گئی ہوا کے جود کے باعات ہیں وہ پھر میلے میدانوں کے درمیان پس جمرت کی من هاجر قِبل المهينة ورجع علمة من كان هاجر بارض الحبشة الىٰ المهينة فيه عن ابي موسىٌ واسماءٌ عن النبي مَلَطِّلُهُ جنیوں نے جرت کی مدید کی طرف بلکہ جومسمان مبشہ جرت کر کے تعوہ محکمہ بندوالی جی آے اس باب شی ایدموی اوراسا می روایات نی کرم اللے کے حوالے سے میں

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

تعکیش ہے۔ باب الهجرة الی المعدینة شر)موصولاً مطوفاً آ رہی ہے۔ سپیکش " قبل المدينة بكسر القاف بمعنى (جانب، جبت، طرف)

فیدہ:..... اس باب میں حضرت ابوموئی کی روایت ہے اور حضرت اسائی کی روایت ہے۔روایت ابوموئی ( عبداللد بن قیس ) اشعری ۔ اس باب کے آخر میں مندأ مصلاً آرہی ہے۔ روایت اساء بنت عمیس جمعمیہ ۔ان کی روایت كتاب المغازى ،غزوه خيبريس آئے گ۔

حضوت اسمام كا مختصو تعارف: .... ميونة بنت مارث زوجة يغير الله كي بمشره بير ـسب ے پہلے جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔غز وہ موند میں جب حضرت جعفر شہیدہوئے توحضرت صدیق اکبڑنے ان سے نکاح کیا ہے آپ کے انقال کے بعد حضرت علیٰ نے ان سے نکاح کیام أريث دار هجر تنكم : ..... من دكها يا كياتمهارى جرت كا كر مجورون والى جكد-أريث واحد يتكلم بحث ماضى

بين لابتين: ..... لابة مراوحره م يعنى سياه بقرول والى جكد بعض في كهاكه لابه كامعن ب جهت ـ

(٣٥٦) جدثنا عبدالله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمو عن الزهوى قال حدثنا عروة بن الزبير ہم سے عبد فلد بن الد معلی ف صديث بيان كى كہا ہم سے بشام ف صديث بيان كى كہا كر ہمس عمر فروى عدم برك سے كما كر م ان عبيدالله بن عُدِّي بن الخيار اخبره ان المسور بن مخرمة وعبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد يغوث قالا له آئیں مدینوں من مدی بن خیر دے خبردی آئیں مسوری مخر مداوع بدار خمن بن اسورین عبد یغوث نے کہان دونوں حضرات نے عبیدائند بن عدی بن خید سے کہا مايمنعك ان تكلم خالك عثمان في احيه الوليد بن عقبة وكان اكثر الناس فيما فعل به آ پ اپنے ماموں عثمان سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں گفتگو کیو<del>ں نہیں کرتے لوگوں میں اس کا براج جا ہونے لگاہے</del>

المشكوة جاص 15 سر عدة القاري ص اج ١١)

قال عبيدالله فانتصبتُ لعثمان حين خرج الى الصلوة فقلت له ان لى اليك حاجة وهي نصيحة عبيدالتدفيان كياچنانيد جب عثان كماز يراجي نظلو مسان كياس كياور عرض كى كه جيهة بسايك ضرورت كل اورة بكوايك فيرخوا باندمثوره ويناتها فقال ايها المرء اعوذ بالله منك فانصرفت فلما قضيت الصلواة جلست اس پر انہوں نے فرمایاتم سے تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں وہاں سے واپس چلا آیا پس جب میں نماز سے فارغ ہوا تو بیشا الى المسور والى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لى مسوراورائن عبد یغوث کی خدمت میں اور عثان سے جو بچھ میں نے کہاتھ اور انہوں نے اس کا جو جواب مجھے دیاتھا سب میں نے بیان کردیا فقالا قد قضيت الذي كان عليك فبينما انا جالس معهما اذ جآء ني رسول عثمان فقالا لي ان حضرات نے فرمایا کتم نے اپناحق ادا کردیا ہے ابھی میں اس مجلس میں بیٹھا ہواتھا کے عثمان کا قاصد آیاان دووں نے مجھے کہا کی حقیق قدابتلاک الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتک التي ذكرت انفا التدنعاني نے تجھے متحان میں ڈال دیا ہے پس میں جار کہ عمل کی خدمت میں حاضر ہو گیاتو آپ نے فرمایاتم ابھی جس خبرخواہی کا ذکر کررہے تصورہ کیا گی قال فشهدت ثم قلت ان الله بعث محمدا وانزل عليه الكتاب وكنت انہوں نے کہ کہش نے کمیشہدت پڑھا مجرش نے عرض کیا اللہ تعالی نے محققات کو معوث فرمد اوران برای کتابناز لیفر مائی آسیان او کول میں سے تھے ممن استجاب الله ورسوله وامنت به وهاجرت الهجرتين الا وليين وصحبت رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالِمُهُ ﴿ اللَّهِ جنهول نے اندنعالی اور تخصط الله کی وقت پرلیک کہاتھ آپ تخصصالی پرایمان الاے داول اجرتنس کیس آپ سل انتقابیہ کی مجت نیضیاب ہوئے ورأيت هديه وقد اكثر الناس في شان الوليد بن عقبة فحق عليك ان تقيم عليه الحد ادرآ تحضو والله کے کے طریقوں کود مجھا ہے ولید بن عقب کے بارے میں وگون میں ببت جرچا ہونے لگاس سے آپ کے سے ضروری ہے کہ اس برصر قائم کریں فقال لى يا ابن اخى ادركت رسول الله قال قلت لا ولكن قد خلص الى من علمه عثان نے فرماید میرے بھائی کے صاحبز ادے اکیاتم نے بھی رسول الشفاق کودیکھاہے؟ میں نے عرض کیا کشیں لیکن آنحضو ملطق کاعلم اس طرح حاصل کیا ما خلص الى العذرآء في سترها فقال فتشهد عثمان فقال ان الله قد بعث محمدا بالحق جیسے کواری لاک اپن پردے میں ہوتی ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھرعثان نے بھی کلمہ شہادت پڑھ کرفر مایا بلاشبدامندے محمد اللہ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا الكتب وكنت ممن استجاب الله وانزل اور آپ برانی کتاب نازل کی اور بیجی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول ملک کے کی وعوت پر لبیک کہا تھا وامنت بما بعث به محمد وهاجرت الهجرتين الاوليين كما قلت وصحبت رسول الله عَلَيْتُهُ تحضوطيك جس شريت كول كرمبوث موس تقيين الريدين لايادوميدا كتم في كهاش في دونول جرتم كيس من مفوطيك كالمحبت بعي فيض يب موا

ولا غششته ووالله اور میں نے آ ب اللہ کے ایسال میں است کے آپ کی نافر مانی نہیں کی اور شدی میں نے آپ سے دھوکا کیا یہال تک القد تعالیٰ نے آپ کووفات دی ولاغششته ابالكر فوالله الله استخلف پھر ابو بکر تضیفہ نتخب ہوئے اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان کی بھی نافر مانی نہیں کی اور ندان کے کسی معاملہ میں کوئی خیانت کی ثم استخلف عمر فوالله ماعصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلفت ان ، بعد مرتعلیف فتخب ہوئے میں نے ان کی جھی می مافر مانی تبیس کی اور نہ جھی خیات کی بہال اتک کماند تعالی نے ان کووف ت دکی اس کے بعد میں خلیف منتخب ہوا افليس لى عليكم من الحق مثل الذي كان لى عليهم قال بلى قال فما هذه الاحاديث ليااب ميراتم لوگوں يرون حن نبيس ب جوان حضرات كامجھ يرتفاسيد في عرض كى يقينا آپ كاحق ب بھرآب فيرمايا پھران باتول كى كياحقيقت ب التي تبلغني عبكم فَا مَا ماذكرت من شان الوليذ بن عقبة فسنأخذ فيه ان شاء الله جوتم لوگوں کی طرف ہے مجھے بینج ری ہیں جہاں تکتم نے دلید بن عقبہ کے معاملے کاذکر کیا ہے قوہم انشاء النداس معاملے میں اس کی گرفت بالحق قال فجلد انوليد اربعين جلدة وامر عليا ان يجلده وكان هو يجلده حق كساته كري ك يين كياكرة خركار وليدبن عقبه كے جاليس كوڑ كلوائ اور على كوتھم ديا كدكوڑ نے لگا كيس ملي بى كوڑے لگايا كرتے تھے

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة في قوله عثمان وهاجرت الهجرتين.

اور بیصدیث مناقب مثان میں گذر چکی ہے اس کی شریح وہیں ملاحظ فرما یے (مرتب)

ھاجرت الھجوتين الاوليين: ..... مراد جرت صشداور جرت مدينہ ہے۔ اى ہے روايت ترجمد كم مطابق ہے اوليين اس لئے كہا كہ جن سحابہ نے حبشہ كی طرف جرت كی تھی بدان میں بھی شريك تھے " ما يمنعک ان تكلم خالک " آ پ اپنا مامول عثان ہے ان كے بھائی وليد بن عقبہ كے بارے ميں گفتگو كيوں نہيں كرتے وليد كي غلطيوں برعثان كی طرف ہے گرفت نہ ہونے كى وجہ ہے لوگوں ميں اس كابر انج جا ہونے لگا۔

**یاابن اخی:** ..... سھو ہے دراصل یا ابن اختی ہے عرب کے تمام محاورہ کے لحاظ سے یا ابن اخی یا ابن عمی کہا جا تا ہے تو پھر کوئی سھونہیں ا

> فجلد الوليد اربعين جلدة: ..... وليدكو عاليس كوزك لكائ ( لكوائ) . تعارض: ..... منا قب عثان مي گذراب كروليدكواى كوزك لكائ ( لكوائ ) ع جواب (١): ..... عدد كي خصيص ذا كدكي في ردالت نبيس كرتى .

> > إ ( عمرة التاري من ١٦ ج ١٤) ع ( يخاري ثر يف من ١٣٥ ف ا )

جواب نمبر (۲): ..... بعض علاء فرمات بين دومنه والاكور اتفاجس في دوطر فول كااعتبار كياس في اى بتائد اورجس في ايك كاعتبار كياس في ليس بتائد

وقال یونس وابن اخی الزهری عن الزهری افلیس لی علیکم من الحق مثل الذی کان لهم اور پیش اور بری کے بیتے نے زہری کے واسط سے بیان کیا '' کیاتم لوگوں پر میراوی حق نہیں ہے جوان لوگوں کا تھا القط میں مدد ایک نیدہ تھے ہوئی عمر ایک مصرف کی کا بھاتھا کہ میں کا مصرف کی کا بھاتھا کہ میں کا بھاتھا کی بھاتھا کہ میں کا بھاتھا کہ بھاتھا کا بھاتھا کہ بھا

يتعلق بام بخاري في من قب عثانً مِن اس كوموهولاً وكركيا-

وابن اخنی الزهری المنع: .... يهی تعلق بقاسم بن اصبح نے استے مصنف پس اس کوموصولاً وکرکيا ہے۔ ابن اخی الحزّ هری: .... نام ،محد بن عبداللہ بن سلم۔

الزهرى: .... نام بحربن مسلم-

وقال يونس وابن اخي الزهري: يدوتعليقات إل

سوال: .... امسلم اورام جبيبات جب جرت الى الحسبث كى بالوكس كال من تيس؟

جواب: ..... ام حبیب سحبدالله بن جش کے نکاح میں تھیں۔ اور ام سلم الا ہند ) ابوسلمہ بن عبدالاسد کے نکاح میں تھیں۔ ام حبیب سلامی اللہ بنت الی سفیان ہے، ان کے انتقال کے بعد بید دنوں خوش نصیب عور تیں آئخضرت علیہ کے نکاح میں آئیں اور امہات المؤمنین والمؤمنات کہلائیں۔

﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: .... ام جبیباً ورام سلم "ف حبشد کی اجرت میں ایک گرج گھرد یکھا اس کا ذکر کیا ہے۔

<u>ا( عمدة القاري ص11 ج 12)</u>

كنيسه: .... معبر ضارى كوكنيسه كت بي -

رأينها: .... مافوق الواحد كااعتباركرت موت (دأين) صيغة جمع كالاعد

(۳۵۸) حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفین قال حدثنا اسحق بن السعید السعیدی عن ابیه هم فتر حدث السعیدی عن ابیه هم فتر حدث بیان کی کهایم ساسی کی کهایم عن ام خالد بنت خالد قالت قلعت من ارض الحبشة و انا جویویة فکسانی رسول الله سیسی خمیصة لها اعلام دوام خلد بنت خالد سابه و بیان کی که بی جب جبشه سا آئی تو بهت کم مرفی، تجےرسول انتقابی نا کی دهاری دار کیرا عنایت فرمایا فجعل رسول الله علام بیده و یقول سناه سناه قال الحمیدی یعنی حسن حسن دور کیرا پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه قال الحمیدی یعنی حسن حسن دور کیرا پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حیدی نیان کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حیدی نیان کیالین کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حیدی نیان کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حیدی نیان کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حیدی نیان کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حیدی نیان کیالین کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حدیدی نیان کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه حدیدی نیان کیالین کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه کی در بازی کی دهار یول پر باتی پیمر کرفر مایا، سناه سناه کی در بازی کی دهار یول پر باتی کی دی ده در بازی کی دهار یول پر باتی بیمر کی در بازی کی دهار یول پر باتی کی دهار یول پر باتی کی در باتی کی در بازی کرد بازی کی در بازی کرد کرد بازی کی در بازی کی در بازی کرد کرد بازی کرد بازی

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله قدمت من ارض الحبشة.

سناه سناه: .... يجبى زبان كاكلم بيمعنى صن يعنى كيابى عمره بـ

خمیصعه: ..... خاء کے فتح اور میم کے سرہ کے س تھ بمعنیٰ توبنز اوصوف معلم۔

( ٣٥٩) حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمن عن ابراهيم عن علقمة بم سيمي يكي بن تماد في حديث بيان كي به بم سابو توائد في حديث بيان كي به وه سيمان سي وه ابراتيم سه وه عنا عن عبدالله قال كنا نسلم على النبي وهو يصلى فيرد علينا فلما رجعنا ووعبراند سي انبول في النبول الله من عند النبواشي سلمنا عليه فلم يود علينا قلنا يا رسول الله نبياتي كم ملك سه اور بم في آپ النبي ويا بم في وسول الله ان كنا نسلم عليك فنود علينا قال ان في الصلوة شغلا بم من المسلوة شغلا به المن المن المنافق ال

ا (الخيرال ريض ٣٩٧ كتاب الجهاد )

## «تحقيق وتشريح»

\$544\$

مطابقته للترجمة في قوله فلمارجعنا من عندالنجاشي . يحديثباب لايردالسلام في الصلوة ش *لدريك ب-*-

من عند النجاشى: ..... نباش شاہ حبشہ كالقب ہے نام اس كا اصحمہ ہے يہ صفوطين بنا تباندايان الا حبشہ كے بادشاہ كونجاشى اورفارس (ابوان) كے بادشاہ كوكمرا كاورروم (ائلى) كے بادشاہ كونجا تا ہے۔
ان فى المسلوة شغلا : ..... اى شغلا عظيما كونكه اس يس مناجات رب ہے اور استغراق عبوديت ہے اور يہ كنايہ ہے حرمت تكلم سے چونكه روسلام بھى كلام ہے ، اقال اسلام بيس كلام فى الصلوة جائز تنى بعد ميس منسوخ موئى علامہ بين قرات قرآن ہے تين عبد ميس منسوخ موئى علام ہے ، و عالم ہيں قرات قرآن ہے تين ہے ، و عاہد يكلام ميں كلام فى العبدة ين تعليم كے لئے ہے۔ يعنى اس ميس قرات قرآن ہے تين ہے ، و عاہد يكلام كے لئے كان ہوات مع الله اور استغراق فى العبدة يت ہے الله اور استغراق فى العبدة يت ہے البرا ينازكى اور استغراق فى العبدة يت ہے اللہ اور استغراق فى العبدة يت ہے اللہ اور استغراق فى العبدة يت ہے البرا ينازكى اور استغراق فى العبدة يت ہے اس سے مرادمنا جات مع الله اور استغراق فى العبدة يت ہے اللہ اور استخال كى صلاحیت بى نہيں رکھتی۔

مطابقته للترجمة في قوله فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه

امام بخاری اس مدیث کو المحمس اور المعازی می لائے بی اورام مسلم فالفطسائل میں ابو کریب وغیرہ سے تخریخ کے فرمائی ہے۔

المعنوج: .... أميم كفت كساته مصدريسي جبمعنى خووج تكناليني آب عليه المكرمد عديد منوره تشريف لي المكرمد عديد منوره تشريف لي كان

حين افتح خيبر: .... جس وتت خير فتح بوا فتح خيرسات ( ٤٥ ) كوبوا بـ

هجرتان: ..... (اكثتى والو) تمهار لل ووجرتيل بين (١) هجر ت من مكة الى الحبشه (٢) هجرت من مكة الى الحبشه (٢) هجرت من الحبشه الى المدينة .

﴿۹۸﴾ باب موت النجاشي پيرباب ہے نجاشي کي وفات کے بيان ميں

نجاشی عصی فوت ہوافتح مکہ ہے پہلے۔ ملاعلی قاریؒ فر ماتے ہیں کران کی نعش مبارک سامنے اٹھائی گئی (
سامنے دکھائی گئی ) گویا کہ بی غا تبانہ جنازہ نہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ کان المجنازۃ بین
ایدینا۔علامہ ابن عبد البرّنے روایت نقل کی ہے مانع حسب المجنازۃ الابین یدید۔ ابوعوائے نے روایت نقل کی ہے
نحن لانوی الا ان المجنازۃ قدامنا.

سوال: ..... اس کو يهال ذكركرفي مي كياراز ي؟

**جواب: .....** چونکه مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور حبشہ اور نجاشی کا ذکر آیا طرو اللباب اس کو بھی یہاں ذکر کردی<u>ا</u>

(۳۲۱) حدثنا ابوالربیع اخبرنا ابن عیینة عن ابن جریج عن عطاء عن جابر قال جم سریج کوالد نے مدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عیینہ نے خردی دو ابن جریج سے دو عطاء سے دو جابر سے انہوں نے فر مایا قال النبی خانب میں مات النجاشی مات الیوم رجل صالح فقوموا فصلوا علی اخیکم اَصُحمة جمدن نجاشی کی دفات ہوئی تو آپ مایا آج ایک مردصالح دنیا سے اٹھ گیا مائٹھواور ایٹ بھائی اسمحمہ کی تماز جنازہ پردھو

#### «تحتیق و تشریح»

مطابقته للترجمة من حيث انه غَلِيْكُ اخبر بموته واحدهم باالصلواة عليه

(۳۹۲) حدثنا عبدالإعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد م عبدالاعلى بن حماد قال حدثنا سعيد بم عبدالاعلى بن حماد في يرير بن زريع في صعيد في مديث بيان كي الله على الله المنظم عن جابو بن عبدالله الانصارى ان نبى الله على المنظم عن جابو بن عبدالله الانصارى ان نبى الله على المنظم عن جابو بن عبدالله الانصارى ان نبى الله على المنظم عن جابو بن عبدالله الانصارى على من الله على المنظم عن جابو بن عبدالله الانصارى على الله على المنظم عن جابو بن عبدالله الانصارى على الله على المنظم عن الله على المنظم عن المنظم عن الله على المنظم عن الله على الله على المنظم عن الله على الله

صلی علی النجاشی فصفنا ور آند فکنت فی الصف الثانی او الثالث نجاثی کی نماز جنازه پڑھی کی۔ اور ہم صف باندھ کر آپ اللہ کے پیچے کمڑے ہوئے تھے، میں دوسری یا تیسری صف میں تعا

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

ترجمة الباب سم مطابقت: واضح باوريه ديث الجنائز باب من صف صفين او ثلاثة على الجنازة ين كرر بكل بها

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: ..... واضح اور ظاہر بے بیر مدیث "کتاب الجنائز ، باب التكبير على البحنين في المائن على التكبير على البحنازة اربعا" مع شركزر كي ہے۔

فكبر اربعاً: ..... يددايت دليل م كريمبرات جنازه جاري اى سے جمهور علاء ف استدلال كيا م، ائدار بدكا بھى يهى ند ہب ہے۔

اصعحمة: ..... عبشك بادشاه نجاثى كانام باس كامعنى عطيدب

تابعه: ..... يزيد بن هارون كى عبدالعمد في متابعت كى ب-

(۳۲۳) حدثنا زهيو بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابواهيم قال حدثنا ابي عن صالح المريز بن رب خدينا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنى ابو سلمة بن عبدالوحمن و ابن المسيب ان ابا هويوة اخبوهما وه ابن شهاب قال حدثنى ابو سلمة بن عبدالوحمن و ابن المسيب ان ابا هويوة اخبوهما وه ابن شهاب عانهول ني كما بحصالوسلم بن عبدالوحمن و ابن المسيب ان ابا هويوة اخبوهما وه ابن شهاب عانهول ني كما بحصالوسلم بن عبدالرجمان اورابن ميتب في حديث بيان كى كما أيش ابو بريره في في في والاخيكم ان رسول الله عليه النجاشي معاحب الحبشة في اليوم الذى مات فيه وقال استغفر و الاخيكم من رسول الله عليه النجاشي كالمناري المنافز و الاخيكم وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثنى سعيد بن المسيب ان اباهويوة اخبوهم ان رسول الله عليه اورصالح عن ابن شهاب قال حدثنى سعيد بن المسيب ان اباهويوة اخبوهم ان رسول الله عليه اورصالح عن ابن شهاب في ال حدثنى سعيد بن المسيب نيان كيا أيش ابو برية غروى كرمول التعلية في الوصالح عن ابن شهاب في المنافزة المسيب ان اباهويوة اخبوهم ان رسول الله عليه المسيب ان اباهويوة اخبوهم ان رسول الله عليه المسيب المسيب ان اباهويوة اخبوهم ان رسول الله عليه المسيب الم

صف بھم فی المصلی فصلی علیه و کبر علیه اربعا مطل میں صحابہ کو صف بستہ کھڑ اکیا اور ان کی نمازہ جناز پڑھی۔ آپ علیہ نے چار مرتبہ تکبیر کہی تھی

﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

والحديث مضى في الجنائز في باب الصلوة على الجنائز بالمصلى والمسجد

﴿ ٩٩﴾ باب تقاسم المشركين على النبي عَلَيْسَةُ يہ باب ہے ني كريم الله كے خلاف مشركين كے عهدو بيان كے بيان ميں

«تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة في قوله حيث تقاسموا على الكفر ـ يصديث باب نزول النبي مطينة بمكة من لذريكي بـــــ

حنينا: ..... مراداس سے غزوه حنين ماور خيف بن كناند سے مرادوادى مصب ہے۔

کیا ہے کہ جب قریش کو نجائتی کا فعل بین حضرت جعفر اوران کے ساتھیوں کے اگرام کی خبر پنجی تو وہ خت غصہ میں آھے اور حضو ملاق ہے نے قبل پرارادہ کرلیا اور ایک عہد نامہ بی ہاشم کے خلاف لکھا اس میں لکھا تھا کہ ان سے نہ لکاح کرواور نہ تھے وہ مشہور بن عکر مہ جس نے صحیفہ لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہوگیا تھا یہ جھیفہ انہوں نے کعبہ کے درمیان انکا یا اور بنو ہاشم کوشعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ یہ کیم محرم الحرام بے نبوی کا واقعہ ہے اور بنوعبد المطلب شعب ابی طالب میں محصور ہوگئے اور ابولہ ہتر فیل کی طرف لکلا اور ان کو بنی ہاشم و بنومطلب کے خلاف برا پیجنتہ کیا اور ان کے جرطریقے سے تعاون کو ختم کر دیا اور وہ بنو ہاشم اور بنومطلب صرف موسم جج میں ہی اس وادی سے نکلتے تھے اور ان کہ برائل تھا کہ ان کو بہت مشقت پنجی اس حالت میں تین سال تک رہاور پھر اللہ تعالی نے صحیفہ میں ظلم و جور کی باتوں کو کیٹرے ( دیمک ) کے کھا لینے کی خبر دی اور بتلایا کہ ذکر اللہ کی با تیں نہیں کھا کیس۔

> ﴿ ١٠٠﴾ باب قصة ابى طالب يه باب ہے جناب ابوطالب كے واقعہ كے بيان ميں

ابوطالب کی کہانی قرآن و سنت اور تاریخ کی زبانی: تام، عبد مناف، آنحضرت الله کے والدخواجہ عبداللہ کے قیقی بھائی ہیں حضرت عبدالمطلب نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ محمد بن عبداللہ یعنی محمد رسول اللہ مقالة کی کفالت کریں۔ چنانچہ خواجہ ابوطالب نے آنخضرت الله لے مجمع بحار الانوارص ۱۳۱۱ج۲ كى كمل كفالت كى ہرمشكل ونت ميں آپ يائے كاساتھ ديا۔

آ مخضرت اپنیا کی دفات کے پاس تشریف لے گئے اور درخواست کی کہ آپ ایک بار میرے سامنے (میرے کان میں سی وقت بھی آپ ایک اس کے پاس تشریف لے گئے اور درخواست کی کہ آپ ایک بار میرے سامنے (میرے کان میں سی کا کمہ بڑھ لیس کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا۔ حدیث الباب میں ہے کہ ابوجہل، عبداللہ بن ابی امیہ بڑھالب خیال ابوطالب کے پاس بیٹھے تے حادی، رهبر ورہنما حضرت می مصطفی میں گئے کو دیے کر بول اٹھے کہ اے ابوطالب خیال کرنا کہ مرتے وقت باپ داوا کے دین کونہ چھوڑ تا ( کم کی عور تمی طعند دینگی کہ موت کے ڈرس آبائی دین چھوڑ دیا ہے) بلا خر بغیر کلمہ بڑے اس دنیا ہے رخصت ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا " اللّٰک کا تھندی من آبائی کو انگری الله بھی ماتھ رہے۔ آخضرت بھی کی عرش نیف جب انہاں سرکار دوالہ اللہ اللہ بھی ساتھ رہے۔ آخضرت بھی کی عرش نیف جب انہاں دوالہ کو اس کے مال تخوں تک جہنم میں ہیں دو عالم اللہ خوں تک جہنم میں ہیں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے صب سے نیچ کے صبے میں ہوتے۔

مطابقته للترجمة من حيث ان فيه بعض قصة ابي طالب

امام بخاری اس حدیث کوالادب میں بھی لائے ہیں اور امام مسلم نے الایمان میں محمد بن ابی بکر وغیرہ سے اس حدیث کی تخ یج فرمائی ہے۔

فانه كان يحوطك ويغضب لكن .....وه ترى حفاظت كرتا تفااور تيرى وجد ي جمَّارُ اكرتا تفا-

ا(باره۲۰سورة تقعی آیت ۵۲)

هوفی مند خضات من فار : ..... جہم کی دلدل میں ہوگا۔ صحصاح مقابل ہے نارشدید کے۔حضرت شاہ صاحب فرمات ہوگا۔ صحصاح مقابل ہے نارشدید کے۔حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس جیسی احادیث کی وجہ سے میں نے تکم لگایا ہے کہ کا فرک طاعات اور قربات معتبر ہیں۔ اس تفاوت کی کوئی وجہ میں نہیں جانتا گرید کہ ان کے اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے عذاب میں تفاوت ہے۔ مسوال: ..... قرآن میں آیا ہے فکر فرق الحقیق کو فرق کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کا فروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا ؟ میں

جواب: ..... کوئی بعید نہیں کہ عذاب میں تخفیف کی جائے اس کا فر کے جو کہ قربات اور طاعات کا ارتکاب کرتا ہے بغیر وزن اعمال کے۔

در كى: ..... بددوزخ كى منزل كوكت بين اورورك اسفل سب سے تجلا درجه بـ ورك نجلے در بے كوكت بين اور اس كے مقاللے بين درج اور درجه او بروالے درجه كوكتے بين -

سوال: ..... علامه کرمائی فرماتے ہیں کہ کا فروں کے اعمال توهباء منٹوراً ہیں انہیں اپنے اعمال کا کوئی فا کدہ نہیں؟ جواب: ..... خواجہ ابوطالب کے لئے بیفع حضو ملک کی برکت سے ہے اور حضو ملک کے خصائص میں سے ہے۔

المسيب عدان محمود قال حدان عبدالرزاق قال اخبونا معموعن الزهوى عن ابن المسيب عمر سيم المسيب عمر المسيب عن ابيه ان ابا طالب لما حضوته الوفاة دخل عليه النبي المسين وعنده ابو جهل ووالي والدي رجب ابوطالب كوفات كادت تريب آيات آلي المسيب المريف له كالموت وبال الاجهل مجي الميات المحافظة المالي عمر قل لا الله الله كلمة احاج لك بها عند الله المحافظة في المرابع المحافظة في المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة في المحافظة المحافظة عبدالمطلب فلم يز الا يكلماه المحافظة المحافظة عبدالمطلب فلم يز الا يكلماه المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة عبدالمطلب فقال المنبي في المحافظة المحافظ

إ إره ١ اسورة الكبف آيت ١٠٥) ع (فيض الباري ص ١ عن ١٠٥)

وَالَّذِيُنَ اَمَنُوا اَنْ يَسُتَغُفِروا لِلْمُشُوكِيُنَ وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرُبِي مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اور سلمانوں كے لئے كمشركوں كے لئے دعائے معفرت كرين فواہ وہ قريئ عزيز كيوں ندہوں جب كدان كر سنے يہات واضح ہوگئ كہ ان هُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْم ونزلت إِنَّكَ لَا تَهُدِئ مَنَ اَحْبَبُتَ وَهُ وَوَذَى مِنَ اَحْبَبُتَ وَهُ وَوَذَى مِنَ اللهُ عَلَيْ مِنْ اَحْبَبُتَ وَهُ وَوَذَى مِنَ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

لماحضوته الوفات: .... وفات تريب موكى يعنى وفات كى علامات ظامر موكس ـ

كلمة: .....مراداس على الله الا الله بدر يعض على عن جب صورة الله في الله على الله بن الى بلتعة ك بارك من فرمايا لعل الله اطلع على اهل بدر يعض على عن فرمايا كرتر في الله تعالى اور صورة الله في كلام من وقوع برجمول بوقى ب-

فائده: ..... بخلی اورعلم بیجدا جدا بین بهلا دوسر کوستلزمنهیں بخلی تام ہصرف انکشاف کا، برابر ہے کہ هم حاصل ہو یا نہ ہو،اس لئے کہ بخلی علم اجمالی ہے اور علم تفصیلی ہوتا ہے۔

عرض اور علم ميى فرق: ..... عرض اورعلم ين فرق بك فرشتوں پر جب بيش كيا توعرض كالفظ استعال كيا چن نچ فرمايا تُفَعَرَضَهُ فه عَلَى الْمَلَلِكَةِ إوراً وم كو جب كها تو علم كالفظ استعال كيا چنا نچه فرمايا وَعَلَمُ الْمُلَامَّةُ كُلَهَا كها \_ معلوم مواكة عرض اور چيز بي تعليم اور چيز ب-

سوال: ..... ابوجهل توبدر کی لڑائی میں مردار ہوامسلمان نہیں ہوا۔ امسلمہ ﴿ امهات المؤمنین میں سے ہیں ) کا بھائی عبداللہ بن امیہ سلمان ہوا مانہیں؟

جواب: ..... ابوط لب كودين اسلام سے روكے والا بالا خرفتح مكه والے سال ياس سے قبل پغيبر كے قدموں ميں آگر ااور مشرف باسلام ہوائے

ا إياره أيت السورة بقره أسل عدة القاري ص ١٨ في ١٤)

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

امام سلم السمارة المان من قتيبة عن ليث سالات الله

ابن المهاد: .... يزيد بن عبدالله بن اسامدابن الهادليش -

عبدالله بن خباب: .... تابع انسارى بير

ابوسعيد خدرى: .... نام سعيد بن ما لك بن سنان ـ

علامه عيني كا تجزيه :.... "هذا كله ظاهر على انه مات على غير الاسلام المله على المداريكي على غير الاسلام المله المله تنفع شفاعتى: .... شفاحت كاذكر "لعل"كالفظ كهركيااور بهلي عذاب كاجزم ليني يقين بـ

تطبيق:....

ا: وونوں روایتوں میں تطبیق بیہ ہے کہ جزماعذاب تبریس تخفیف ہے اور لعل کے ذریعے حشر کے عذاب کا ہمان ہے۔ ۲: حضوط اللہ کے لئے آگ دکھلائی گئی جس میں خواجہ ابوط الب ہوں کے اور یہ چونکہ اللہ تعالی کی مشیت میں ہے اس لئے صیفہ ترجی کے ساتھ و کر کیا۔

ا نی کرتری بھی یقین ہوتی ہے۔ اور بیطاء کے درمیان معروف ہے کہ نی اللہ کی کام کے درمیان جب لعل آتا ہے تو یقین کے میں ہوتا ہے بعض نے فرایا کہ فعل کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتو واجب کے معنی شن ہوتا ہے۔ بید بلغ کھ جدیدہ دست پنچے گی ان کے مختوں تک ، علامہ سمیل نے اس کی حکمت بدیبان کی ہو وہ کلمہ پڑھنے کے علاوہ حضو متالیق کی خدمت کرتے تھے اس خاص کران کے قدموں کواس لئے عذاب ہوگا کہ وہ اپنی توم کے دین پر پہنت رہے کا حضو متالیق کی خدمت کرتے تھے اس خاص کران کے قدموں کواس لئے عذاب ہوگا کہ وہ اپنی توم کے دین پر پہنت رہے کا دور اور دی کے حدیث ابوا احدیث ابوا احدیث ابوا ور دی کے حدیث بیان کی (کہا) ہم سے ابن ابو حازم اور درا ور دی نے حدیث بیان کی (کہا) ہم سے ابن ابو حازم اور درا ور دی نے حدیث بیان کی

«تحقيق و تشريح»

قال

یز ید کے واسط سے سابقہ صدیرے کی طرح (البعث اس روایت میں میہ ہے) فرمایا کدا بوطالب کے دماغ کا تھیجہ اس سے کھولے گا

بهذا: .... اى بالحديث الذكور ـ

ام د ماغه: .... اس کا همچر ، محر بن اسحاق سے ایک روایت ب " اهون اهل النار عذابه من ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدميه س

ا (عدة القارى مراج ١٤) ع (عدة القارى مراج ١٤) ع (عدة القارى م ١٩ ١١ ١١)

﴿۱۰۱﴾ باب حدیث الاسر آء پیاب ہے اسراء کے قصہ کے بیان میں

وقول الله تعالى المنبطن الكن في أسرى يعبنيه ليكر ين المنبيد الحرام إلى المنبيد الكفيما الكفيما الكفيما الدنالي كارشاد ، باك به وه ذات جواب بندك وراتول رات مجد حرام سے مجد اصلى تك لے في

## ﴿تحقيق وتشريح ﴾

إسراء شتق برك بمعنى سيرالليل بمعنى رات كوچلنا ..

شری علم کے لیاظ سے اسرا قطعی ہے اور معراج کلئی ہے۔ اِسراء کامنکر کا فرہے اور معراج کامنکر فاس ہے۔ اِسراء کا ثبوت قرآن سے ہے اور معراج کا ثبوت حدیث سے ہے۔ یس فردوحانی مجی ہوا اور منامی بھی ہوالیکن جواس وقت مجث میں ہے وہ جسمانی ہے بیداری کی حالت میں۔ منامی میں کوئی اختلاف نہیں۔

«تحقيق وتشريح»

ترجمة الباب سے مطابقت: ..... اس مدیث پاک میں معران واسراء کایک واقعہ پروشی ڈالی گئے ہے۔ فی المحجو: ..... حطیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچ آپ اللہ کھڑے تھے مدیث کا پس منظریہ ہے کہ الایادہ ۱۵ اس وقائراء آیت ا آ تخضرت الله جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ الله نے اسراء ومعراج کا قصد سنایا حضرت مدیق الراء ورمعراج کا قصد سنایا حضرت مدیق اکبر سے فوراً تسلیم کرنیالیکن مشرکین نے انکار کیا اور قداق اڑا یا اور آپ الله سے بطورامتحان اور تصدیق دوسوال کے اس کی نشانیال بتاؤ، درواز ہے، کھڑ کیال، روش (۱) قافلہ کے متعلق سوال کیا (۲) اگر آپ بیت المقدی کے بیں تو اس کی نشانیال بتاؤ، درواز ہے، کھڑ کیال، روش دان بتاؤ، مسلم شریف میں ہتا کر دیا ( کیونکہ آپ مسلم شریف میں ہتا کر دیا ( کیونکہ آپ مسلم شریف میں ہتا کر دیا ( کیونکہ آپ مسلم شریف میں ہتا کر دیا ( کیونکہ آپ مسلم شریف میں ہتا کہ اللہ میں میں آپ کے اور دوش دان مین کے لئے نہیں جسے آپ حضرات میں برطلبہ سجد میں ٹماز کے لئے تشریف لے جاتے ہیں درواز ہے اور کھڑ کیاں گئے کیلئے نہیں ) اللہ پاک نے اس کواش کر میری نظروں کے سامنے کر دیا ہیں مشرکین کو درواز ہے وغیرہ گن کر بتا تار پالے

عدوال: ..... يدكيمكن م كدبيت المقدس وفيبرك ماسف كرديا كما موعقلا محال م؟

**جواب: ..... (۱) پَیْمبرکاارشادوی دُنی ہوا کرتا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا وہوتی ہے وہاں سے وی کی ابتدا وہوتی ہے،** عقل میں نہ آئے توعقل کا علاج کرایا جائے۔وی کے اٹکار سے بیجا جائے۔

فائده: ..... معراج واسراء كافرق او تفصيلي قصدالخيرالساري مين گذر چكى ب- و بال ملاحظه كيا جائـ

جلی الله لی بیت المقدس: اس میں دلیل ہے بعض مجدی بنیادی اس وقت موجود تھیں مع اس کے ، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سلطنب رومانیہ نے اس کوگرادیا تھا اوراس کا کوئی نام ونشان ہیں چھوڑا تھا۔ اور نصاری کے ، اہل تاریخ نے کہا کہ سلطنب رومانیہ اس وقت بت پرست تھی اور بیت المقدس کی لڑائیوں کے بعدوہ نصرانی ہوئے۔ حضرت شاہ انورشاہ فرماتے ہیں کہ اصل اشکال سے مولا تا آل حسن نے جواب دیا کہ جھے میر بے بعض ساتھیوں نے بتنا یا اور بیس ان پر اعتاد کرتا ہوں کہ جب وہ بیت المقدس کی سیاحت سے واپس ہوئے تو کہا کہ سلیمن کی بنیاد کی دیواریں ابھی تک موجود ہیں یہ جوتاریخ میں ہے بیم بالغہ ہے لیکن دیواریں ایسے بی تھیں۔ جب اسلام آیا تو حضرت عرش نے اس کوصاف کیا اور اصلی بنیا دوں پر بنایا۔

#### 00000000

﴿۱۰۲﴾ باب المعراج پياب مراج كيان س ب

(١٤٣) حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن انس بن مالك ہم سے بدین خالد نے صدیث بیان کی کہاہم سے ہمام بن یکی نے صدیث بیان کی کہاہم سے قادہ نے صدیث بیان کی وہ انس بن ما لک سے عن مالك بن صعصعة ان نبي الله عَلَيْكُ حدثهم عن ليلة اسرى به بينما انا في الحطيم وہ مالک بن صعصعہ" سے نبی کر مجالی نے ان سے شب معراج کاواقعہ بیان کیا آپ علی کے فرمایا ، میں تعلیم میں وربيما قال في الحجر مضطجعا اذا اتاني أتٍ فَقَدُّ قال وسبعته بعضاوقات قاده نظيم كى بجاع جربيان كيب الينامواتها مير عياس جرائيل آعاس فسيديك كيا قاده فيمان كيامس فأست ا يقول فَشَقَّ ما بين هذه اللي هذه فقلت للجارود وهو اللي جنبي ما يعني به ودبیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک جاک کیا، اس نے جارور سے جومیر فے رہی جیٹے ہوئے تھے، پوچھا کہانس کی اس لفظ سے کیام اور تھی قال من تُغرة نحره الى شعرته وسمعته يقول من قَصِّهِ الى شعرته فاستخرج قلبي ثم اتيت بطست من ذهب انبور نے کہا کیطن سے ناف تک، میں نے انس سے ساآ ب بیان فرمار ہے تھ کہ سینے کے اوپر سے ناف تک چرمراول تکالا اورسونے کا آیک طشت لایا گیا مملوءة ايمانا فغسل قلبي ثم خُشِي ثم اعيد ثم اتيت بداية دون البغل وفوق الحمار اببض جوائيان ئے نبريز تفااس ميراول ويويا كياور پہلے كى الحرح وكديا كياس كے بعد جانورلايا كيا جو كھوڑے سے جھوٹا تھا اور كدھے سے برا تھا اور سفيد! فقال له الجارود هو البراق يا ابا حمزة قال انس نعم يضع خطوه عند اقصى طرفه فحمنات عليه جارونے انس سے یو جھا، سے اوجرہ کدوہ براق تھا؟ انس نے فرمایا کہ ہال، اس کا برقدم منتبائے نظر پر بڑتا تھا 17 بعظ عندیاری مجھاس پرسواد کیا گیا فانطلق بي جبرئيل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبرليل قيل ومن معك اور جبرائیل مجھے لے کر جیے آس ن اپر پہنچے ورواز ہ صلوایا ، پوچھا گیا کون میں ؟ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل پوچھا گیااور آپ کے ساتھ کون ہے۔ قال محمد قيل وقدارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء ففتح ب ني الله المعالقة في إلى الدين والمساس المعالية والمهورات جوابدوبال الريرة والأفي فرا ألم يدكيا كام المك تفاسل بي وهاسك المحال والمعال والكي فلما خلصت فادا فيها ادم فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال جب مين المدينة ومن في وبال المنكود يصاجراً من فرماي كسية ب عبدامجدة وم بين ان كهملام تيجيئ من في أب كهملام كيا ورانهور افي جواب وبالووفر لما

مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى اتى السمآء الثانية فاستفتح قيل من هذا خوش آمديدصالح بين ادرصالح ني، اچرجرائيل او پرج عاوردوس اساس برآئ وبال بھي درواز و كھلوايا آواز آ كى كون صاحب بي قال جبرئيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل بتایہ کہ جرائٹ یو جھا گیا کی آپ کے ساتھ اورکوئی بھی ہے؟ کہا کے معلقہ یو چھا گیا آپ کو آئیس بوانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہاہاں بھرآ واز آئی مرحبا به فنعم المجئ جآء ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة خش آمديد، كياس التصةف فوال مي جوا على وروازه كول دياكيا محروروازه كل اور من اندركيا تووبال يكي اورعين موجود تصدونول معرات فالدزاد بعالى مي هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحبا جبرائیل نے فرمایا کدیمیسی اور یکی ہیں انہیں سلام سیجئے میں نے سلام کیا اوران حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آ مدید بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبرئيل صاح نی اورصالح بھائی! یہاں سے مجھے جبرائیل تیسرے آسان پر لے کرچڑ معاور دروازہ صولیا پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب ملاجبرائیل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به بوچھا گیااورآپ کےساتھ کون صاحب ہیں جواب دیا کہ منتققہ ہوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں اس پرآ داز آئی خوش آ مدید فنعم المجئ جاء به ففتح فلما خلصت اذا يوسف قال هذا يوسف فَسَلِّمُ عليه کیابی اجھے آنے والے ہیں وہ جوآئے چردروازہ کھلا اور ش اندرواخل ہواتو وہاں پوسٹ موجود تھے جبرائیل نے فرمایا یہ بیسٹ ہیں آہیں سلام سیجھ فسلمت عليه فردثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعدبي حتى اتي السماء الرابعة مں نے سلام کیااور انہوں نے جواب دیا پھرفر مایا خوش آ مدید ص کے ہی اور صالح بھائی، پھر جبرائیل مجھے لے مراو پر چڑھے اسان پر مہنچے فاستفتح قيل من هذا قال جبرئيل قيل ومن معك قال محمد دروازہ معلوایا گیااور بوچھا گیاکون صاحب ہیں؟ بتایا گی جرائیل، بوچھا گیااور آب کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کر معلیہ قيل أوقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء ففتح پوچھا گی کیا نہیں بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں، کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ اب دروازہ کھلا فلما خلصت الى ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد جب میں اور لین کی خدمت میں پہنچا تو جرائیل نے فرمایا کہ بداور لین میں انہیں سلام سیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى اتى السمآء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرئيل اورفر مایا کرخوش آمد بدصالے بھائی اورصالح بی، پھر مجھے لے کر پانچویں آسان برآئے اوردرداز و تعلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جواب یا کہ جبرائیل

الخير السارى

قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب بن ؟ جواب دیا کہ معلقہ ، پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون آ وازآ کی خوش آمدید کیانی اجھے آنے والے ہیں وہ ،جب میں اندرواغل ہوا تواجا تک ہارون تھے تو جرائیل نے بتایا کدیہ ہارون ہیں فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي ائیں سلام سیجتے میں نے انہیں سلام کیااور انہوں نے جواب دیااور فرمایا خوش آ مدید صالح نبی اور صالح بھائی بہاں سے لے کر مجھے آ مے یط حتى اتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرئيل قيل ومن معك قال اور چھے آسان پر پنجے اور درواز و کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب؟ بتایا کہ جرائیل آپ کے ساتھ کوئی دوسر ےصاحب بھی ہیں؟ جواب دیا محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجئ جاء فلما خلصت ك يُعَلَّقُ وحِيا عياك انبيل بلان كے لئے آپ وجيجا كيا تھا؟ انہوں نے كہا چركھا أبيل خوش آئد يدكيا بى الاجھ آئے والے بيں وہ، ش جب وہاں حاضر ہوا فاذا موسى قال هذا موسى فسدم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح تووہ موی تھے جرائیل نے بتلیا کہ مدمول ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیالور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید مسالح نبی اور صالح بھائی فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال ابكى لان غلاما جب من آ مے برحاتو وہ رونے لگے، کی نے بوچھاآپ کیول رورے ہیں؟ توانبول نے فرمایا میں اس پررور ہا ہول کہ بیاڑ کا (محملات) بعث بعدى يدخل الجنة من أمته اكثر من يدخلها من امتى ثم صعد بي الى السماء السابعة میرے بعد نی بنا کر بھیجا گیا کیکن جنت میں اس کی امت کے افراد میری امت سے نیادہ داخل ہول گے، بھر جرائیل مجھے لے کر ساتوی آسان برگئے فاستفتح جبرئيل قيل من هذا قال جبرئيل قيل و من معك قال محمد قيل اوردردازه کملوایا۔ پوچھا کیا کون صاحب؟ جواب دیا کہ جرائیل، پوچھا کیا اورآ پ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ منطقہ پوچھا گیا وقد بعث اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجئ جاء فلما خلصت فاذا ابراهيم انبیں بلانے کے لئے آپ وہیم اس ایمانی جواب دیا ہاں، کہا کہ انبین خوش آ مدید، کیابی اعظم نے والے ہیں وہ میں جب اندر گیا تو ابراہم تھے قال هذا ابوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا جرائل نے ٹایا کہ بیآ پ کے جدامجد ہیں آئیں سلام کیجے فرمایا کہ میں نے آپ کوسلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آ مدید بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر صالح بين اورصا كح نى بحرسدرة المعتمىٰ كى طرف لے جايا گيا من نے ديكھا كداس كے بھل مقام هجر كے مكول كى طرح سے

واذا ورقها مثل اذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى واذا اربعة انهار نهر ان باطنان ونهران ظاهران اوراس کے بتے ہاتھیوں کےکان کی طرح، جرائل نے فرمایا کہ بیسدہ آئنتی ہے میں نے دہاں چار بڑی بڑی نہریں دیکھیں دوباطنی اور دوطا ہری فقلت ما هذان يا جبوئيل قال اما الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات میں نے بوجھااے جبرائیل! بیکیا ہیں؟ نہوں نے بتایا کہ جودہ باطنی نہریں ہیں وہ جنت تے علق رکھتی ہیں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن چرمیرے سامنے بیت المعور دایا گیا، وہال میرے سامنے ایک برتن می شراب، ایک میں دودھ، اور ایک میں شہد الایا گیا میں نے دودھکا برتن سالیا فقال هي الفطرة انت عليها وامتك ثم فرضت عَلَيَّ الصلوات خمسين صلوة كل يوم توجرائيل نے فرمايا كديمي فطرت ہے اورآ ب اى برقائم بين اورآ ب كى امت بھى ، كھر جھے برروزاند بچاس وقت كى نمازين فرض كى تئين فرجعت فمررت على موسلي فقال بما امرت قال امرت بخمسين صلواة كل يوم قال یں والیس ہوااورمول کے یاس سے گزرانہوں نے کہائس چیز کا آپ کو تھم ہوا ہے؟ میں نے بتایا کرروزان پچاس نمازوں کا ہمویٰ نے فرمایا کہ ان امتك لا تستطيع خمسين صلواة كل يوم واني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسوائيل اشد المعالجة جیک آپ کی امت ش روزانہ بچاس نمازوں کی طاقت جین اس سے پہلے میراسابقہ او کوں سے پڑچکا ہماور بنی اسرائیل کا مجھے تا تجربہ فارجع الي ربك فسله التخفيف لامتك فرجعت فوضع عنّى عشرا پس آپ نے دب کے حضوم شرود وارد جاسے اور این است پر تخفیف کے لئے حوض بیجیجے چنانچے شر الللہ کے دبار شر صاضر ہوا مثله فرجعت فوضع عني فرجعت الّي موسلي فقال مجرجب میں واپسی میں موٹ کے بیاس سے گر داتو انہوں نے مجروبی سوال کیا ، میں دوبارہ بانگاہ رب العزت میں حاضر موااور دئ تمازی کم کردی گئیں فرجعت الى موسي فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت الى موسئ پھر میں موتا کے یاس سے گزوانہوں نے وہل مطالبہ کیا میں نے اس وقت بھی بانگاہ رب العزت میں وزی نمازیں کم کروائیں مجرموقاً کے پاس سے گزوا كل يوم فرجعت فرجعت فامرت بعشر صلوات فقال انبوں نے اس مرتب بھی پہلی رائے کا اهبار کیا میں مجر بار گاہ رب العزت میں عاضر ہوا ہو جھے روز اندوس نمازوں کا تھم ہوا ہے میں واپس ہونے لگا فقال مثله فرجعت فامرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الي موسي تو پھرآ بے نے وی کہا،اب بارگا ورب العزت میں حاضر ہوا تو صرف یا پچے وقت کی نمازوں کا تھم ہوا اب میں موق کے باس واپس آیا تو فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم آپ نے دریافت فرمایا اب کیا تھم ہوامیں نے بتایا کہ پانچ نمازیں روزانفرمایا کرآپ کی امت استطاعت نیس رکھتی روزاندیا کچ نمازوں کی

وانی قد جوبت الناس قبلک و عالمجت بنی اسرائیل اشد المعالجة فارجع الی ربک فسله التخفیف لامتک میرامالیدآ پ پہلوگوں پر پر کا ہاور نی امرائیل کا بھے برا تی تجرب آپ رب کوربار میں ماضر ہوکرامت کی تخفیف کے لئے عرض کیج قال سالت ربی حتی استحبیت ولکنی ارضی واسلم آپ بھی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے بہت سوال کر چکا اب شرم آئی ہے، اب میں اس پر راضی اور فوش ہوں، قال فلما جاوزت نادی مناد امضیت فریضتی و خففت عن عبادی آپ نے فرمایا پھر جب میں وہاں نے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضی فاؤنگر دیا اوراپی بندوں پر تخفیف کر چکا،،

«تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة

صدیث کی سند میں پانچ راوی ہیں۔ اورسب بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ امام سلم "الایمان میں ، مولی اسے اور امام ترخی نے تفسیو میں محمد بن بشار سے اور امام نمائی نے صلوۃ میں یعقوب بن ابرامیم سے اس حدیث کی ہے۔

ربماقال في الحجر: .... تاده كوشك بواب كرجر فرمايا بياطيم؟

مصنطبعاً: .... وال بون عامنعوب ب

تعارض: ..... روایت الهبش بمضطجعاً (جریعی طیم کورمیان این ابوا تھا) ایک روایت میں ہے "بین النائم و الیقظان " (سونے اور جاگئے کے درمیان ورمیان تقا) جب کہ بخاری شریف ایس شریک کی اروایت میں ہے" فلما استیقظت "(پس جب میں بیدار بوا) تیوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے؟

جواب نمبر (١): .... واقعه مراج من تعدد مان لي جائة وكوكى اشكال نبيس ـ

جواب نمبر (۲): ..... اگرواقعه ایک بی قرار دیا جائے تو جواب بہت "مضطجعا بین النائم و اليقظان" . ميں كوئى تعارض نہيں ..

 گزار نے کی دجہ ہے ام هانی کے گھر کی نبست اپی طرف کردی ہے فرشتہ گھر ہے مجد حرام (حطیم) میں لایا کا کرت صدر کیا گیا اس کے بعد دہاں ہے براق پر بھایا گیا اور مجد اقصیٰ لایا گیا پھر دہاں ہے آ سانوں کا سفر کرایا النے اِ فقد قال و سمعته یقول شق : ..... سینہ سے عانہ کے بالوں تک چیرا۔ قد بمعنی شق ماضی کا صیغہ ہے حضر سانس جمعی قد ہو لئے اکثر شق فرماتے تھے، قالی کا فاعل قادہ ہے اور مقول عند حضر سائس میں ۔ مضر سانس جمارہ و دیس سے ماج کر ہیں۔ فقلت للجارود بین ہر دھند لی تا بعی حضر سائس کے شاگر دہیں۔ فقلت للجارود بیس اس نرمانے کے لھاظ سے یہ چمزہ تھا کہ لوگ اس وقت اس سے عاجز تھے لیکن اب یہ چمزہ فیا سے معراج اور قرآن سے دائی مجزے ہیں کہ قیامت تک ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور شن صدر والا مجزہ وقتی تھا۔

## ارسل الميه: ....اس كودمن بيان ك مي ين:

(1) كياان كورسول بنايا كما يد

الخيرالسارى

(۲) کیاان کی طرف او پرآنے کی دعوت بیجی گئی ہے۔ بیعام معنی ہیں کیونکہ حضو میں ہیں کیونکہ حضو میں ہیں کی سالت طاءاعلی میں مخفی نہیں تقی اس لئے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح اس سوال کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ان کی طرف دعوت مجمعی گئی ہے بلکہ بیسوال اظہار مسرت کے لئے ہے جسیسا کہ کوئی عمرہ کرکے آئے اور معلوم ہوکہ عمرہ کرکے آیا ہے بھر بھی پوچھاجائے کہ کیا آپ عمرہ کرکے آئے ہیں تو یہ پوچھنا اظہار مسرت کے لئے ہوتا ہے۔

فسلم علیه :..... سلام کا حکم دیا کیونکه چلنے والا بیٹنے والے پرسلام کرتا ہے اگر چہ چلنے والا بیٹنے والے سے افعال ہو۔

فلما تجاوزت بگی دستری علیه السلام کارونا معاذ الله دسدگی وجه این قااس لئے که اس جہان ی قام آدمیوں میں بھی حسد بیس موگا چہ جائیکہ انہاء میں حسد بود بلکه ان کا بیرونا افسوس کی وجہ سے ہوگا کہ ان سے اجم فوت ہوا تو کہ ذیادہ انتاع کی وجہ سے درجات کی بلندی کا سب ہوتا ہے یعنی کثر ت رحمیف است کی وجہ سے دو ہے۔

المعوال: المناعظیم السلام کی رؤیت جو آسانوں میں ہوئی وہ کسے ہوئی جب کہ ان کے اجسام قبروں میں ستعقر ہیں؟

جو اب: اس روس بصوراجہ ادمت کی ہوگئیں یا خوداجہ اوبی اس رات حاضر کئے گے تشریفا و تحریماً۔

معدرة المستقلی: سیدیک درخت کا نام ہاس کو سدرة استی اس لئے کہا جاتا ہے کہ جواد پر سے اتر تے ہیں وہ یہاں تک انتہاء بھی یہی ہے۔

مثل قلال هجر: ..... يمثيل لوگول كفهم كانداز كرمطابق جاوريا في حقيقت برنبيس ب-البيت المعمور: ..... آ عانول مين اس كى حرمت ايسے بى ب جيسے كعبر كى زمين ميں ـ بيا يك بيت ملاء اعلىٰ ميں بيت الله كے عين او پر بستر بزار فرشتے روز انداس كا طواف كرتے ہيں ـ

هى الفطرة: .... فطرة عمراداسلام ادراستقامت بـ

فارجع المی دبک: ....علامه خطائی فرماتے ہیں کہ بیر جوع کرنااس بناء پرتھا کہ حضوطاتی اور موی اللہ تق کی کے اس عم کو واجب بی کے اس عملی میں کے اس عملی میں کے اس معلوم ہوا پہلے بچاس فرض کی تقد اگر واجب نہ بھتے تو تخفیف کے سوال کی تحق بی بی سی میں ہے جو اس سے معلوم ہوا پہلے بچاس فرض کی گئیں چر ہمارے دب نے اپنے بندوں پر دم کیا اور پانچ تک منسوخ کردیں۔

فاقده: ..... نسخ قبل العمل جائز باوردليل يبي حديث معتز لهاور بعض عماء كيت بين كه جائز نبيس\_

سالت وہی حقی استحیایت: .....اس سے پہلے ہیں کہا کہ میں نے حیا کیا تین اب کہااس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ کی تخفیف ہورہی تھی استحیابی وجہ یہ ہے۔
کہ پانچ کی تخفیف ہورہی تھی اب بھی اگر تخفیف چا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پانچ بھی پڑھنانہیں چا ہیے۔
لکفی اُر ضعی وَاُسَلِمُ : ....اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہا ہے بھی اگروا پس جاؤں تو مطلب یہ ہوگا کہ میں راضی نہیں ہوں اور تشکیم کیا معلوم ہوا کہ مقام خلت کہ میں راضی ہوں اور میں میا معلوم ہوا کہ مقام خلت (دوسی ) رض اُسلیم چا ہتا ہے اور مق م تکلم نا زاور استنباط چا ہتا ہے۔ ا

والشجرة الملعونة في القرآن: .... تجره لعونه كامعراج كساتهاس لئة ذكركيا كه يبحى كافرون كعن كاسب تفاجيها كه معراج -

<u> ﴿تحقيق وتشريح</u>

ا ، م بخاری اس حدیث کوحمیدی سے القدر اور النفسیر میں علی بن عبد القد سے لائے ہیں اور امام تر ندی گئے۔ النفسیر میں محمد بن کی سے اور امام نسائی نے النفسیر میں محمد بن منصور سے تخ تن خرمائی ہے۔

فتنة: ..... آزمائش وامتحان\_

لا خبرالسارى فى تشريحات البخارى من ٣٣

€1.T}

باب و فود الانصار الى النبى مَنْ الله به به مكة وبيعة العقبة بي باب محدين آپين الله النبى الفارك وفودكى آماور بيعت عقبد كه بيان مين

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

بیعة العقبه: ..... یہ بعت جمرہ عقبہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے جو کہ کی میں ایک گھائی ہے حضو مقالی ہے ہم وسم (جج

کے ایام) میں قبائل سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ کندہ ، بنی عامر بن صعصعہ وغیرہ قبائل گواسلام کی دعوت دی

لیکن انہوں نے انکار کیا۔ چنانچ ایک مرتبہ حضو مقالیہ عقبہ کے پاس تھے کہ قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی
تو حضو مقالیہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی جس کو انہوں نے قبول کرلیا۔ اگلے سال بارہ آدمی موسم جج میں انصاد کے
آئے ان میں سے ایک عبادہ بن صامت بھی تھے عقبہ میں حضو مقالیہ سے ملے اور بیعت کی اور یہ بعت عقبہ اولی کہلاتی
ہے، اگلے سال سترآدی موسم جج میں آئے حضو مقالیہ نے ان سے عقبہ کا دعدہ کیا، جب وہ جع ہوئے قوہر گروہ میں سے۔

نقیب بنائے ، وہیں رات کو بیعت لی اور رہے بیعت ، بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ جہاں رہے بیعت ہوئی اب وہاں ایک بہت پرانی طرز کی پرانی مسجد موجود ہے اور رہے جمرہ عقبہ سے چند گز کے فاصلہ پر ہے، مقفل ہونے کی وجہ سے صرف باہر سے اے دیکھ جاسکتا ہے ، اس کے آس پاس کے پہاڑ اور بعد میں بنائی جانے والی عمارتیں بھی گرادی گئی ہیں۔

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله ولقد شهدت الخ\_

امام بخارى الى صديث كودوطريق سي لائم بين (١) عن يحيى بن بُكير (٢) عن احمد بن صالح ابى جعفر المصرى عن عنبسة ـ

الهم بخاری اس حدیث کو الوصایامیں اور صفة النی میالید میں اور المغاذی میں دوجگہ اور النفیر میں بھی دوجگہ اور النفیر میں بھی دوجگہ اور الاستنذان اور الاحکام میں بھی لائے ہیں۔

وما احب ان لی بھا: ..... حضرت کعب خرماتے ہیں میرے زویک لیلة عقبه بدر کالزائی میں حاضری ہے بھی زیدہ اہم ہے۔ دیداس کی بیاد پختہ ہوئی۔ زیدہ اہم ہے۔ وجداس کی بیے کہ بیہ بیعت اوّل اسلام میں تھی اس سے اسلام کی بنیاد پختہ ہوئی۔ اذکر: ..... بمعنی مذکور ، مراومشہور ہے۔

كعب بن مالك كا تعارف: ..... مشهور معروف جيل القدر صحافي رسول بين بدر اور تبوك مين شريك نه بو

﴿تحقيق وتشريح

قال ابو عبدالله: ..... ابام بخاری فرماتے ہیں، براء بن معرور پہلے فض ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ نانیہ کا اور بیافسار کے سردار تھے۔ حضور الله کے مدید منور ہ تھر نیف لائے سے آیک ماہ پہلے فوت ہوئے۔ بعض نے کہا محالای کہنا بیسفیان کا وہم ہے اس لئے کہ براء بن معرور ہی حضرت جابر بن عبداللہ کے خالو ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کو خالو کہنا والدہ کے فلی معی مخرر تی ہونے کی وجہ ہے ہو، یا ممکن ہے کہ خالو سے مرادر ضاعی خالو ہو۔ علامدا بن جرفر ماتے ہیں کہ براء بن معرور ہ جابر بن عبداللہ کی وجہ ہے ہو، یا ممکن ہے کہ خالو ہے مرادر ضاعی خالو ہے ہیں۔ اور بیتو جیب اور بیتو جیب اس سے بہتر ہے کہ ابن عبداللہ کی مانا جائے۔ بعض شخوں میں قال ابوعبداللہ کی جگہ قال عبداللہ بن محمد ہے۔ مناف کا مشید ہے، دوخالو میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں لیا ، صاحب مناف کا حدید میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں لیا ، صاحب مناف کا حدید میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں لیا ، صاحب مناف کا حدید میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں لیا ، صاحب مناف کا میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں لیا ، صاحب مناف کا میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں لیا ، صاحب مناف کا میں سے ایک کا نام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسرے کا نام نہیں کیا ہیں معرور ہ وہ میں سے ایک کا تام لیا ہے براء بن معرور ہ ووسل کو خالوں کے میں کا میں کا میں کا میں کیا ہے کہ کا نام کیا ہمکیں کیا ہمکی کا نام کیا ہوں کیا کہ کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہوں کیا ہمکی کا نام کیا ہوں کیا کہ کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہوں کیا ہمکی کا نام کیا ہوں کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہوں کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہم کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کا نام کیا ہمکی کیا ہمکی کیا کیا ہمکی کی

**خالای: ..... خال کا متنیہ ہے، دوخالویں سے ایک کا نام لیا ہے براء ہن معرور َ، دوسر سے کا نام بین لیا، صاحب** تو طبیع فر ہاتے ہیں کہ ہمارے استاد نے **خالای کا مصداق (۱)عبس مین عامر بن عدی (۲) خالد بن عدی سنان کوقر ار دیا ہے، سفیان میں عیبیندوا لے خیال کوشلیم نہیں کیائے** 

(۵۷٪) حدثنا ابراهیم بن موسی قال اخبرنا هشام ان ابن جریج اخبرهم قال عطاء غیر این کیا بیم سے ابراہیم بن مولی نے (کیا) خردی بمیں بشام نے کرنے شک آئیں ابن جری ئے خردی کیا عطاء نے قال جابر افا وابی و خالمی من اصحاب المعقبة کہا چاہر نے کہ بیس اور میرا والد اور میرے مامول اصحاب عقبہ سے ہیں کہا چاہر نے کہ بیس اور میرا والد اور میرے مامول اصحاب عقبہ سے ہیں

. ﴿تحقيق وتشريح﴾

حدثنی ابراهیم بن موسلی: ..... مرادابرائیم بن موی بن برید ختیانی فراء ابی اسحاق رازی بین بجو صغیر کے لقب سے مشہور بین ..

عطاء: .... اين الى رباح مرادين ـ

ا (عرة القاري ص١٣ ج١)

وابى : ..... ميراباپ (عبدالله بن عمروانصارى خزرجى سلمى)

**انا:.....** میں(جابڑ)

وخالى: .... اورميرامامون (براء بن معرور)

اصدحاب العقبة: ..... عقبة اولى من المعفرات شريك بوئ تضداور عقبة ثاني من (جوآ كنده سال بيت موكى) سرّ افراد نے حاضر بوكرآب كے ہاتھ يربيعت كي تقى۔

عقبه: ..... منی میں ہونے والی دونوں بیعتول کے اثر ات :حضوطان کی بجرت سے پہلے مدین مسلمانوں کی ایک جماعت قائم ہوئی اوراس نے بجرت کی دعوت دی مہاجرین کوٹھاند دیا ،اسلام کی سربلندی کا برد اسب بیبیعت ہی ہوئی۔

(٣٤٦) حلثنا اسخق بن منصور قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حلثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه بیان کیا ہم سے آخق بن منصور نے کہا ہمیں بعقوب بن ابراہیم نے خبر دی کہا ہم سے میرے بینے جابن شہاب نے بیان کیا وہ اپنے بچا سے قال اخبرني ابوادريس عائذ الله ان عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله ﷺ کہا کہ ابواور لیس عائذ اللہ نے مجھے خبر دی کہ عبادہ بن صامت ان محابہ ہیں سے تھے جنہوں نے رسول انٹھا چھنے کے ساتھ بدر کی از الی میں شرکت کی تھی ومن اصحابه ليلة العقبة اخبره ان رسول الله مُنْكِ قال وحوله عصابة من اصحابه اوران محابیش سے جنہوں نے مقبد کی رات آپ سے عہد کیا تھاانہوں نے اس کو خردی کر سول مالے نے فرمایا اس وقت تک آپ کے پاس محاب کی ایک جماعت تھی تعالوا بايعوني على ان لا تشركوا بائله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عبد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ناهم واؤ کے چوری کا ارتکاب نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اپنی اولا وکولل نہ کرو سے ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فاجره على الله ا پی طرف ہے گھڑ کر کسی پرتہت ندایگاؤ کے اوراجھی ہاتوں میں میری تافر مانی نہ کرو ہے ہیں جوشخص اس عبد پر قائم رہے گااس کا اجراللہ کے ذمہ ہے ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهوله كفارة ومن اصاب من ذلك شيئا اور جوکوئی اس میں کوتا ہی کرے گا اور دنیا میں اے اس کی سر ایمی اُل ٹی ہوتو وہ اس کے لئے کفارہ بن جائے گی اور جس مختص نے اس میں سے پچھکی کی فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه قال فبايعته على ذلك والنسفات بيثيده كماقوار كاسعال المشكا الرف بهجا بهاسيم الدياد جاسته عاف كوس عبالا فيديان كياج المجيش في سيني سيال

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله يايعوني...

به حدیث کتاب الایمان ، میں گذر چکی ہے۔

عصدابة:.....دس سے چالیس افراد تک کی جماعت کوعصابہ کہتے ہیں۔

الخيرانسا ری حسسکا ۲۰،۲۲ ا

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة في قوله بايعوار

المصنابعی: سستام ،عبدالرحل بن عُسَيْلة ، تابعی بین کرین دالے بیں۔ آپ کی ملاقات کے لئے گھرے چلے تھے ابھی داستہ میں تھے آنخضرت الله کا انقال ہوگیا۔ امام بخاری اس صدیث کوالدیات بیں بھی لائے بیں۔ اورامام مسلمؓ نے الحدود میں قتیبه وغیرہ سے اس کی تخ تن فرمائی ہے۔

بالبعنة: .... بايعنا ه كمتعش ب- ولا ننتهب: .... ممكى كامال بغيرت كندلس كـ

ولا نعصبی: ..... ای بالمعروف کرنیکی کے کاموں میں نافر مانی نہیں کریں گے۔ بعض روایت میں بیہ بھی آیا ہے ولا نقضی بالجنة ای لا نحکم بالجنة احدا قطعاً لین کسی کے طعی طور پرجنتی ہونے کا حکم نہیں لگا کیں گے۔ بہلی صورت میں لا نعصی، بایعنا کے متعلق ہے کہ امور فرکورہ کی وجہ سے جمیں جنت ظے گی۔

غشیفا: .... اگریم نے اس میں کوئی کوتا ہی کی تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔

€1·23

 آ بخضرت علیہ کے لئے حضرت عائشہ کا انتخاب فرشی نہیں عرشی ہے ، مخلوق کانہیں خود خالق کا سُات کا تجویز

نكاح سمے قبل منامى ديداو: .... آخضرت الله في حضرت ماكث سے فرهاياتم جھےدوبارخوابيس دكھائى گئى ہو، يس نے ديكھا كرتم ايك رئيشى كرے يس لينى ہوئى ہواوركہا جارہا ہے بيآپ كى بيوى ہيں جيسا كه باب كى دوسرى حديث يس آرھا ہے۔

حضوت عائشة سي نكاح: .... مسلم شريف ، منداحد، ترندى شريف ، نمائى شريف اور ابن لجه شريف اور ابن لجه شريب عفرت عائش قرماتى بين " تزو جنى رسول الله منتيجة فى شوال وبنى بى فى شوال الحديث " بجرت سے تين سال قبل نكاح بوا۔

نکاح کے وقت صدیقه کائنات کی عمر اور پیغمبر خدا کی عمر: ..... حضرت مائشگ نکاح کے وقت مربارک مال تی، آپایشکی کامر۵ مال تی۔

رخصتی کے وقت عمر : ۵۰۰۰۰۰ مال آمی باب کی تیسری روایت اس پرشام ب

بعض ملحدین ان روایات کا انکار کرتے ہیں ان کا انکار چند مفروضوں پر بنی ہے جس کو محققین علاء نے رد کیا ہے , نیز طبقات ابن سعدؓ ۲۶ طس۲۰ ۲۳ بخاری شریف باب تزویج الاب ۲۶ ص۱۷ کے مسلم شریف باب تزویج الاب البکو المصغیر فاجی اص۲۵ ہر حضرت عائشؓ سے خود تصریح موجود ہے کہ نکاح کے وقت میری عمر چھ سال تھی اور زخمتی کے وقت میری عمر نوسال تھی اور حضو علیہ کی وفات کے وقت میری عمرا تھارہ سال تھی۔

نكاح اور رخصتى كا مقام : .... نكاح كمدين بوااور دفعتى مدينه منوره بولى حضرت فديجة الكبري كى وفات ك بعد لكاح الكري كى

# حضرت عائشة كى رخصتى اور شادى كى سادگى كى انتهاء

روایت الباب کی پہلی حدیث میں زعمتی کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو بیہ ہے، حضرت عائش قرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھول ابھی میری ماں نے جھے بلایا، میں آئی، جھے معلوم نہیں تھا کہ جھے کس لئے بلایا ، میں آئی، جھے معلوم نہیں تھا کہ جھے کس لئے بلایا ، میں آئی، جھے معلوم نہیں تھا کہ جھے کس لئے بلایا ، میارا ہاتھ بکڑا گھر کے دروازے پرلا کیں تھوڑا سایائی ایکر میرے منہ اور مر پر پھیرا ۔ گھر کے اندر لے گئیں وہاں انصار کی کھے تو تیں جمع تھیں انہوں نے میرے لئے خیرو برکت کے دعا تیک کمات کے پھرمیرا سنگار کیا جیا شت کے وقت جناب نبی کر میم انسان کے جھے آ پ تھی آ پ تھی تھر ایک تھی۔ کے سیر دکیا اور میں اس وقت نوسال کی تھی۔

وبناؤہ بھا: ..... علامہ جو ہرگ فردتے ہیں بنی علی اہلہ ای زفھا اور عام لوگ کہتے ہیں بنی باہلہ یہ خطاء ہاں کے اس کے کہ جواب گھر والوں پر داخل ہوتا ہاں کے لئے خیمہ بنایا جاتا ہے۔ علامہ بینی نے علامہ جو ہری کے قول پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ فصحاء بنی کے ساتھ باء استعمال کرتے ہیں اور اس پر دلیل حضرت عائشہ کا قول ہے جو پہنچوں کتابوں بیں ہے الفاظ یہ ہیں" تزو جنی رسول میں ہی فی شوال" یا

(٣८٨) حدثني فروة بن ابي المغراء حدثني على بن مسهر عن هشام عن ابيه بجھے سے فروہ بن الی کمغراء نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے علی بن مسہر نے حدیث بیان کی وہ ہشام سے وہ اپنے والعہ سے عن عائشةٌ قالت تزوجني النبي الله وانا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج اوہ عائش سے انہوں نے بیان کیا کہ نی کر بھولی ہے میرا نکاح جب ہواتو میری محرچد سال تقی، پھرہم مدیندآ سے بنی عارث بن فرزن کے ہاں قیام کیو فَتَمَرُّقْ شعرى فوفا جُمَيْمَةٌ فاتتنى یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اوزاس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے اور بہت تھوڑے سے رہ گئے پھر میری والدہ ام رومان آ میں وانی لفی ارجوحة ومعی صواحب لی فصرخت بی فاتیتها ماادری ما توید بی اس وقت ميس چندسېيليون كساته جمول وي تهم مانهول نے جمعے يكاراتو ميل حاضر بوكن جمعے كورمطون ميل قعاك كارور ويساتھان كااراده كمياہ فاخذت بيدي حتى اوقفتني على باب الدار واني لا نهج حتى سكن بعض نفسي آ خرانہوں نے میرا ہاتھ بکر کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سائس چھولا جار ہا تھا بھوڑی دریش جب جھے کچھسکون ہوا ثم اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي وراسي ثم ادخلتني الدار فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلن توانہوں نے تھوڑا سایانی نے کرمیرے مند پراورسر پر پھیرااور گھر کے اندر مجھے لے گئیں وہاں انسار کی چندخوا نٹین موجود کھیں جنہوں نے مجھے دیم کھی کر کہا على الخير والبركه وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن فاصلحن من شأني خیرو برکت اوراجیمانصیب لے کرآئی ہومیری والدہ نے مجھے ان کے سپر دکر دیا اورانہوں نے میراسٹکھاراورآ رائش کی فلم يرعني الا رسول الله ﷺ ضحى فاسلمنني اليه وانا يومنذ بنت تسع سنين اہیں اچا نک آئے میرے پاس گر حضوطات جاشت کے وقت اوران عورتوں نے مجھے آنخضرت بالغیر کے حوالہ کیامیری عمراس وقت نوسال تقی

«تحقيق وتشريح»

امام ابن ماجه كماب النكاح مين سويد بن سعيد ساس حديث كولائ بن -

فوعکت فتمرق شعری فوفا جمیمة ..... میں بخار والی ہوگئی، میرے بال گرگئے، پس تھوڑے ہے۔ تاصیہ کے او پر جو تھے باتی رہے۔ جمیمة جمة کی تصغیر ہے میرے لیے بالوں میں سے بچھ باقی رہ گئے۔

إ عدة القار في ص١٣ ج١١)

وانى لفى أرُجُوحة: ..... پنگمورُ اجمول ري تقي \_

لانهج: .... ميراسانس اكفرابوا تفا\_

على الخير البركة على خير طائر: ..... يمباركبادى كالفاظ بين جوئى دلبن كودى جاتى بــ خير طائر اى على خير حظ و نصيب ـ

فلم يَرُعنى الارسول الله مَلْنَظْ: .... نبين اعِ نك آئ مير على مُرحضوطيَّ عِاشت كونت "لم مردضوطيَّ عِاشت كونت "لم يوعنى اى لم يفاجئنى "كس كآن كاخيال نه اوروه اع كآن عالى -

«تحقيق وتشريح»

اریتک فی المنام موتین: .....بعض روایات یس بیمی به که بین مرتبه بیخواب دکالیا گیا۔ ان یک خذا من عندالله یُمُونه: سوال: ..... بیشک پر دلالت کرتا ہے اور نی کا خواب تو وی ہوتا نے، شک سے ذکر کرنا می جنہیں؟

جواب: ..... (۱) قاضى عياض نے جواب ديا كمكن ہے كہ بيخواب بعثت سے پہلے آيا ہو (۲) اگر بيعث كے بعد ہے تو ممكن ہے اس بات كے بارے ميں ہوكہ بيوى دنيا ميں ہوگى يا آخرت ميں (٣) تر دواس بات ميں ہوگا كہ بيد خواب اپنے ظاہر پر ہے يااس كى كوئى اور تعبير ہے۔ اور اس طرح كاشك نبيوں كے تن ميں ممكن ہے (٣) تر دونوع بدلج سے ہوادر الل بلاغت اس كو تجابل عارفاند كتے ہيں۔ لينى بات كوشك كے ساتھ ملاكر ذكر كرتا۔

معرقة: ..... رايشم كانكرا، دراصل بيفارى لفظ باس كوعر في بنايا كيا بيا

(۳۸۰) حدثنی عبید بن اسمعیل حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابیه قال جمین بیان کی ده بشام عن ابیه قال جمید برن اساعیل نے دیت بیان کیا کہ

إ عدة القاري ص ٢٥ ج ١١)

توفیت حدیجة قبل مخرج النبی طبیعی الی المدینة بثلث سنین فلبث سنتین او قریبا من ذلک ضدید "کی وفات نبی کریم علیه کی مدید اجرت سے تین سال پہلے ہوگئ تھی یا فرمایااس کے قریب ونکح عائشة وهی بنت ست سنین ثم بنی بھا بنت تسع سنین اور آ پایست نے حضرت عائش سے نکاح کیااس وقت ان کی عمر چھسال تھی پھر جب رتھتی ہوئی تو وہ نوسال کی تھی

﴿تحقيق وتشريح

عُبَيْد: .... عبدكامصغر بـ

بثلاث معدثین: ..... خدیجة الكبری جمرت سے تین سال قبل فوت ہوئیں اور حضرت عائش سے نکاح ان کی وفات کے تین سال بعد کیا ہے تو حضرت عائش سے دوران جمرت یا بعداز جمرت نکاح کرنا ثابت ہوا حالانکہ ایسے نیں؟
جواب: .....(۱) بعض روایات کے مطابق حضرت خدیجة الکبری کا انقال جمرت سے تین سال پہلے نہیں بلکہ پانچ سال پہلے نوت ہوئیں۔ اور بیدوریث مرسل محانی کے قبیل سے ہے۔

جواب: .....(۲) دوجداچیزول کابیان ہے ایک حضرت خدیجة الکبری کی وفات اور دوسرا حضرت عائشت نکاح اور بشلٹ سنین او قویبا من ذلک اورای طرح و هی بنت ست سنین شم بنی بها بنت تسمع سنین بیماقبل کی وضا خت کے لئے ہے ان کا آپس میں کوئی تعین نہیں ہے۔

# ازواج مطعرات کے مختصر حاات

حضرت غديجة الكبريُّ:

حضرت فدیحة الکبری قریش کی مالدار خاتون تھیں۔ آپ آلی کے جداعلی تصی پرنسب آنحضرت اللہ سے مقالیق سے معرف خدرت اللہ کے مریس ال جاتا ہے۔ مل جاتا ہے آپ آلی ہے کے جداعلی تھیں۔ آپ آپ آلی نے مل جاتا ہے آپ آپ آلی ہے نے کی مریس سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا۔ جب تک حضرت فدیج بڑندہ رہیں آپ آپ آلی نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پچیس سال آنحضرت کی زوجیت میں رہیں۔ انبوی میں ہجرت سے تین سال قبل کم مرمد میں انتقال ہوا اور نماز جنازہ کی مشروعیت سے قبل مقام جی ن میں دفن ہو کیں۔

#### حضرت سوده ً:

حفرت مودہ بھی اشراف قریش میں سے تھیں آپ اللہ کے جداعلی اوی پرنسب آنخضرت مالی ہے۔ یا جفرت مود ہوں اس مسلمان ہوگئیں تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبری "کے انتقال کے بچھ روز بعد آپ اللہ نے حضرت مدیجہ الکبری "کے انتقال کے بچھ روز بعد آپ اللہ کے حضرت ما تعالیہ حضرت سودہ سے نکاح کیا۔ ان سے نکاح کا مہر چارسودرہم قرار پایا۔ اخبر عمر میں انہوں نے اپنی باری حضرت ما تعالیہ

کو ہبدکردی تھی۔امام بخاریؓ نے اپنی تاری میں سندھیجے نے قتل کیا ہے کہ ماہ ذی الحجبہ۲۳ ھ کومدینہ منورہ میں حضرت عمرؓ کے زمانۂ خلافت کے آخر میں و فات پائی۔اور بعض کہتے ہیں کہ۵۳ھ میں انتقال کیا۔علامہ واقدیؓ نے اس کوران ج قرار دیا ہے۔ز(للہ (علم

## حضرت عائشة ً:

حضرت عائشة هم تا البو بحرصد بي كی صاجز ادی ہیں۔ آخضرت البینی نے حضرت نولد اوان کے لئے پیغام نکاح دے کر بھیجا تو حضرت ابو بکر نے فر مایا کہ مطعم بن عدی نے اپنے جینے جیج جیر کے لئے اس کا پیغام بھیجا تھا جے جسم منظور کر چکا ہوں چنا نچہ دہاں سے اٹھ کر مطعم کی ہیوی نے کہا کہ تبہاری کیا دائے ہے؟
مطعم کی ہیوی نے کہا کہ تبہارے بہاں نکاح کرنے سے جھے تو کی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا ہے دہ آپ نے سانہ ہو جا ہے۔ اس مطعم کی ہیوی نے کہا کہ تبہارے بہاں نکاح کرنے سے جھے تو کی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا ہے دہ آپ نے سانہ ہو جا ہے۔ اس سختھ انکار کو بچھ کے اور واپس آ کر حضرت خوال ہے کہا کہ جھی منظور ہے آ تحضرت قائلی جس وقت چا ہیں تشریف اور منظرت فائلی جس وقت چا ہیں تشریف کا کس سختھ انکار کو بچھ کے اور واپس آ کر حضرت خوال ہی ایک میرا کہ جھی منظور ہے آ تحضرت قائلی جس وقت چا ہیں تشریف کو رہوا ۔ نکاح کے وقت حضرت عائش کی عمر مبارک چیرمال تھی اور زخصتی نوسال کی عمر میں ہوئی اور حضو منگونی اور با کہ موجورت سے نکاح نہیں کیا۔ کی وفات کے وقت ان کی عمر ان کی جیرائی تا اس کی کی اور با کہ موجورت سے نکاح نہیں کیا۔ کی طرف دو تا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر مبارک بلا سال تھی ان کی نماز جنازہ وحضرت ایو ہریر ہیں ہوئی ہو تیں۔ بیکھ میں وفات پائی ۔ وفات کے وقت ان کی عمر مبارک ۲۲ سال تھی ان کی نماز جنازہ وحضرت ایو ہریر ہوئی ۔ بیکھ حضورت سے دفت بھیج ہیں وفن ہو تیں۔ بیکھ حضورت کے وقت ان کی عمر ان کی کہا کہ سال تھی ان کی نماز جنازہ وحضرت ایو ہریر ہوئی ۔ بیکھ حضورت کے وقت ان کی عمر ان کی کہا کہ سال تھی ان کی نماز جنازہ وحضرت ایو ہم کیو تیں۔

حضرت حفصہ معظرت عظری صاحبزادی ہیں بعثت سے پاپنج سال قبل پیداہوئیں پہلا نکاح نشیس بن الحارث سے ہواشوہر کے ساتھ ججرت کر کے مدینہ منورہ آئیں غزوہ بدر کے بعثہ تنیس کا انتقال ہوگیا۔ مشہوراوردائ قول کے مطابق میں تخضرت نے ان سے نکاح کیا۔ اللہ پاک نے بواسط جبرائیل علیہ السلام آپ تفضیہ کوخبر دی کہ حفصہ جنت میں آپ کی زوجہ ہوں گی۔ حضرت معاویہ کے دورخلافت شعبان ۵۳ ھدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مروان بن تکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت عمرساٹھ سالتھی۔

حضرت زينب بنت خزيمهُ ۗ الملقب بام المساكين :

حضرت زینب حزیمہ بن الحارث کی صاحبز ادی ہیں بہت کی اور فیاض تھیں اس لئے زمانہ جاہلیت سے ہی

ام المساكين كے لقب سے يكارى جاتی تھيں۔ پہلا نكاح حضرت عبداللد بن جحش سے ہواہا ھغز وہ احدييں حضرت عبداللہ بن جحش كا انقال ہو گيا تو عدت كے بعد آنخضرت الله في ان سے نكاح كرليا۔ يائج سودرہم مبرمقررہوا۔ نكاح كے دو بنین ماہ بعد ہی ان کا نقال ہو گیا۔ آنخضرت الله نے ان کی نماز جناز ہر پر ھائی اور جنت القیع میں فن ہو کیں۔

#### حضر ت ام سلمةً :

امسلم کنیت ہے ان کانام ہندہاورابوامیقرش مخزومی کی صاحبز ادی ہیں ان کی والدہ کانام عاتکہ بنت عامر بن ربیدہے, جسن وجمال کابیا حال تھا کہ حفرت عاکشہ نے فرمایا کہ آنخضرت کافٹے نے جب ان سے نکاح کیا تو مجھے ان کے حسن وجمال کی وجہ سے بہت رشک ہوا۔ پہلا نکاح جیازاد بھائی ابوسلمہ بن اسد مخزومی سے ہواانبی کے ساتھ مشرف باسلام ہوئیں اور دونوں ہجرتیں بھی کیں ابوسلمہ بدر داحد میں شریک ہوئے ۔احد میں باز و پرزخم ہوا ای زخم کے اثر سے ۸ جمادی الاخرى مص انقال كيا عدت كررن ك عدة تخصرت الله في ماه شوال كة خريس ان عد نكاح كيا حصرت انس ے مروی ہے کہ مہر میں کچھ سامان مقرر ہواجس کی قیت در درہم تھی ۔ از واج مطہرات میں سب ہے آخر میں ان کا انقال ہوا جصرت ابو ہریرہ کے نماز جنازہ پڑھائی۔انقال کے وقت عربه ٨سال تھی جنت اُبقیع میں مدفون ہو کیں۔ان کی تاریخ وفات میں شدید اختلاف ہے امام بخاریؓ نے تاریخ کبیر میں ٥٨ ھاور علامہ واقدیؓ نے ٥٩ ھاور ابن حبان نے ١١ ھاور ابونعيم نے ٢٢ هيں انقال نقل كيا ہے۔ حافظ ابن حجرً نے اصابداورتقريب ميں اى كورائح قرار ديا ہے۔ ورلالد (معلم

· حضرت زينبُّ بنت جعش :

حفرت زینب بنت جیش آنخفرت الله کی چوپھی امید بنت عبدالمطلب کی بیٹی ہیں آ ب الله کے نکاح میں آنے سے قبل آپ کے محبی اور آزاد کردہ غلام زیدین حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ باہمی ناموفقت کی وجہ سے ان ے نباہ نہ ہوسکا۔ بعدازاں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی (فلماقضیٰ زید منها وطواً زوجنکھا) آنخضرت سے ان كا نكاح كرديا - حافظ ابن سيدالناس فرمات بين كه حضرت زينب على أب كى زوجيت بيس آئيس اوربعض كہتے ہیں کہ ۵ ھیس آپ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر٣٥ سال تھی ۔ آنخضرت اللہ نے ان کے ولیے کا خاص اہتمام فرمایا اور بکری ذرج کر کے لوگوں کو گوشت روٹی کھلائی صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنخضرت عليه نايك مرتب فرمايا كتم مين سب يه جلد مجھے وہ ليے گی جس كا باتھ زيادہ لسبا ہوگا۔ آنخضرت الله كا اشارہ فیاضی کی طرف تھالیکن از واج نے ظاہر پرمحول کیا۔ ۲۰ ھدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ قاسم بن محکر سے مروی ے کہ جب حضرت زینب کی وفات کا وقت قریب آیا تو فر مایا کہ میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے غالبًا عمر مجھی میرے لے کفن بھیجیں گے ایک کفن کام میں لے آٹا اور دوسرا صدقہ کر دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر نے یانچ کیڑے خوشبولگا کرکفن کے لئے بیسجے ۔حضرت عمر بی کے بیسجے ہوئے گفن میں ان کو کفنا یا عمیا اور ان کے اپنے بنائے ہوئے گفن کوان کی مہن

حمنہ نے صدقہ کردیا۔حضرت عمرؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی انقال کے وقت پچاس یاترین سال عمرُ تھی۔

# حضرت جويريه ٌبنت حارث بن ضرار ٌ ٌ

حضرت جوہریہ بنت حارث بن ضرار سردار بنی المصطلق کی بیٹی تھیں۔ پہلا نکاح مسافح بن صفوان مصطلقی سے ہواجوغز وہ مریسیع میں مارا گیا اس غزوہ میں محضرت جوہریہ بنت حارث بن ضرار بھی گرفتا رہوئیں۔
آنخضرت الله نے ان کوآزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا۔اور چارسودر ہم مہر مقرر ہوا۔ یہ نکاح ۵ ہیں ہوااس وقت آپ میں سال کی تھیں۔اور رہے الاول ۵ ہیں انتقال ہوااس وقت آپ کاس ۲۵ سال تھا۔مروان بن تھم جواس وقت امیر مدینہ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

## حضرت ام حبيبه بنت ابي سفيانٌ:

ام حبيب كنيت باوران كانام رمله بوالده كانام صفيه بنت الى العاص باوروالد كانام ابوسفيان بن حرب اموی قریش کے مشہور سردار کی بیٹی ہیں۔بعث سے کاس میلے پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح عبیداللہ بن جحش سے ہوا۔ ابتداء میں ہی دونوں مسلمان ہو گئے تھے حبشہ کی طرف ججرت بھی کی و باں جا کرایک بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام حبیبه رکھا اس کے نام برکنیت رکھی گئی اوراس کنیت ہے مشہور ہوئیں۔ چندروز بعد مبیدالقد مرتد ہوکر عیسائی بن گیا گرام حبیبہ " اسلام پر برقرار رہیں ۔عدت ختم ہوئی تو آنخضرت علیہ نے عمر بن امیضمری کونجاثی کے پاس پیکہلا بھیجا کہ اگر ام حبیبہ بھے سے نکاح کرنا چاہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کر بھیج دونجاثی نے اپنی باندی ابرہ کو بیکہلا بھیجا کہ میرے یاں آنحضرت علیہ کا بیام اس مضمون کا آیا ہے اگر تمہیں منظور ہوتو کسی کواپناو کیل مقرر کرلو۔ ام حبیبہ نے اس کو تبول کر لیا، اورخالد بن سعید بن العاص کواپناوکیل مقرر کرلیا اور نجاشی کی باندی, ابره کوخوشخبری کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن, پیروں کے پازیب اورانگلیوں کے تھلے جوسب نفر کی تھے دیدیئے۔ جب شام ہو کی تو نجاثی نے جضرت جعفر اور دوسرے تمام مسلمانوں کوجمع کر کے خود خطبہ نکاح پڑھااور چارسودیتار مبرمقرر کیا اور ای وقت وہ چارسودینار خالد بن سعید کے حوالے کردیئے۔ نکاح کے بعد نجاشی نے ولیمہ مہمانوں کو کھانا کھلایا ادر کہا کہ بیرحفرات انبیاء کی سنت ہے مہر کی قم جب ام حبیبہ کے پاس پہنچی تو ابرہ کو بلا کر بچاس دینار مزید دیئے کیکن ابرہ نے یہ کہ کر پہلا زیوراوریہ بچاس دیناروالی کردیئے کہ مجھے بادشاہ نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے چھ ضاوں۔اورابرہ نے آپ سے ایک درخواست کی کہ آنخضرت ہے میراسلام کہددینااوران ہے میوض کردینا کہ میں ان کے دین کی بیروکار ہوچکی ہوں۔ نکاح کے ونت عمرے مال تھی اور وفات کے ونت عمر ۴ سے سال تھی۔

## حضرت صفيه بنت حيى بن اخطب ً:

حضرت صفید بی نفیر کے سردار کی بیٹی ہیں ۔ان کے والد جی حضرت ہارون علیدالسلام کی اولاد میں سے

یں۔ والدہ کا نام ضرہ ہے۔ پہلا تکا حسلام بن مشکم قرقی ہے ہواان کے طلاق دینے کے بعد کنانہ بن افی الحقیق ہے ہوا۔ کنانہ خیبر میں منقول ہوا اور بیگر قاربو کیں۔ آنحضرت کا ہے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور بی آزاد کی ان کا مہر قرار پائی۔ خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے اور بیبی پر کا ان کا مہر قرار پائی۔ خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے اور بیبی پر عودی کی اور دلیمہ بھی بیبی کیا۔ جس کے پاس جو بچھ ہو وہ لے آئے۔ ایک چڑے کا دستر خوان بچھا دیا گیا اور سب نے ل کر کھا لیا۔ مقام صبباء میں آئے۔ ایک چڑے کا دستر خوان بچھا دیا گیا اور اس پر سب بچھ بچھ کرلیا گیا اور سب نے ل کر کھا لیا۔ مقام صبباء میں شمن روز قیام کیا۔ جب کوچ کا وقت آیا تو آئی تحضرت تعلیق نے اپنی عیاء سے ان پر پردہ کیا تاکہ کوئی دکھونہ سے گویا کہ سیامال کوئی کے دیا میں اور حضرت عائشہ کیا کہ بیا مواد شدین بین ام والد بیس۔ حضرت مقید "جب خیبر سے مدید منورہ آئیس و کھنے آئیس اور حضرت عائشہ کیا دیا ہے ان کے مسلان کیا دیا ہے ان کے حضن و جمال کو دیکھ کر انصار کی عور ٹی انہیں و کھنے آئیس کر آئیس گر آئیس کے ان سے بیود یہ کود کھ آئی ہوں۔ آپ بھی تیس کوئیس تو آپ ہوں کے کہ جب جضرت عائشہ پوں مت کیووہ اسلام انہاں ایک بیود یہ کود کھ آئی ہوں۔ آپ بھی تھی ڈن ہوئی اور باتی پھی جو دور کی عورتوں میں کوئی سے کہ جب جضرت عامل کود کی دور کی اور باتی پھی جود دور کی وقت اسلام کہا ہوں کی دور کی اور باتی پھی حضرت فاطم گود دے دیا اور باتی پھی دور می عورتوں میں تقسیم کردیا۔ ماہ درمضان المبارک ۵ میں وفات پائی اور جنت البقیج میں ڈن ہو کیں۔

# حضرت ميمونه بنت العارث:

میموندآپ کا نام ہے اور والد کا نام حارث ہے اور ان کی والدہ کا نام ہند ہے۔ پہلانگال ابورہم بن عبد العزى ہے ہواان كے انقال كے بعد ماہ ذى قعدہ كے هن جب آپ الله عمرہ حديب كي قضاء كرنے كه مكرمه تشريف لائے تو آخصوں الله نے ابناوكيل حفرت عباس كومقرر كياانبول نے آپ كا نكاح بحفرت ميمون سے باخی سودرہم مبر پركيا۔ بيآپ تاويك وجمح مد ہيں۔ مقام سرف ميں نكاح ہوا، وہيں رفعتی ہوئی اورا في هيل وہيں پران كا انقال ہوا۔ وہيں ذن ہوئي - حضرت عبدالله بن عباس نے آپ كی نماز جنازہ پر حمائی۔

شم بنی بھا: .... مدیدآنے کے بعدنو شال کی عربیں رفعتی کی۔

۱۰۵) باب هجرة النبى على المحالية واصحابه الى المدينة يباب هجرة النبى على المدينة يباب بي المدينة يباب بين المدينة الرائم المدينة المرائم المدينة المد

وقال عبدالله بن زید و ابوهریر ق عن النبی عالی الهجزة لکنت امراً من الانصار عبدالله بن زید و ابوهریر ق عن النبی عالی الرجرت کی فنیدت نده ق ق ش افسار کاایک فرد بن کرد بنا پند کرتا و قال ابوموسنی عن النبی عالی ایست فی المنام انی اهاجو من مکة الی ارض اورایوموی ن بی کریم الله کی کوالے بین کیا کہ میں نے فواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک زمین کی طرف ججرت کرد ہا ہوں کہ بھا نحل فذهب و هلی الی انها الیمامة او هَجَو فاذا هی المدینة یشوب جہاں مجبور کے باغات ہیں میر اذبین اس سے میامہ یا ہجری طرف گیا ،کیکن بیر سرز مین تو شہر یر پر کی کھی

## **«تحقيق وتشريح**﴾

وقال عبدالله بن زيد ..... امام بخاريُ استعلق كو باب غزوة الطائف شرموسولاً اورمطولاً لا يسب. وابوهريرة: ..... يبحى تعلق ب، باب النبوة شرمطولاً استعلق كولائ بي اور لولا الهجرة النع مين بحى لائع بين.

وهلی: .... ای وهمی میرادین میراخیال -

یمامه: ..... بیمن کاشهر ہے طائف سے دومنزلوں کے فاصلے پر واقع ہے ادر هجر بید یندمنورہ کے قریب ایک بستی ہے جس کے گھڑے مشہور ہیں۔

ومنا من اَیُنعَتُ له شمرتُه فهو یهد بها اور منا من اینعَتُ له شمرتُه فهو یهد بها اور من این بخی بین کران کے کیل کے بین اور وہ اس کو چن رہے بین اور وہ اس کو چن رہے بین اور من اس کو چن رہے ہیں کے جن رہے ہیں کے ج

مطابقته للترجمة في قوله هاجرنا مع النبي سينجر

يه مديث كتاب الجمائز، بهاب اذا لم يجد كفناً الامايوارى وأسه "مِن كذر چكى يا

نبروً: ..... نون کے فتحہ اور میم کے سرہ کے ساتھ ہے اس کی جمع نمر ات اور نمور آتی ہے۔ بمعنی سحساء ملون مخطط (دھاری دارجادر) یا اس کامعنی وہ جاور جولونڈیاں پہنتی ہیں۔

(۳۸۲) حدثنا مسدد حدثنا حماد هو ابن زید عن یحیی عن محمد بن ابراهیم می سمدد فرصد میان کی ده آی سے مسدد فرصد میان کی کہا ہم سے ماد جو کہ زید کے بیٹے ہیں فرصد میان کی ده آی سے دو گھر بن ابراہیم سے عن علقمة بن وقاص سمعت عمر قال سمعت النبی عالیہ فیول دو ملقمہ بن وقاص سے انہوں نے کہا کہ میں نے عراسے سا انہوں نے کہا میں نے نی کر یم اللہ کی فرمائے سا الاعمال بالنبیة فمن کانت هجرته الی دنیا یصیبها او امراة یتزوجها فهجرته الل نیت پرموتوف ہیں ہی جس کا متعمد جرت دیا برگادہ الی دنیا یصیبها او امراة یتزوجها فهجرته الل نیت پرموتوف ہیں ہی جس کا متعمد جرت دیا برگادہ اللی دنیا مقد کو کورت می ادا کہ کا برگاہ کی اس کی اجرت اللہ ورسوله فهجرته اللی الله ورسوله اللہ ورسوله فهجرته اللی الله ورسوله اللہ ورسوله اللہ ورسوله اللہ ورسوله فی اللہ ورسوله ورسوله اللہ ورسوله اللہ ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله اللہ ورسوله ورسوله ورسوله اللہ ورسوله ورسوله

اس روایت کی تحقیق وتشری لے گزر چکی ہے۔

(۳۸۳) حدثنا اسخق بن يزيد المعشقى حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو الاوزاعى بم سها حال بن يزيد المعشقى حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو الاوزاعى بم سها حال بن يردمثق في مدين بيان كي بن مزه في مدين بيان كي بن مراك بيان كي بن عبد الله بن عمر كان يقول الاهجرة بعد الفتح عن عبدة بن ابى لبابة عن مجاهد بن جبر المكى ان عبدالله بن عمر كان يقول الاهجرة بعد الفتح و عبده بن الى لباب سه و مجابد بن جركى سے كرعبدالله بن عمر فرمايا كرتے تھے كرفتح كمدكے بعد جرت باقى نبيس د بى

## «تحقيق وتشريح»

ترجمة الباب سے مناسبت: اس من جرت كا دكام من سايك مكم كويان كيا كيا ہے۔ لا هجرة بعد الفقح: سدين فتح كدے پہلے جو بجرت فرض تقى وه منسوخ ہوگئ كيونكه مكه وارالاسلام بن كيا اور باقى تمام بلادسے اسلام كى طرف آج بھى بجرت كا تھم باتى ہے۔

المنان جهان المورج على الموراعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة كي بن عمره في بالوراعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة كي بن عمره في بالورج عديث بيان كي وه عطاء بن الجيراح على المهجرة فقالت مع عبيد بن عمير الليني فسالنالها عن الهجرة فقالت عبيد بن عمير الليني فسالنالها عن الهجرة فقالت عبيد بن عمير الليني فسالنالها عن الهجرة فقالت عبيد بن عمير الليني في المؤمنون يفو احدهم بدينه أن جمرت كاعم باقي تبين على وقت تها جب مسلمان المنية دين كي مفاظت كلك تكلاكرت شي اللي والمي رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم الشاوراس كرسول كي طرف النظره كي وجب كرابين وه فتدش نه يرجائ كين اب الله في البرك في البرك والورة تهاد ونية النان جهان مجي عباد واليوم النان جهان مي عام المي عباد ونية النان جهان مي عام المي عام المي عبارك عام واليوم النان جهان مي عام المي عام المي عبارك المنات المي المنان المي عام المي عام

«تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة ظاهرة.

زوت عائشة :..... من حفرت عائش كاخدمت من حاضر جوار

سوال: ..... کس جگه زیارت کی ہے؟

**جواب:..... باب الطواف من المعج** میں گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے ملاقات کی ہے آپ جبل ثمیر کے پڑوس میں آشریف رکھتی تھیں ۔

سوال: ..... عطاء بن انی رباح اور عبید بن عمیرلیثی حضرت عائشہ کے دشتہ دار ہیں؟ یا پردہ کے چیچے بیٹھ کرزیارت کی ہے؟ جواب: ..... رشتہ دار تو نہیں تھے مرکسی شخصیت کی زیارت کے لئے جانے کا کہنا اس کے لئے ملاقات کا فی ہے دیکھنا کوئی ضروری نہیں۔

ولکن جہاد و نیہ: .... اس کی تشریح الخیر الساری فی تشریحات ابنیاری کتاب الجہاد ص۵۳۹ پرگزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کی جائے (مرتب) یعبد ربه حیث شآم: .... اس سے معلوم ہوا کہ اگر کفار عبادت میں رکاوٹ نہ بنیں تو کفار کے ملک میں رہ سکتا ہے در نہ جمرت واجب ہے۔

(۳۸۳) حدثنا زکریا بن یحیی حدثنا ابن نمیر قال هشام فاخبرنی ابی امر اللهم ان یعی حدثنا ابن نمیر قال هشام فاخبرنی ابی ام سوزکریا بن کی نے مدیث بیان کی کہا بش نے بیان کی کہا بش نے بیان کیا کہ بجھے ممرے والد نے ثمر دک عن عن عائشة ان سعدا قال اللهم انک تعلم انه لیس اجد احب الی ان اجاهدهم فیک من قوم وہ عائش ان شرح کر سعد نے کہا اللهم فانی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینهم کذبوا رسولک واخر جوه اللهم فانی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینهم جس نے تیرے رسول الله کی کا فرانی کی اور آئیس کالااے اللہ کی قد وضعت الحرب بیننا وبینهم وقال ابان بن یزید حدثنا هشام عن ابیه اخبر تنی عائشة وقال ابان بن یزید حدثنا هشام عن ابیه اخبر تنی عائشة اور ابان بن یزید حدثنا هشام عن ابیه اخبر تنی عائشة من تحریث من قوم کذبوا نبیک واخر جوه من قریش واخر جوه من قریش الی الفاظ سعد شنے فرمائے شعے) من قوم کذ بوا نبیک واخو جوه من قریش ویش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعے) من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش ویش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعبی من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش ویش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعبی من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش ویش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعبی من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش ویش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعبی من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش دی ویش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعبی من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش دی الیہ الفاظ سعد شنے فرمائے شعبی من قوم کذ بوا نبیک واخو جوہ من قریش دی الیہ کی الیہ کان الیہ کان کرسول کے سوالیہ کان کی کان کرسول کی کان کور کی کور کی کرسول کرسول کی کرسول کرسول کرسول کرسول کرسول کرسول کرسول کرسول کی کرسول کرسو

### ﴿تحقيق وتشريع﴾

مطابقته للترجمة تؤ خذ من قوله واخر جوه، اي كانواسببا لخروجه من مكة الى المدينة وخرو جه هذا هو الهجرة.

بنى قريظه: ..... جن كاقصه ورة احزاب آيت نمبر٢٦-٢٢ من الله باك في خود بيان فرمايا --

وقال ابان: ..... اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ عبداللہ بن نمیر نے جس طرح ہشام سے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ ابان بن یزید عطار نے بھی اس بیں ان کی موافقت کی ہے کیکن دونوں کی روایتوں بیں آیک فرق ہے اور وہ یہ کہ عبداللہ بن نمیر کی روایت بیں "من قوم "مبہم ہے ان کی تعیین نہیں جبدابان بن یزید کی روایت میں قوم میں قوم قریش ہے۔ میں قوم کی تعیین وقلیر کی گئی ہے کہ آنخضرت وکو جمٹلانے والی قوم قریش ہے۔

**سدوال:.....** علامہداؤدگ تو فرماتے ہیں فریش کا لفظ محفوظ نہیں بلکہ قوم سے مراد بنو قریظہ ہیں جن کے خلاف حضرت سعد بن معاذینے فیصلہ دیا تھالہٰ ذاقوم کے مصداق کو متعین کرنا ہوگا؟

ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معافر دعا کرتے ہوئے قرمائے ہیں " فان کان بقی من حوب قریش شئی فابقنی لهم حتیٰ ابحاهد هم فیک "لے ایک اور صدیث ش آتا ہے " و اخوجوه، هم قریش لانهم اللذین اخوجوه و اها بنو قریظة فلا " بنوقر بظر نے معاہدہ تو ٹر کرغو وہ احزاب کے موقع پر کفار مکہ کی جمایت تو کی ہے لیکن آتخضرت معاقبہ کو کہ بیند منورہ سے تو نہیں نکالا میں اسلامی معاقبہ کو کہ بیند منورہ سے تو نہیں نکالا میں اسلامی معاقبہ کو کہ بیند منورہ سے تو نہیں نکالا میں اسلامی معاقبہ کی معاقبہ کی میں معاقبہ کی اسلامی معاقبہ کو کہ بیند منورہ سے تو نہیں نکالا میں معاقبہ کی معاقبہ کی معاقبہ کو کہ بیند منورہ سے تو نہیں نکالا میں معاقبہ کی کھوئے کی معاقبہ کی کا معاقبہ کی معاقبہ کے معاقبہ کی معاقبہ کی معاقبہ کی معاقبہ کی معاقبہ کی معاقبہ

(۳۸۵) حدثنی مطر بن الفضل حدثنا روح حدثنا هشام بم سے مطر بن فصل نے مدید بیان کی کہا ہم سے مطر بن فصل نے مدید بیان کی کہ ہم سے روح نے مدید بیان کی کہا ہم سے مشام نے مدید بیان کی کہا ہم سے مشام نے مدید بیان کی قال حدثنا عکرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله مالیک الاربعین سنة فمکث بمکة ثلث عشر بم سے عکرمہ نے مدید بیان کی اکدر الفاقی جالی سال کی مرش میوث ہوئ ادر کہ من تیوسال تم مرس می می مار باله جو قبا جو عشر سنین و مات و هو ابن ثلث و ستین بوحی الیه ثم امر باله جو قبا جو عشر سنین و مات و هو ابن ثلث و ستین بی کی جاتی تی جائز ان الله الله الله الله عرب کی کرانی تا کی کرانی می کرانی کی کرانی کرانی کی کرانی کی کرانی کی کرانی کی کرانی کر

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة

هاجر عشر سنین: ..... آپ این جرت مصلند دس سال مدینه منوره میں رہے۔۵۳ سال تک مکہ میں رہے،۲۳ سال کی کل عمریائی۔

(۳۸۲) حدثنی مطر بن الفضل حدثنا روح بن عبادة حدثنا زکریا بن اسخق بم عمر بن فضل فی معربیان کی بم عروح بن براده فی معربیان کی بم عروح بن براده فی معربیان کی بم عروج بن دینار عن ابن عباس قال مکث رسول الله المسلیم به معشر بم عروبی دینار فی ابن عباس قال مکث رسول الله المسلیم به می تیره سال آیام کیا وتوفی وهو ابن فی ابن فرمایا که رسول آلیا کی وقات بوئی تو آپ الیک کی عمر تربیخ سال تی و ستین (زول وی کے سلیلے کے بعد) اور جب آپ الیک کی وفات بوئی تو آپ الیک کی عمر تربیخ سال تی کی

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للترجمة من حيث ان كونه بمكة بعد بعثه ثلاث عشرة سنة بدل على ان بقية عمره كانت في المدينة وهو بالضرورة يدل على الهجرة من مكة الى المدينة ـ بيمطرين فطل عدوسراطريق به كانت في المدينة وهو بالضرورة يدل على الهجرة من مكة الى المدينة ـ بيمطرين فطل عدر الطريق به (٣٨٧) حدثنا اسمعيل بن عبدالله قال حدثنى مالك عن ابى النضر مولى عمر بن عبيد الله بم ياسا عبدالله في عديث بيان كي وه عمر بن عبيدالله كمولا الوالصر به الك في حديث بيان كي وه عمر بن عبيدالله كمولا الوالصر به المنارئ شريف س ١٩٥٩ م ١٤ م والقارئ ١٩٥٨ م ١٤٠١)

عن عبيد يعني ابن حنين عن ابي سعيد المحدري ان رسول الله سينت جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله وہ عبید یعنی ابن حنین ہے دہ ابوسعید خدریؓ ہے کہ رسول التعلقیہ نے منبر پر بیٹھے پس فر مایا اپنے ایک بندے کواللہ نے اختیار دیا ہے يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء دنیا کی نعمتول میں سے جو وہ چے اپنے لئے پند کرے یا جواللہ تعالی کے یہاں ہے اسے پند کر لے، اس بندے نے پند کر لی عنده فبكى ابو بكر وقال فديناك باباتنا وامهاتنا فعجبنا الله كے بال ملتے والی چيز كواس پر ابو بكر روئے كئے اور عرض كى ہمارے ماں باپ آپ بر فدا ہوں ہميں ابو بكر كے اس طرز عمل بر حيرت ہو كى وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله ﷺ عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا بعض لوگول نے کہ کداس ہزرگ کو دیکھئے آپ بلیجہ تو ایک بندے کے متعلق خبردے رہیں جے اللہ نے اختیار دیا تعادنیا کی نعتو ں وهو يقول فديناك بالبائنا امهاتنا وبين اور جواللہ کے یاس باس میں سے کی کے پند کرنے کا اور یہ کمدر بے بین کہ جارے مال باب آ پ اللہ پر فدا بول فكان رسول الله الله المعلق هو المخير وكان ابوبكر هو اعلمنا به وقال رسول الله عليه كين آپ الله كوي ان دويس سايك كالفتيار ويا كيا تعادو الوبكر من سب سازياد واسسليط من باخر مضاور آپ الله في الكورا ان من امن الناس على في صحبته وماله ابابكر ولوكنت متخذا خليلا من امتى نوگوں میں سب سے زیادہ اپنی محبت اور مال کے ذربیعے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکڑ ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کوظیل بنا سکتا لاتخذت ابابكر الا خلة الاسلام لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بكر توابوبكر كوبناتا محراسلام كى محبت معيد يس اب كوئى دروازه كھلا ہوا باتى ندركھا جائے سواء ابوبكر كے كھركى طرف كھلنے والا درواز ہ

﴿تحقيق وتشريح

ترجمة الباب سے مناسبت: ..... آنخفرت الله فرمایالوگون می سے سب سے زیادہ ای محبت اور مال کے ذریعہ مجھ پراحسان کرنے والے حضرت ابو برصد این رضی اللہ عند ہیں۔

ابوالمنضود سس نام سالم

انظروا الى خذا الشيخ ..... وه اس تفديت تجب كرتے تے كيونكد دونوں كلاموں ميں مناسبت أبيل سمجھ نبيس آئي تقى \_ بعد ميں أبيس معلوم بواكده ويخير حضور الله خودى تصالقدني آئي تقى \_ بعد ميں أبيس معلوم بواكده ويخير حضور الله تفاديل

يا آخرت كى طرف جانے كا۔

و كان ابوبكر هو اعلمنا: .... صحابة في اقراركيا كه ابوبكر مارك اندرزياده علم دالے تقد إنَّ مِنْ أَمَنِّ النّاسِ: .... امن من بمعنى عطاء ب معنى موكا كه زياده خرج كرفي والله كول سے امن، منت سے نبیس كيونكه حضورة الله يركى كاكوئي احسان نبیس ـ

(٣٨٨) حدثنا يحييٰ بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير ہم سے یکی بن بیر فرصد بیان کی کہاہم سے لید سف مدیث بیان کی و عقبل سے کہا کدابن شہاب فرمیان کیا کہ جھے مروہ بن زمیر فرحروی ان عائشة زوج النبي قالت لم اَعْقِلُ اَبُوَى قط الا وها يدينان الدين کہ بے شک نبی کر پھنا اللہ کی زوجہ مطہر وحضرت عائش نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنجالاتو میں نے اپنے والدین کودین اسلام کا تنتی پایا ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله خَلِيلُهُ طرفي النهار بكرة وعشية فلما أبُتُلِيَ المسلَّمون اور کوئی دن ایسانہ کر رتاتھ جس دن آ پ ملیت میں وشام ہمارے کھر دونوں وقت تشتر لیف ندلاتے ہوں پھر جب مکہ پش سلمانوں کوستایا جانے لگا خرج ابو بكر مها جرا نحو ارض الحبشة حتى اذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغِنةَ وهو سيد القارة تو ابو برخوبشد کی طرف جرت کا ادادہ کرے نظے جب مقام برک الغماد پر چنج تو آپ کی ملاقات ابن الدخندے ہوئی وہ قبیل قارہ کا سردارتھا فقال ابن تريد يا ابابكرقال اخرجنى قومى فاريد ان اسيح في الارض اس نے بوچھاا بوہر کہاں کا اماء ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جھے میری قوم نے تکال دیا ہاب میں نے ادادہ کرلیا ہے کہ چلوں پھرول زمین میں واعبد ربى قال ابن الدغنة لايتخرج ولا يُتُحرّج انك تكسب المعدم اورائ رب کی عرادت کرول این الدغند نے کہا کہ ابو مکرتم بیسے انسان کو سے نے دود تکانا جا سیٹے اور نہ تکالا جاتا جا ہے تم تھا جول کی مدکر تے ہو وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق اوصل جي كرتے ہو، بے كون كا يوجوا شاتے ہو، مهمان أوازى كرتے ہو مايوس برقائم رہنے كا بجدے كى برآنے والى مسينتول عن اس كى مدوكرتے ہو فانا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة میں تہمیں بناہ دیتا ہوں واپس چلواور اپے شہری میں اپ رب کی عبادت کروچتانچ آپ واپس آگے اور ابن الدخنہ می آپ کے ساتھ واپس آیا فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال لهم ان ابابكر لايخرج مثله اس کے بعد ابن الدغن قریش کے تمام سرداروں کی طرف شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابو بحر جیسے مخص کو نہ خود نکلنا جا ہے ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف اور نہ نکالنا چاہئے کیاتم ایک ایسے مخص کو نکال دو کے جومتا جوں کی مدد کرتا ہو صلہ رحی کرتا ہو بے کسوں کا بوجھ اٹھا تا ہومہمان نوازی کرتا ہو

ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر ابابكر اورحق کی وجہ سے کسی برآنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہو قرایش نے ابن الدغند کی بناہ سے اٹکارٹیس کیا صرف اتنا کہا کہ ابو بکرے کہدود کہ فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرء ما شاء ولا يؤذينا بذلك ا بندب كى عبادت النبخ كمرك اندركياكري وبين نماز برعيس اورجوتى جابوين كريس ابنى ان عبادات بيمس تكليف نديمنجائي ولا يستعلن به فانا نخشي ان يفتن نساء نا وابناء نا فقال ذلك ابن الدغنة لابي بكر اوران کا اظہار واعلان شکرین کیونکہ میں خطروب کر کہیں ہادے نے اور کورشن اس فتنے میں جٹان موجا کیں یہ باتنی الدخنے اور کرائے ہی آ کر کہدیں أبوبكربذلك يعبد ربه فی ولا يستعلن بصلاته داره کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے کھر کے اندر ہی اپنے رب کی حیادت کیا کرتے تھے ندنماز سرعام پڑھتے تھے ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتني مسجدا بفناء داره لمذلب عمر ك ماك جلة لله تكلم إكر ترفيكن فالمغابرة والماثر كرائي بلي لا يركوك أبول فلا يذهر كرابرترة ورف من كساك جله بناكي وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وابتاؤهم اور نماز پڑھنی شروع کی اور جلاوت قرآن بھی وہیں کرنے گئے متیجہ یہ ہوا کہ دہاں شرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا وهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لايملك عينيه اذا قرأ القرآن وہ سب جیرت اور پہندیدگی سے آبیس و کیمنے رہا کرتے تھے ابو بکڑ بزے زم دل تھے جب تلاوت کرتے تو آ نسوکوروک ندسکتے تھے وافرغ ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن الدغنه فقدم عليهم فقالوا اس صورت حال سے قریش کے مشرکین تھرا مے اور انہوں نے ابن الدغنہ کو بانا بھیجا جب ابن الدغندآ بالو انہوں نے کہا کہ انا کنا اجرنا ابابکر بجوارک علی ان یعبد ربه فی داره فقد جاوز ذلک فابوكر كے لئے تبداى بناوال شرط كى تا توتىلىم كى تى كىاب دىسى عبادت اپنے كھر كے اندركياكريں كے كيكن فبول نے خلاف وزى كى ہے فابتنى مستجدا بقناء داره فاعلن بالصلوة والقراءة فيه وانا قد خشينا ان يفتن نساء نا وابناء نا اورائے گھر کے باہر ایک جگدینا کرسرعام نماز پڑھے اور تلاوت کرنے گھے ہیں ہمیں اس کا ڈر ب کہیں جاری عور تعی اور نے اس فقتے ہیں جبال ندہوجا کیں فانهه فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل وان ابي الا ان يعلن بذلك پنتم انبیں روک دواگر انبیں بیشز طامنھور ہواہیے گھریں انپے رب کی عبادت کیا کریں تو وہ ایبا کر سکتے ہیں لیکن آگر وہ اظہار پرمعر ہیں فسله ان يرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا ان نخفرك ولسنا مقرين لا بي بكر الاستعلان تو ان ہے کہو کہ تہاری پناہ واپس وے دیں کونکہ جمیں یہ بہند نہیں کہ تباری دی ہوئی پناہ کوتو ڑیں لیکن ہم ابو کر کے اس اعلان کو ہرواشت نہیں کر سکتے

قالت عائشه فاتى ابن الدغنة الى ابى بكر فقال قد علمت الذى عاقدت لك عليه عائشہ نے بیان کیا کہ چرابن الدغند ابو برا کے پاس آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ سے عہد کیا تھاوہ آپ کومعلوم ہے فاما انْ تقتصر على ذلك واما ان ترجع الى ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني أُخْفِرَتُ في رجل ب ياآب اس شرط برقائم ربيه يا مجرير عبدكووالس يجيئ كونكه محص يدكوار فبيل كدارب ككانون تك يدبات بينج كدب ش اي پناهو را كيا عقدت له فقال ابو بكر فاني ارد اليك جوارًك وارضى بجوار الله جومیں نے ایک شخص کودی تھی اس پر ابو بکرانے فرمایا میں تمہاری بناہ واپس کرتا ہوں اورائے رب عز وجل کی بناہ پر رامنی اورخوش ہوں والنبي الله الله النبي النبي المنطقة المسلمين اني اريت دار هجرتكم اورصنوراكرم الله ان دنون مكدين انشريف ركعة تعاب في سفرانون سفرايا كتمبارى بجرت كي جكد مجعة واب من وكماني كن ب ذات نخل بَين لا بتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة وہاں مجور کے باغات ہیں اور دو پھر ملے میدانوں کے درمیان میں واقعے چانچہ جنہوں نے جرت کرتاتھی انہوں نے جرت کی ورجع عامة من كان هاجر بارض الحبشة الى المدينة وتجهزا ابوبكر قبل المدينة اور جو حضرات برزین حبشہ بجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس چلے آئے ابو بکر نے بھی مدینہ بجرت کی تیاری شروع کی فقال اله رسول الله سُنِيَّة على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي فقال ابوبكز لیکن آ پیٹائے نے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لئے تو تف کرو جھے تو تع ہے کہ جمرت کی اجازت جھے بھی مل جائے گی ،ابو بھڑنے عرض کی وهل ترجو ذٰلک بابی انت قال نعم فحبس ابوبکر نفسه کیا واقعی آپ کوجھی اس کی توقع ہے، میرے مال باب آپ آلیائے پر فدا ہوں آپ آلیائے نے فرمایا کہ ہاں، ابو بکڑنے اپنا ارادہ ملتوی کردیا على رسول الله عليه وعلف واحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط اربعة اشهر آ ب مالله كارفاقت مر كم شرف ك خيال ساورد داوننيو كوجوان ك ياس تيس كيرك ية كطاكر تياركر في سكي وارميني تك قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيرة قال قائل کہاا بن شہاب نے کہا عروہ نے کہ عاکشہ نے فر مایا ایک دن ہم ابو بکر اے گھر بیٹھے ہوئے تھے بھری دو پہرتھی کہ کس نے کہا لابى بكر هذا رسول الله الله المنتجية متقنعا في ساعة لم يكن ياتينا فيها فقال ابوبكر ابو بكر عدر سول المنطقة سرؤها في بموي تشريف لا رب بين، آپ الله كامعمول بمار يال اس وقت آف كانبيس تفاا بو بكر بوك فدآء له ابي وامي والله ماجاء به في هذه الساعة الا امر قالت یا رسول الله میرے ماں باپ آپ پر فعد اہوں القد کی فتم نہیں لا تی آپ *کواس گھڑی میں گرا جم چیز انہو*ں نے بیان کیا ک

مدس فاستاذن فقال النبيءالشج فاذن الله فجآء رسول فدخل له چرآ پہانگ تشریف لا عاوراندرآئ کی اجازت جا ہی ابو بکڑنے آپ اللے کو اجازت دی تو آپ اندرداخل ہوئے، پھرآپ آلے نے فرمایا کہ لابي بكرأخرج من عندك فقال ابوبكر انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله ا ۔۔ابو بحر یہاں سے سب کواٹھاد دابو بکر ہے ارشاد فرہ یا کہ یہاں اس وقت سب گھر کے بی افراد ہیں میرے مال باپ آ پ پر فعدا ہوں یارسول اللہ ابوبكر الصحابة الخروج اذن لی فی فاني فقال قد قال آ ين الله المال ك بعد فرما ياك بحص جرت كي اجازت و وي كن به ابو بكر في عرض كي كي مجص بحى رفاقت سنركا شرف حاصل موكا؟ بابي انت يا رسول الله قال رسول الله سين نعم قال ابو بكر فخذ بابي انت يا رسول الله میرے ، باب آپ پرفداہول اسالقہ سے دسول آپ نے فرہ یا کہ ہال ، انہوں نے عرض کی آپ لے لیجتے میارسول اللہ میرے مال ہاپ آپ پرفداہوں احدى راحلتي هاتين قال رسول الله سننسخ بالثمن قالت عائشة فجهزنا هما احث الجهاز ان دونوں میں سے ایک اون آ سے اللط نے فرملیا کین قیمت سے! عائش نے بیان فرملیا کہ ہم نے جلدی جلدی ان کے لئے تیاریال شروع کرویں وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق اور کھندوسفرایک تھیے شر رکعدیا اساء بنت الی کھڑنے لیے کے کنزے کرے تھیکا منداس سے باندھ دیادوای جہسان کا نام ذات اصطاق پڑھ کیا قالت ثم لحق رسول الله ﷺ وابوبكر بغار في جبل تورفمكتنا فيه ثلث ليال يبيت عندهما عبدالله بن ابي بكر عائث نے بیان کیا کہ چررسول التعلق اور ابو بکرائے جیل اور کے غارش ہڑا اور تین را تیں وہی گزاری عبداللہ بن الی بکر ارات وہیں جا کر کزار تے تھے وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائتٍ فلا يسمع امرا سحر کے وقت وہاں سے نکل آتے تھے اور منج اتنی سور ہے کمہ بکٹی جاتے تھے کہ وہیں رات گذاری ہو اور پھر جو کچھ بھی سنتے تھے به الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام إيكتادان اورجس كذريعان حصرات كخلاف كاروائي كيليحكوني بقريرك جاتى تواسي محفوظ ديكت اورجب الدحيراجياجا تاتوتمام اطلاعات يهال آكرينيات فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى ابي بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء ابوبکڑ کے غلام عامر بن فبیر ہ ان کے سے قریب ہی دوورد سے والی بحری چرایا کرتے تھاورجب کچھوات گذر جاتی تو اسے غارش لاتے تھے فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يدهزات تازهدوده ييكرآ رام بات تح جوكها كى بكريول عداصل شدة كرم تتكريز فلاكيابوتا تفاضح منداندهير ين عامر بن فبير ه غارب نكل آتاتما يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلث واستاجر رسول الله سيئة وابو بكر رجلا من بسي الليل وهو من بسي عبد بن عدى ان تین را توں میں روز اندکا ان کا بھی دستور تھا ابو بڑئے تی الدیل جو بی عبد بن عدی کی شاخ تھی کے ایک فخص کو اجرت پراپنے ساتھ رکھا تھا

الخير الساري

هادياخويتاوالخريت الماهو بالهداية قدغمس حِلفا في ال العاص ابن ابي وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فامناه راستہ بتانے کے لئے میخص راستوں کا براہ برتھا آل عاص بن مبھی کا بیطیف بھی تھااور کفار قریش کے دین پر قائم تھاان حضرات نے اس پراعت دکیا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما «راپے دونوں اوشاس کے حواے کردیے قرار یہ پایا تھا کہ تمن را تھی گز ار کر میخض غارثو رہیں ان حضرات سے ملاقات کرے دونوں اینٹ لے کر صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فاخذ بهم على طريق السواحل چناچة تيسرى رات كى مج كوكيا اب عامر بن فبيره بدراسته بتانے والا ان حضرات كوساتھ نے كرروانه مواساحل كررائے ہے موتے موتے قال ابن شهاب واخبرني عبدالرحمٰن بن مالك المدلجي وهو ابن احي سراقة بن مالك بن حعشم ان اباه احبره ا ہن شہاب نے بیان کیااور جھےعبدالرطن بن ما لک مدلجی نے خبر دی اوروہ سراقہ بن مالک بن جعثم کے بیٹنج بٹے کہان کےوالد نے انہیں خبر دی انه سمع سراقه بن جعشم يقول جاء نا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله عَلَيْتُهُ وابي بكر اورانبول نے سراقہ بن مالک بن معظم کو یہ کہتے سا کہ کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیش کش کی کے رسول النمان اللہ اور ابو بكر اللہ دية كل واحد منهما لمن قتلهاو اسره فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج میں سے ہرایک کے بدلے میں سواونٹ دیے جائیں محا گر کوئی مخف قبل کردے یا قید کرلائے میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک جلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة اني قد رأيت انفا اسودة بالساحل ان کا کیا وی سامنے آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہوگیا ہم ایمی بیٹے ہوئے تھاس نے کہاسراقہ ساحل پریس ایمی چندسائے و کھوکر آر ماہوں اراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت انهم هم فقلت له انهم ليسوا بهم میراخیال ہے کہ وہ محمداوران کے ساتھی بی ہیں سراقد نے کہا کہ ش جھے گیا کہ اس کا خیال سیح ہے کیکن میں نے اسے کہا کہ بیدو انوگ خیمیں ہیں ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا باعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت لیکن تونے فلال فلال کود یکھا ہوگا وہ ہمارے سامنے سے ای طرف کئے ہیں اس کے بعد بیں مجلس بیل تعوزی دیراور بینمار مااور پھر اشتے ہی گھر گیا فامرت جاريتي ان تخرج بفرسي وهي من وراء اكمة فتخبسها على واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت اورا پی، ادک سے کہ کدہ نیلے پرے پیچے چلی جائے اورو ہیں میرا انظار کرے اس کے بعد میں نے اپنا نیز واٹھایا ور کھر کی پشت کی طرف سے بہرنکل آیا الارض وخفضت عاليه حتى اتيت فرسى فركبتها میں نیزے کی نوک سے زمین پرلکیر تھینچتا جلاگیا اوراد پر کے جھے کو چھپائے ہوئے تھا میں تھوڑے کے پاس آ کراس پرسوار ہوا تھا فرفعتها تقرب بی حتی دنوت منهم فعثرت بی فرسی اورتیز فآری کے ساتھ اسے لے چاہتنی سرعت کے ساتھ بھی میرے لیے مکن تھا آخرالا مرتبی نے ان حعزات کو پاہی لیا ای وقت محوزے نے تھو کر کھائی

فخررت عنها فقمت فاهویت یدی الی کنانتی فاستغرجت منها الازلام فاستقسمت بها اضرهم ام لا ادر محصد میں رگرادیا لیکن می کو اور گیاادوا پادایال اِتھر آکش کی طرف برحلیاس می سے تیزنکال کرمیں نے فال کی کیآیا میں اسے نقصان پہنچا سکا ہول یانہیں الذى اكره فركبت فرسى وعصيت الازلام تقرب بى فال و فكل جسيس بسنديس كرنا تفاليكن من ود باره اب محوز برسواره وكيااور تيرول كفال كي روافييس كي جرمير الكود الجسائباني تيزى كرساتهدوو الي جارباتها حتى اذا سمعت قراء ة رسول الله مُنظم وهولا يلتفت وابوبكر يكثر الالتفات آخر جب میں نے رسول النعافیہ کی قرات می حضو میں میں میری طرف کوئی توجیس کررے تھے لیکن ابو بکر بار بار مرکر دیکھتے تھے ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها تو میرے کھوڑے کے آ کے کے دونوں پاؤل زین میں جنس مے جب و پخنول تک جنس کیا تو یس اس کے اور کر پر ااور اے اٹھنے کے لئے ڈا تا تخرج تكد فائمة فلما يديها فنهضت استوت میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے یاؤں زمین سے نہیں نکال سکا مجراس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اذا لاثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالازلام فخوج الذي اكره اس کے آگے کے باوس سے منتشر ساخ بالا تھ کر ہویں کی طرح آسان کی طرف بڑھنا کا بھر سے نے تیروں سے فال انکال ہیں وی فال آئی جے ش پر مذہبی کرتا تھا أفوقفوا فحركبت فرسى حتي بالإمان ال وقت بن نے ان جعزات کولمان دینے کے لئے پکارامیری آواز پر وولوگ کھڑے مو گئے اور ش اپنے محوزے پر سوار ہو کران کے پاس آیا ووقع في نفسي حين لقيت مالقيت من المحبس عنهم ان سيظهر امر رسول الله عُلَيْتُهُ ان تک بر ادادے کے ماتھ بینچنے سے جس الرح مجھدوکا کیاای سے مجھے یقین ہوگیاتھا کدرمول الشیکی و و ت عالب آ کرد ہگ فقلت له أن قومك قد جعلوا فيك الدية واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم میں نے دسنور میں ہے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لئے سواؤٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے بھر میں نے آپ کور ایش کے ارادول کی اطلاع دی عليهم الزاد والمتاع فلم يرزائى ولم یں نے ان حضرات کی خدمت میں کھاتو شداور سامان پیش کیائیکن حضوط اللہ نے استحوال نہیں کیا اور جھے سے کی اور چیز کامطالبہ می نہیں کیا الا ان قال اخف عنا فسالته ان يكتب لى كتاب امن فامر عامر بن فهيرة صرف تناكباك مدار في معلق مازداري سيكام ليمانكين ميس في عرض كياك آب مرك ليداكن كتريد كله يجد مفرط الله في عامر من فير وكوهم ديا فكتب لي في رقعة من ادَّم ثم مضيّ رسول الله عَلَيْكُ قال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير اور نهوں نے چڑے کا یک وقعہ برتح بر اس اکھیویاس کے بعدر سول الشاکلیة آھے ہوسے ان شہاب نے بیان کیااور آئیس اور وہ ان فریر نے خبر دکیا کہ

ان رسول الله عَنْ الله عَنْ الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام رسوں اللہ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل مندالله علاقستاه الله الزبير بکر بياض ثياب وابا رسول سفيد يوشاك 2 ايوبكر أور وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله اللهائية من مكة فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة ادھر مدینہ میں بھی مسلمانوں کورسول امتعلیا ہے کہ کمہ ہے ججرت کی اطلاع ہوگئی تھی اور بید حفزات روزانہ سے کو مقام حرہ تک آتے تھے فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعد ما اطالوا انتظار هم حضور الله المنظاركرتے تھے يہال تك كدان كورو بهركى كرمى واپس لوٹاتى پس ايك دن جب بہت طويل انتظار كے بعد سب واپس آ گئے فلما اوو الى بيوتهم اوفى رجل من يهود على اطم من آطامهم لامو ينظر اليه فبصر برسول الله مَسْيَنْ و اصحابه ،ورائے مربیج عُن ایک بہودی نے اپ ٹیلول میں سے ایک میلے سے غور سے دیکھا تو رسول التعلقہ اپنے ساتھول کے ساتھ فظرآئے مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي ان قال باعليٰ صوته يامعاشر العرب هذا جُدكم اس وقت آپ سفید کیرازیب تن کیے ہوئے تھے اور بہت دورتھے بہودی بافتیار چلا اٹھا کداے معشر مربتہارے بزرگ آ گئے ہیں الذى تنتظرون فثار المسلمون الى السلاح فتلقوا رسول اللهطي بظهر الحرة جن کا متہیں انتظار تھا مسلمان ہتھیا ر لے کر دوڑ پڑے اور حضور میانیڈ کا مقام حرہ پر پہنچنے ہے قبل استقبال کیا فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلكب يوم الاثنين من شهر ربيع الاول آپ نے ان کے ستھ دائنی طرف کا راستہ اختیار کیااور بن عمر وبن عوف میں قیام کیا بدر بچے الاول کامبید تھااور پیر کا دن تھا فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله مَلَيْتُ صامتا فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله سُنِيَّة يجئ ايابكر ابو برکوگول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضور قانی بیٹے رہے مصار کے جن افراد نے حضور اللہ کی سینے بیں دیکھا تھ وہ ابو برکوسلام کررہے تھے حتى اصابت الشمس رسول الله مسينة فاقبل ابوبكر حتى ظلل عليه برداته فعرف الناس رسول الله سينا عند ذلك حتی کرحضور علی پائے پر دھوپ پڑنے گی تو ابو بکر نے اپنی چادر سے حضور تالیہ پر ساید کیا اس وقت لوگوں نے رسول انتریکی کے بہان لیا فلت رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة واسس المسجد الذي اسس على التقوي وصلى فيه رسول الله ﷺ ثم ركب راحلته فسار يمشى معه الناس حتى رمنسور پہنچھ نے ای میں نماز پڑھی پھر آل حضو میں ہے۔ رمنسور پہنچھ نے ای میں نماز پڑھی پھر آل حضو میں ہے۔ بی سواری پرسوار ہوئے اور سحابہ بھی آپ کے ساتھے روانہ ہوئے یہاں تک کہ

بركت عند مسجدًا لرسول الله سيله بالمدينة وهو يصلي فيه يومنذ رجال من المسلمين حضو منالیک کی سواری مدینه منوره میں اس مقام برآ کر بیٹھ گئ جہاں اب مجد نبوی ہے اس مقام پر چند مسلمان جوان دنول میں نماز ادا کرتے متھے وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجراسعد بن زرارة اور مجور کا کھیان یہال لگتا تھا ہے جگہ سہیل اور مہل دویتیم بچوں کی ملکیت بھی بیدونوں بیچ سعد بن زرارہ کی برورش میں تقصے فقال رسول الله عليه عن بركت به راحلته هذا ان شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله عليه الغلامين جب اذمنی وہاں بینے گئ تورسول التُعلِی نے فر مایا انشاء اللہ بھی قیام کی جگہ ہے اس کے بعد آپ نے دونوں بچوں کو بلایا فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا بل نهبه لك يا رسول الله اوران سے اس جگد کامعاملہ کرتا جا ہاتا کہ وہاں مسجد تعمیر ہوسکے دونوں بچوں نے کہانہیں یارسول اللہ ہم بیجگد آپ کو بہد کریں سے فابي رسول الله ﷺ ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا کمین حضور علی ہے ہے ہید کے طور برقبول کرنے ہے انکا رکر دیا بلکہ زمین قیمت ادا کر کے لی اورو ہیں مسجد تعمیر کی وطفق رسول الله ﷺ ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن اورشر وع ہوئے رسول اللّٰدان کے ساتھ تقمیر میں اینٹیں منتقل کرنے لگے اور آ پ اینٹیں نقل کرتے ہوئے کہدرہے تھے الحمال لا حمال خيبر الله هذا ابر ربنا واطهُرُ , ويقول یہ بوجھاٹھانا خیبر کا بوجھاٹھ نامبیں ہے 🕰 بیرہارے رب کے نزد کیک بہت بڑی نیکی اور طہارت کا کام ہے اور فرمارے تھے الاجر اجر الأخرة 🖈 فارحم الانصار والمهاجرة اے اللہ بے شک اجر تو بس آخرت کا بی ہے ایک پس تو انسار اور مہاجرین پر رحم کردے فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى قال ابن شهاب یں مثال بیان کی مسلمانوں میں ہے ایک مخص کے شعر کے ساتھ مجھے اس کا نام معنوم نہیں ہات شہل نے کہا کہ ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله تمثل ببيت شعر تام غير هذه الابيات رنہیں پینچی ہمیں احادیث میں یہ بات کرحضو واقعہ اس شعر کے سوائسی بھی شاعر کے بورے شعرکومثال کے طور پربیان کیا ہو <u> ﴿تحقيق وتشريح</u>﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

ال حدیث كا ابتدائى جزء كتاب الصلوة ، باب المسجد يكون فى الطويق ، يس كرر چكا ہے۔ كتاب الاجاره ، باب استنجار المشركين عد الضرورة, كتاب الادب صاحبه كل يوم او بكرة وعشية كعلاده بحى مام بخارك اس حديث كوكى مقامات برمخضر ألائ بي اور يبال مطولاً لائے بيں۔ ابوی: ..... (۱) ابوبکرصدین (۲) ام رومان بیلفظ تثنیه به یاء متعلم کی طرف مضاف ب-مفعولیت کی وجه سے منصوب ہے۔

بَوْ ک الْفعاد: ..... يه مكه مرمه سے پانچ راتوں كى مسافت بريمن كى طرف سمندر كے كنارے واقع ايك شهر كانام ہے۔

ابن الدُغنه: ..... الل لغت دال كضمه اورغين كى تشديد كساتھ كہتے ہيں اور محدثين دال كے فتح، غين كسره اور نون كى تخفيف كساتھ يڑھتے ہيں إ

نام اس کا حارث بن زید ہے۔ دغنداس کی مال کا نام ہے۔

سيدالقارة: .... قاره، بن البون كااكمشهور قبيله ب

أن اسبيح فى الارض: ..... حفرت الوبكرصدين في جهت سفرنبيل بتلا كى اس لئے كدا بن دغنه كا فرتھا۔ تكسب المعدم: .....ايخ غيرك لئے مال معدوم كماتے مواور تمرعاً اس كوديتے مو۔

تحمل الكُلِّ: ..... كل، كلال = جمعن تحك جانا، يهان مرادضعف، يتيم، عيال سب بين يعنى جولوگ اپنے معامدين مستقل نه بول د مطلب ہوگا كه آپ كروروں كى مددكرتے ہيں۔

**فلم تكذب قریش:.....** ہروہ چیز جُس کورد کیا جائے اس کو کذب ہے تعبیر کردیتے ہیں معنی ہوگا کہ ابن دغنہ کی پناہ کو انہوں نے رذہیں کیا۔

فابتنی مسجداً بفناء دارہ: ..... فناء ہمرادوہ جگہ ہوتی ہے جو باہر سے کھلی ہو۔ اور یہ پہلی سجد ہے جو کہ اسلام میں بنائی گئی۔ باب الفہد کے سامنے چندگز کے فاصلے پراسی جگہ ینچے ہوٹل ہے اور او پرمجد بنائی ہے جج کے دنوں میں نمازیوں کی صفیر مبحد ابی برصدین سے بھی آ گے تک چلی جاتی ہیں۔

مسئله مستنبطه: ..... جس کے گھر کے پاس فراخ راستہ ہووہ اس سے نفع حاصل کرسکتا ہے بشرطیکہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

فینقذف علیه: ...... آپٌ پرقریش کی عورتی از دحام کرے ٹوٹ پڑتیں کثرت کی وجہ ہے۔ بعض بعض پرگر پڑتیں۔ حضرت ابو بکرصدین جب قرآن پڑھتے تھے قو بہت روتے تھے جس کی وجہ ہے مشرک گھبراتے تھے۔ الصبحابة: فقال ابوبکر: ...... پس ابو بکرنے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں یا یہ کہ میں ساتھ ہونے کا ارادہ کروں۔

<sup>[(</sup>عرة القارى صسه ج١١)

بالشمن: ..... یعن حضو میلیند نفر مایا که مین اس کوقیتاً لول گا۔ علامہ واقدی سے منقول ہے کہ اس اوٹنی کی قیبت آٹھ سودر ہم تھی اور یہی سواری قصوکی کہلاتی تھی ۔ حضو میں ایک کے بعد تھوڑی عرصہ زندہ رہی۔

فجهزنا هما: .... بم فان كوجلدى تياركيار

سفوة: ..... مراداس سے زاد توشر سامان سفر ہے۔ اصل میں سفرہ اس زادکو کہا جاتا ہے جومسافر کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ واقدیؓ نے کہا کہ سفرہ جو فدکور ہے دہ کی ہوئی بحری تھی۔

يُكُتَا دان: ..... يه ماخوذ بان كى كاور كدت الرجل ك بمنى جب كرتوكمى كے لئے تكليف كوطلب كر اوراس كے لئے تكليف كوطلب كر اوراس كے لئے تدبير كر الله

**الَّا وَحَادُ:** ..... كُونَى چِزِ بَهِى سَنْتِهِ عَصَلَوْ يا وَكُرِيِّ عَصَيْدِ يَانِ كَى تَدَابِيرا ورخفيه با نَس اورا مُدعِيرا حِمَّا جانے كے بعد عار مِن آشریف لے جائے۔

فى رسىل: ....رسل دەدود هجوتاز دىور

وَ صَعَدِيغهما: ..... تازه دوده مِين گرم پَقِر ڈال دیا جائے تا کہاس دود ه کی شنڈک ختم ہوجائے اور بعض نے کہا کہ رضیف وواوٹنی جس کا دودھ دو ہاجائے۔

حتى ينعق بها عامر بن فهيره: ..... يهال تك كدائد هرك من عامر بن فيره الى بكريول اور اونليول كوا وازدية تصاور تين راتول تك اليه بى كرتي رب-

عامر بن فهیره کے مختصد حالات : .....آپ طفرت ابوبکرصدین کے غلام تھاسلام تبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکرصدین کو تین دن تک کرنے کے بعد حضرت ابوبکرصدین کو تین دن تک خارت کو تین دن تک خارت کو دفت آپ کی عمر مبادک جالیس سال تعی الدین میں معوضیں آپ کوشہید کیا گیاشہادت کے دفت آپ کی عمر مبادک جالیس سال تعی وجلا من بنی الدین است مرادع بداللہ بن اربقظ ہے۔

خريتاً: .... جوراه دكماني من ابر بو

قد غَمَسَ جِلْفًا: ..... وه حلیف تعاعاص بن واکل تھی کا۔ غمس سے ایک اصطلاح مراد ہے کہ جب وہ قشمیں کھاتے تو اپناہاتھ خون یا خوشہو یا کسی اور چیز میں ڈبوتے تصاور یفل قسموں کی تا کید کے لئے کرتے تھے کہ ہم نے بہت پختانشمیں اٹھائی ہیں اور پیخض کا فرتھا۔

دية كل واحد منهما: ..... سركى قيت لكانا، قد يى فعل هاور جو بهى حضور ملاقية اور حضرت ابو بكر كى سنت اور ال عمرة القارى م ٢٨ جها) طریقے پر چے گااس کے سرکی قیمت لگائی ج ئے گی۔اس دور میں حضورتا بیائی اور حفرت ابو بکر کے سرکی قیمت گی اور آج آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے سرول کی قیمتیں لگائی جارہی ہیں۔ ہردور میں قیمتیں لگانے والے کا فرہی تھے۔ فَخَطَطُت بِرُجِهِ الْآرُضَی: ..... میں نے اس نیزے کی نوک نے زمین پرلکیر کھینچی۔اور کیسراس لئے کھیچی کہ بعدوالے آکر میرے ساتھ شریک نہ ہوجا کیں اور دیت خالص میرے لئے ہو۔

و ذلک بوم الاثنین من شهر ربیع الاول: ..... بعض نے جعد کا دن کہا ہے کین بیشاؤ ہے۔ ربیج الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ پہلی اور بعض نے کہا کہ دوسری اور بعض نے کہا کہ ساتو ہیں اور بعض نے کہا کہ ہارہ ویں اور بعض نے کہا کہ پندر ہنویں تاریخ تھی مشہور تول بارہ ربیج الاول کا ہے اور گھر بن ای کی افترار کیا ہے۔

بضمع عشرة ليلة: ..... حضرت الس عمروى بكرة بالله قالين چوده دن اور را تين ظهر علا سوال: ..... بعض روايات مين آتا بكرة بتيانية تباء مين تين دن , جايرون اور بائيس دن ظهر عاور حضرت انس كي روايت مين بكر چوده ون طهر عاظا برتى رض ب؟

**جواب..... آپ آلینے تبایل چ**ودہ دن طهر بے۔ سیرت محد بن اسحاق میں ہے کہ چارون طهر بے یہ ہو ہے اوراس ''جو کا منشاء سیہ ہے کہ حضور میں فقط ہونے اور جمعہ کو مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ انہوں نے اسی بفتے کا جمعہ شار کرلیے حالانکہ واقعہ ایسے نہیں بلکہ حضور ما ایک آئندہ جمعہ کو مدینہ منورہ گئے۔

سوال : .....اگرا گلاجعہ بھی مانا جائے تو حساب پھر بھی صحیح نہیں بنما منگل سے جعہ تک کل گیر رہ روز بنتے ہیں نہ کہ چودہ؟ جواب: ..... جعنر ت شاہ انورشاہ نے اس کا جواب مید یا ہے کہ آپ ایٹ جعہ کو مدید منورہ قیام کے لئے نہیں گئے سے بلکہ جعہ کی ادائیگی کے لئے تشریف لے گئے تتے پھروا پس آ کر قباہ تھ برے اور منگل کے دن اقامت کی نیت سے نکے پس اس اعتبار سے چود ویا پندرہ دن بنتے ہیں۔ ع

اسس على المتقوى: ..... يه وه پهلى مجد ب جس كى دارليرت ميں بنيا در كھى گئى اور بيده پهلى مجد ہے جس ميں ظاہر آبا جماعت نماز اداكى گئى۔ بيده پېپى مىجد ب جس كوسحابة كى جماعت نے بنايا۔ بيده ه پېلى مىجد ب جس كنمازيوں كى طہارت كى القد نے تعريف كى۔

سوال: ..... مسلم شریف اور ترندی شریف میں حضرت ابوسعید فدر کی سے مروی ہے کہ دو شخصوں نے المسجد اللہ ی است مسلم اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی

<sup>(</sup> بخاری شریف س ۱۲۵۰۱) اِ (فیض البادی ص ۸۲۰۸۳)

ہاور دونوں حضوطان کے پاس آئے اور سوال کیا تو حضوطان کے فرمایا کہ ہو مسجدی ہذا اور مسجد قباکے بارے میں فرمایا کہ اس میں خیر کثیر ہے؟

اسعد بن زراره: ..... بعض نے سعد بن زراہ کہا ہے کیک صحیح اسعد بن زرارہ ہی ہے۔ یہ اسعد بن زرارہ سابقین فی الاسلام میں سے تھے اوران کے بھائی سعد کا اسلام متأخر ہے۔

حتى ابتاعه منهما: ..... اس زمین کو ان دونو ل بھائیوں سے خریدا لینی ان کو دس وینار دے دیئے۔ انہوں نے اوّلاً اس کا آفکار کیا تھالیکن جب حضوعات نے اصرار کیا تو دس دینار لے لئے۔

لم يسم لى: ..... بعض حضرات نے كہاہے كەمراد حضرت عبدالله بن رواحة ميں۔

(۳۸۹) حدثنی عبدالله بن ابی شیبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام عن ابیه بی عبدالله بن ابی شیبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام عن ابیه بی عبدالله بن ابی شیب فرید بیان کی کهایم سیمشام نے صدیت بیان کی وہ اپنی والد سیم و فاطمة عن اسماء صنعت سفرة للنبی علی الله والی بکر حین اراد المدینة اور قاطمہ سے وہ اساء شیب کہ جب نی کریم الله اور ابو کر شیب خالادو کیا تو میں نے آپ معزات کے لیے ناشتہ تیار کیا فقلت البی ما اجد شیبتا اربطه الانطاقی میں نے اپنی والد ابو کہ شیبتا اربطه الانطاقی میں نے اپنی والد ابو کہ شیب میں اس ناشتہ کو باند هدول میں نے اپنی والد ابو کہ شیب میں اس ناشتہ کو باند هدول اور کی تیز ای وقت میر سے پاس ای کی بی سے میں اس ناشتہ کو باند هدول قال فقیلت فسمیت ذات النطاقین اس پر آپ نے فر بایا کہ پھر اس کے دو گلا نے کراو چنا نچہ میں نے ایسانی کیا اور اس وقت میرانام دو چکوں والی پڑا گیا

## ﴿ تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: اسارادالمدینة ہے جمرت کی طرف اثارہ ہے ای جملہ کی وجہ سے مدیث ترجمة الباب کے مطابق ہادر بیصدیث کتاب الجہاد، باب حمل الزادفی المغزو میں گذر چکی ہے۔ تفصیل کے لئے الخیرالساری ع طاحظ فرمائے۔

ف (عدة القاري ص ٢٩ ج ١٤) عالخير الساري كتاب الجهادي ٢٨٢

### ﴿ تحقيق وتشريح ﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: اسساس صدیث میں مدینہ منورہ کی طرف جرت کا ذکر ہے۔ اور ترجمة الباب بھی بہی ہے۔

سراقه بن مالک :....اس واقد کے کھرمدبعدمسلمان ہوگئے تھے۔

#### ﴿تحقيق وتشريح

ترهمة الباب كروجر عين (١) هجوت النبي منظيم (٢) واصحابه

یہ حدیث دوسرے جزء کی وجہ سے ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ امام بخاریؒ اس حدیث کو العظیقہ میں اسحاقؓ بن منصور سے لائے جیں۔اورامام سلمؓ نے الاسٹئیذان میں ابوکریبؓ وغیرہ سے تخر تنج فرمائی ہے۔ وانا مقمّ : ..... واو حالیہ ہے' معنی ہوگا میں لکی اس حال میں کہ حل کی مدت کو بوزا کر چکی تھی ۔ قبار بستی میں بی حضرت عبدائقد بن زبیرؓ کی ولا دت باسعادت ہوئی۔

دعاله بالبركة: ..... عبدالله بن زير ك ليّر بركت ك دعا ك - آنخضرت الله فرمايان بارك فيك ، يافر بايان بارك فيك ، يافر بايان بارك فيك ، يافر بايان اللهم بارك فيه أورعبدالله نام ركه إلى

اول مولود فى الاسلام من المهاجرين بالمدينة: ..... معاجرين شى ساول مولود حفرت عبدالله بن الدين المسلام من المهاجرين بالمدينة والمرابلة بن المسلام من المهاجرين بالمدينة والمرابلة بن المسلام

اول مولود ولد من المهاجرين في الحبشه: "عبدالله بن جعفراً"

اول مولود من الانصار بالمِدينة بعد الهجرة مسلمة بن مخلد . وقيل النعمان "بن بشير .

ثم حنكه بقمرة: .... معنى پر كمن دى ان كو مجورى ـ

تابعه خالد بن مخلد: .... زكرياسٌ يكي كمتابعت فالدينٌ خلدني بـــ

ا عدة القارى صادي ١٤)

اساعیلی فی عثان بن ابی شیب فن فالد بن مخلد کے طریق سے اس بتابعت کی تخ تک کی ہے اور الفاظ ہے ہیں "
انها هاجر ت وهی حبلی بعبد الله فوضعته بقباء فلم ترضعه حتی اتت به النبی علیہ نحوه
وزادفی اخره ثم صلیٰ علیه ای دعاله و سماه عبد الله ل

(۳۹۲) حدثنا قتیبہ عن ابی اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابیه عن عائشہ اسم ہے قتیبہ نے حدیث بیان کی وہ ابو اس سے وہ ہشام بن عروہ ہے وہ اپنے باپ ہے وہ عائشہ قالت اول مولودولد فی الاسلام عبدالله بن الزبیر اتوا به النبی علیہ انہوں نے بیان کیا کہ سرائے کی الاسلام عبدالله بن الزبیر اتوا به النبی علیہ انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے مولود جن کی والادت اسمام ہیں ہوئی عبداللہ بن الزبیر ایس الوگھا کم ادخلها فی فیه تو حضور اللہ کی الل

حدثني حدثنا عبدالصمد ابی قال مجمد قال مجھ سے تحد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے عبد الصمد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے میرے والد سنے حدیث بیان کی قال حدثنا عبدالعزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك قال اقبل نبي الله عَلَيْتُهُ الى المدينة کہا ہم سے عبد العزیز بن صبیب نے صدیث بیان کی کہا ہم سے انس بن ما لک نے بیان کیا کہ نی کریم الفظی جب مدین تشریف لاتے يعرف وابويكر ابابكر تو ابو بکڑ کی سواری کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر عمر رسیدہ معلوم ہوتے تھے اور آپ کولوگ عام طور پر بہجانتے بھی تھے قال الايعرف المناب الله سیکن مضور علی ایک نو جوان معلوم ہوتے تھے اور آ پ کو لوگ عام طور پر بیجانتے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ فيلقى الرجل ابالكر فيقول يا ابابكر من هذا الرجل الذي بين يليك فيقول هذا الرجل يهليني الطريق اگررائے میں کوئی شخص ملتااور بوچھتا کہا ہے ابو بکریہآ پ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ جواب دیج کدیہ مجھے راستہ دکھلاتے ہیں قال فيحسب الحاسب انه انما يعني بالطريق وانمايعني سبيل الخير فالتفت ابوبكر فاذا هو بفارس قد الحقهم فقال كباابوبكرى مراد خير وبعلائى كراسة سيموتي تقى ايك مرتبابو بكرمز يقوايك سوارنظرآ يرجوان كقريب بس ينجيني بى والاتحانبول في كهاك ا (عمدة القارى شر ٥١ عله)

يار سول الله هذا فارس قد لحق بنا فالتفت نبى الله عُلِيْكُ فقال اللهم اصرعه یارسول الله بیسوارا گی ہاوراب جارے قریب وینینے والا ہے نی کریم اللی نے نے بھی مؤکر دیکھااور دعا کی اے اللہ اے گرادے فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرنى بم شئت قال بس محور ااے لے رزمین برگر کیا بھر جب وہ بنہن تا ہوااٹھاتو سوارنے کہا اے اللہ کے نبی آپ جو جا ہیں مجھے تھم دیں حضور مطاق نے فرمایا کہ فقِف مكانك لانتركن احدا يلحق بنا قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله عُلَيْتُهُ وكان اخر النهار مُسُلَحَةً له ا ٹی جگہ کھڑے مودد کھوکی کو جاری طرف ندآنے ویلیان کیا کہ وی مخص جوج سے آپ کے طلاف کوششیں کردہاتھا شام مولی تو آپ کا پہریداری گیا فنزل رسول الله مَلْنَجُهُ جانبِ الحرة ثم بعث الى الانصار فجاء وا الى نبي الله مُلْنَجُهُ اس کے بعد حضوط کی خدمت میں اترے اور انصار کے پاس ایک آ دی بھیجا حضرات انصار منصوط کی خدمت میں حاضر ہوئے فسلموا عليها وقالوا اركبا امِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فركب نبى الله عَلَيْكُ وابوبكر اوردونول حضرات کوسلام کمیااورعرض کی آب حضرات سوار ہوجا سی آپ کی حفاظت فرمال برداری کی جائے گی پس حضوط الله اورابو برشوار مو کتے وحَقُوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله اور جھار بند عفرات انسار نے آپ داول واپ ملقد میں لے لیائے میں مدید میں میں سب لوگوں ومطوع ہو گیاتھ کر حضور اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبى الله جاء نبي الله فاقبل يسير باوكة بو يمض ك باندى رج و كاو كن كالله كني آك إلى الله كني آك إلى عنوا الله عنوالله عن المرف يلت رب حتى نرَّل رجانب دار ابي ايوب فانه ليحدث اهله اذا سمع به عبدالله بن سلام اورمدیند بھی کرابوا ہوب کے تعریب سواری سے اثر کے عبداللہ بن سلام یہود کے عالم نے اپنے کھروالوں سے حضو علی کا تذکرہ سنا وهو في انخل لاهله يخترف لهم فعجل ان يضع الذي يخترف لهم فيها ودال والتاسية ايك مجورك باخ ش تصاور محورين فحو كرب تصانبول في سنة عى بدى جُليت كرماته جومجود في كرييك تعاسد كديناما بإ فجاء وهي معه فسمع من نبي الله عَلَيْكُ ثم رجع الَّي اهله لکین جب مضوفات کی خدمت میں صاخر ہوئے تو جمع شدہ محجوریں ان کے ساتھ تھیں انہوں نے نبی کر پھر تیافت کی باتھی نیں اورایے گھر چلے آئے فقال نبى الله عُلَيْكُ اى بيوت اهلنا اقرب فقال ابو ايوب انا يا نبى الله حضورا الله عند المارية بمال الدب من سي كا كمريهال سنديادة ربب ما بوايد بانصاري في عرض كيا كري استالله كدرول المنطقة دارى وهذا بابى قال فانطلق فَهَيَّءُ لنا مقيلا قال قوما هذه یریمرا کمر سادر بیاس کادروازہ سے مصوفات نے فرمایا مجر چکے ہمارے لئے قبلول کی جگم متحب بیجے ابوایوب نے عرض کی آپ داول آشریف لے چکے على بركة الله فلما جاء نبي الله عَلَيْكُ جاء عبدالله بن سلام فقال اشهد انك رسول الله الشك بركت ك ما تعد صنور المنافع من المريض والل موئ من كرعبالله بن مال في آكنوكها كدش كواى ويتامول كما يسالله ك رسول إن

وانك جئت بحق وقد علمت يهود انى سيدهم وابن سيدهم اور یہ کہآ پ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اور یہ بہودی میرے متعلق انچھی طرح جانے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں فسلهم فادعهم أعلمهم وأعلمهم وابن عنى اوران مس سب سے زیادہ جائے والا ہول اوران کے سب سے بڑے عالم کا بڑا ہول پس ان کو بلاسیے پس آ بان سے میرے بارے میں یو چھ لیس قبل ان يعلموا اني قد اسلمت فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا اس سے پہلے کہ آئیس معلوم ہوجائے میرے اسلام لانے کے متعلق کیونکہ آئیس آگر معلوم ہوگیا کہ بیس اسلام لاچکا ہوں تو کہنا شروع کردیں مے فيَّ ماليس فيَّ فارسل نبي الله عَلَيْكُ فاقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله عَلَيْكُ مير متعلق ظلف واقعه باتيل چنانيآل حضوه الفيالة في البيل بله بعجالورجب وهآب كي خدمت بين عاضر موت الو آب في ان عدريافت فرمايا يامعشر اليهود ويلكم اتقوالله الذي لااله الاهو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا اے یہود کے گروہ افسوس تم پرانٹد ہے ڈرواس ڈاٹ کی متم جس کے سواکوئی معبود ٹیس تم لوگ خوب جانتے ہو کہ جس اللہ کا رسول برحق ہوں واني جئتكم بحق فاسلموا قالوا ما نعلمه قالوا للنبي ميلولله ماروني اوریکی کش تبارے یا سی کی ایموں جراب اسلام شروافل بوجاؤلیکن نبول نے کہا جمیں بیاد معلوم یں بانبول نے کہا آ ب ال قالها ثلث مرار قال فاى رجل فيكم عبدالله بن سلام قالوا ذاك اور نی کریم الله نے ان سے تین مرتبہ فرمایا چرآپ نے بوجھاعبداللد بن سلامتم میں کیے جص ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سيدنا واعلمنا وابن أعلمنا . واي*ن* سيدنا ہمارے سر دار میں اور ہمارے سر دار کے بیٹے ہیں ہم شل سب سے ذیا دہ جاننے دالے ہیں اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے جیٹے ہیں افرأيتم ان اسلم قالوا حاشى لله ماكان ليسلم قال قال حضورة الله في المروواسلام لائين تو تبهارا كياخيال موكا كهن كالله ان كي حفاظت كريوه اسلام كول لائي محصورة الله في فرمايا 'قال قالوا حاشيٰ لله ما كان ليسلم ان اسلم افرأيتم اگروہ اسلام لائیں تو تہبارا کیا خیال ہوگا کہنے لگے اللہ ان کی حفاظت کر ہےوہ اسلام کیوں لائیں کے حضوط کے نے فرمایا افرأيتم ان اسلم قالوا حا شي لله ماكان ليسلم قال يا ابن سلام اخرج عليهم اگرده اسلام لائيل أو تمهاراكياخيال بوگا كهن كليالله ان كى حفاظت كريده اسلام كيول لائيل محصوصة في ايابن سلام اب ان كرسامنے جاؤ

فخرج فقال یا معشر الیهود اتقوالله فوالله الذی لا اله الا هو انکم لتعلمون عبداللد بن سلام بابرآئے اور کہا اے یہود کے روہ ضدائے ڈرواس اللہ کتم جس کے سواکوئی معبود بیں خوب معلوم ہے کہ انه رسول الله وانه جاء بحق فقالوا کذبت فاخوجهم رسول الله مائے الله مائے ہے ان کونکال دیا آپ اللہ کے رسول بیں اور بیرکم آپ تی معرف موٹ موٹ بوئے ہیں یہود یوں نے کہا کہ مجبوئے ہو پیم حضوطی نے ان کونکال دیا

«تحقيق وتشريح»

ترجمة الباب سے مطابقت: اس مدیث میں آنخفرت الله کارید منورہ تشریف لے جانا ذکور ہات کا مید منورہ تشریف لے جانا ذکور ہاں کا نام بھرت ہے مدیث ترقمہ الباب کے مطابق ہوئی۔

وهو مودف: ..... حفرت الوبرصد إن منطقة كي يحي بين بوئ تقدراسة بنان اور بتان والى فلام آك بي بين بين بوئ تقدراسة بنان اور بتان والى فلام آك بي بين بواكرة بين مال ادب واحرام به ، " وابوبكو شيخ يعوف و نبى الله تلك شك شاب لايعوف: ..... الوبر عمر رسيده معلوم بوت تقد اوراك بي آپ كان تاريخ كان تقاوراً كفر سازه معلوم بوت تقد اوراك بي آپ كو بي نت تقد ما وراك بي انت بي ايس تقد

سوال: ..... صبح قول كے مطابق آنخضرت الله عضرت مديق اكبرونى الله عندے عمر كے لحاظ ہے بھى بوے يقى الله عندے عمر كے لحاظ ہے بھى بوے يقى بورے يقى بار الله عندے عمر كے لحاظ ہے بھى بورے يقى بار مار بن الله عندے الله الله عندے الله

جواب: ..... بعض حفرات کے بال جلدی سفید ہوجایا کرتے ہیں ، کم عمری میں بڑی عمر کے دکھائی دیے ہیں حضرت معرف میں اوا کہ آپ کے بال آخضرت اللہ کی بنسبت زیادہ سفید ہوگئے تھاس لئے حضرت معلقہ معرف میں اسیدہ نظر آئے اور آخضرت اللہ جوان۔

سوال : ..... حضرت صديق اكبرلولوكون في جلدى كيد بهجان ليا اور يغيركوكيون ند بهجان سك

جواب: ..... صدیق اکبر تنوارت کی غرض سے جب سفر کرتے تو ان کا گزر مدید والوں پر بھی ہوتا تھا اس لئے ان کی جان بہیان تھی۔ آنخضرت اللہ کا اس طرح آتا جا مانہیں تھا اس لئے لوگ آپ کوفوراند بہیان سکیل

يهديني السبين: ..... جُصراه الارج إن اوراس برجلار جان اليوريب

بالين سلام اخرج عليهم: .... ابن اسلام اب ان كسامن جادُ عبدالله بن سلام بابرآئ قريب كاس كر عدي جس مين آپ اس لي بيش تفيتا كه يبود آپ ود كيونكيس - " اخوج عليهم عفر مايا " اخوج لهم " نبين فره يا ، كيونكر عبدالله بن سلام اسلام لان كي بعد يبود كرد فن بوگئ تفيد (۳۹۴) حدثنا ابراهیم بن موسی اخبرنا هشام عن ابن جریج قال اخبرنی عبیدالله بن عمر اسم سابرایم بن موی نے صدیت بیان کی (کہا) ہمیں ہشام نے فروی وہ ابن جرت کے کہا کہ بچے بیدالله بن عمر عن عمر عن عمر بن الخطاب قال کان فوض للمهاجرین الاولین وہ تافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال کان فوض للمهاجرین الاولین وہ تافع ہے وہ ابن عمر عن خطاب کے کہ انہوں نے فرایا کہ آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے عمد خلافت میں اربعة الأف فی اربعة و فوض لابن عمر ثلثة الأف و خمس مائة فقیل له هو من المهاجرین عارجار ہزار مقرد کردیا تھا گیاں این عمر گاوظیفہ ساڈھ تھی ہزار تھا اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ ابن عمر ہی مہاجرین علی سے پیل فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هاجر به ابواہ یقول گیس هو کمن هاجر بنفسه فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هاجر به ابواہ یقول گیس هو کمن هاجر بنفسه فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هاجر به ابواہ یقول گیس هو کمن هاجر بنفسه فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هاجر به ابواہ یقول گیس هو کمن هاجر بنفسه فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هاجر به ابواہ یقول گیس هو کمن هاجر بنفسه فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هاجر الله ابواہ یقول گیس عمر کار خیس بنوال نے خواجر کی الموادی کی الموادی کی الموادی کی الموادین کی الموادی کی کی الموادی کی الموادی کی کی الموادی کی الموادی کی کی در دیا تی کی دو کی کی در دیا تا کی کی دو کی موادی کی کی در دیا تا کی در

### ﴿تحقيق وتشريح

فرس عمو: .... حضرت عمر فيفه مقرد كياتها-

ابن عمر: ..... جرت کے وقت آپ بارہ سال چند ماہ کے بیجے تھاس کئے فرمایا کہ ان کو اجرت کرا کے لایا گیا،
کیونکہ آپ والدین کے تالع ہوکر آئے۔ یا در ہے کہ حضرت محر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا وظیفہ بھی مہاجرین
کی طرح مضرر کیا تھا لے

 فلم یجدله شیناً نکفنه فیه الا نَمِرَةً کنا اذا غطینا بها راسه خوجت رجلاه فاذا غطینا رجلیه ان کفن کے لئے ایک کبل کے سوااور پکوئیں تفاوروہ تفااییا کہ اگر ہم اس کا سرچمپاتے تو پاؤں کمل جاتے اورا کر ہم پاؤں چمپاتے خوج راسه فامونا رسول الله مُلِّلِيْنِ نغطی راسه بها و نجعل علی رجلیه اذخوا تو سر کھلارہ جاتا چنانچ حضوظی نے تی میا کہ ہم ان کا سرچمپا دی اور پاؤں کو اذخر گھاس سے چمپا دیں ومنا من اینکفٹ له شموته فهو یهدبها اور ہم ہیں سے بحض وہ ہیں جن کے پیل کی گئے ہیں اوراب وہ اس کو چن رہے ہیں اور ہم ہیں سے بحض وہ ہیں جن کے پیل کی گئے ہیں اوراب وہ اس کو چن رہے ہیں

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

بيعديث قريب عي گذريكي باوركتاب الجنائزين محي كزرى بـ

(٣٩٢) حُدثنا يحيئ بن بشر قالَ حدثنا روح قال حدثنا عوف عن مُعاويه بن قرة ہم سے یکی بن بھرنے صدیث بیان کی کہاہم سے دول نے صدیث بیان کی کہا ہم سے وف نے صدیث بیان کی وہ معاویہ بن قروب قال حدثني ابوبرد قبن ابي موسىٰ الاشعرى قال قال لي عبدالله بن عمر هل تدرى ماقال ابي كها بحد سانو برده بن ابدوي اشعرى ال آب في بيان كيا كم محص عبدالله بن عرف بيان كيا كركيا آب ومعلوم بي مير مدوالد في كيا كها تحا؟ لا بيك قال قلت لا قال فان ابى قال لابيك يا اباموسى هل يسرك آپ کے دالدے س نے کہائیں کہا کہ بے شک میرے باپ نے تیرے باپ سے کہا کداے ابوموی کیا تم اس پردائن ہوکہ اسلامنامع رسول اللمنطيع وهجرتنا معه وجهادنا معه رسول الشفی کے ساتھ ہمارا اسلام اور آپ کے ساتھ ہماری بجرت ہواور ہماراجہاد اور ہمارا تمام عمل کل ۔۔۔ بَرُ ذُلَّنَا نجونا عملناه عمل وان جوہم نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا تھا ان کے بدلے میں ہم اپنے ان اعمال سے نجات پائیں، جوہم نے آپ کے بعد کیے ہیں رأسا برأس فقال ابى لاوالله قد جاهدنا بعد رسول اللمناقب بس برابری پرمعاطة خم ہوجائے اس پرآپ کے والدنے میرے والدے کہاخدا کاتم میں اس پر رامنی تیں جوں ہم نے رسول اللہ کے بعد بھی جہاد کیا

ال عدة القاري ص ٥٦ ج ١١)

وصلینا وصمنا وعملا خیرا کئیرا واسلم علی ایدینا بشرکثیر وانا لنرجو ذالک نازی پرصی دوزے دکھ اور بہت اعال نجر کئے ور ہور اپنی پرایک گلوت نے سام آبول کیا برشک ہم آوال کے اجر کی بھی آفتا و الذی نفس عمر بیدہ لوددت اس پرمیرے والد نے کہالیکن میں آوال ذات کی سم ، جس کے قضہ قدرت میں عمر کی جان ہے میری آویہ نوابش ہے کہ ان ذالک بَرَدُ لنا وان کل شیء عملناہ بعد نجو نامنہ کفافا مضوط کے کہا کے ذندگی میں کیا ہوا ممل کفوظ دیا وان کل شیء عملناہ بعد نجو نامنہ کفافا دور میں ایک اور سے اس کے بدلے میں ہم نجات یا جا کی در اس براس فقلت ان اہاک واللہ خیر من ابی اور برابری پر ہمارا معاملہ شم ہوج نے اس پرمیں نے کہا خدا گواہ ہے آپ کے والد میرے والد سے بہتر میں اور برابری پر ہمارا معاملہ شم ہوج نے اس پرمیں نے کہا خدا گواہ ہے آپ کے والد میرے والد سے بہتر میں اور برابری پر ہمارا معاملہ شم ہوج نے اس پرمیں نے کہا خدا گواہ ہے آپ کے والد میرے والد سے بہتر میں

«تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة في قوله وهجرتنا معد

بود: ..... "برد" نبت وسلم، كم عن بي ب\_سعيد بن بروه كى روايت بي "برد" كى جكة خلص "ب\_ كفافيا: ..... برابر، برابر علامه كرما فى نے اس كامعنى كيا بي " لالمى و لا على "ندتواب ندعقاب -فقال ابهى المنح: ..... مير ب باپ (عمر) نے كہا لاغ بينا اميدى نہيں ہے بلكه كمرنشى ہے -فقلت: ..... قائل ابو بردة بيں اس كے ذريجه ابن عمر كونا طب بنايا -

خير من ابي: ..... سعير بن الى برده كى روايت ين " افقه من ابى" ب

هرولة حتى دخل عليه فبايعبه ثم بايعبه العبه عليه بايعبه العبه العبه العبه العبه العبه العبه العبه العبه العبه المراكبة والمراكبة المراكبة المراكبة

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقته للتر جمة في قوله هاجر.

يغضب جسب جب حضرت ابن عرَّے كہا جاتا ہے كرة ب نے اپنے والدسے كہا جرت كى تو آپ غصر موجاتے تھے۔ سعوال : ..... خصر ہونے كى وجركياتق؟

جواب: ..... غصر ہونے کی وجدیقی کدمیر امر تبدیاب سے ندیو حایا جائے جو کہ والد کونا پند ہو۔

سوال: .... حعرت عرّاوران عرّ في اكش جرت كي بيا بهل اور بعدين؟

جواب: ... اکٹے جرت کی ہے ، مرف اسلام پہلے لائے تے ، بیت ہمی پہلے کتی۔

فبايعته: .... ش نة تخضرت الله كاتم يربعت كار

سوال: ..... يكونى بيعت معى مسلمان تو يهلي مو يكي متع؟

**جواب: .....** يتجديد بيعت هم ايمان پر-

هرولة: ..... " هي السير بين المشي على مهل والعدول وه چلنا ب آ بسته اوردور كورميان ـ

ر ۹۸ می احداثنا احمد بن عثمان قال حداثنا شویح بن مسلمة قال حداثنا ابواهیم بن یوسف بم ساحدین مثان نے دریث بیان کی کہا ہم ساحدین مثان نے دریث بیان کی کہا ہم ساحدین مثان نے دریث بیان کی کہا ہم ساحدین البواء یحدث قال عن ابیه عن ابیه عن ابی اسحاق قال سمعت البواء یحدث قال ووایخ والد به ووایخ والد به ووایخ الله ساحت البواء یحدث قال ابتاع ابو بکو من عازب وحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن مسیو رصول المله مثانیت ایک من عازب وحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن مسیو رصول المله مثانیت ایک من باز بالرصد فحوجنا لیلا فاحیینا لیک بی مرت مثان بالرصد فحوجنا لیلا فاحیینا لیک اور منا تو آپ نیان کیا چونک ماری کرانی بودی کی اس کے ہم غارب رات کوت بابرات اور پورک مات اور دان تیز کی کراتھ چات ہو دی منا قال حتی قام قائم المظهیرہ شم رفعت لنا صخرة فاتیناها و لها شیء من ظل قال بدر دو پیرکا وقت ہوا تو ہمیں ایک چنان نظر آئی ہم اس کے ترب بیچ تو اس کا تحوز اس ماری موجود قا ایو بکر نے بیان کیا کہ ففو شت لر صول الله ماری بیت فووة معی شم اصطحح علیها النبی ماریک موجود قا ایو بکر نے بیان کیا کہ ففو شت لر صول الله ماریک فووة معی شم اصطحح علیها النبی ماریک موجود قاراری دی بی بیمال کرنے لگا

فاذا انابراع قد اقبل في غنيمته يريد من الصخرة مثل الذي پس اجا بک جھے ایک جروا ہ نظر آگیا جواپی بریوں کے تھم سے دیوڑ کے ساتھ اس چٹان کی طرف آر ہا تھا اس کا بھی مقصد اس چٹان سے وہی تھا اردنا فسألته لمن انت يا غلام فقال انا لفلان فقلت له جس كيسية ہم يہال آئے تھے پس ميں نے اس سے يو چھالڑ كے تمہار العلق كس سے ہاس نے بتايا كرفلاں سے ميں نے يو چھا هل في خنمک من لبن قال نعم قلت له هل انت حالب کیا تباری بحر ایل سعدد هامل بوسکتا ہے اس نے کہا کہ ہال ہیں نے پوچھا کی تنہیں الک کی طرف سے اس کے دودھ کوسسافروں کودیئے کہ اجازت ہے قِالَ نعم فاخذشاة من غنمه فقلت له انفض الضرع قال اس نے اس کہ جواب اثبات میں دیا کہ روہ اپنے ریوڑے ایک بحری لایا تو میں نے اس سے کہا کہ مملے اس کا تھن جماڑ کو آپ نے بیان کیا کہ فحلب كثبة من لمبن ومَعِيُّ اداوة من ما ء عليها خرقة قد رَوَا تُهَا لُوسُولَ اللَّهُ مُلْكِلِّهُ پھراس نے کچھدود دود اورا میرے ساتھ پانی کا ایک برتن تھا اس کے مند پر کپڑ ابندھا ہوا تھا دو پانی میں نے حضو طاقت کے لئے رکھا ہوا تھا فصببت على اللبن حتى برداسفله ثم اتيت به النبي نَاتِّ فقلت اشرب وہ پانی میں نے دودھ کے برتن پر بہایا اور جب دودھ نیچ تک شندا ہو گیا تو میں اسے حضو سات کی خدمت میں لے گیا اور عرض کی توش فرما ہے يارسول الله فشرب رسول الله عَلَيْكُ حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في اثرنا یارسول انڈ۔حضور میں تھے نے اسے نوش فر مایا جس سے مجھے انتہا کی مسرت ہوئی اس کے بعد ہم نے پھرکورچ کیا اور کماشتے ہر ری حاش میں تتھے قال البراء فد خلت مع ابى بكر على اهله فاذا عائشة ابنته مضطجعة براء نے بیان کیا کہ میں جب ابو بکڑ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تو آپ کی صاحب زادی عا کشیلیٹی ہوئی تھیں قداصابتها حملى فزأيت اباها فقبل خدها وقال كيف انت يابنية انہیں بٹارآ رہاتھا تو میں نے ان کے والد کود یکھا کہ آپ نے ان کے رخسار پر بوسد دیا اور دریافت فر ہایا بیٹی طبیعت کیسی ہے

﴿تحقيق وتشريح﴾

بیصدیث" باب علامات النبوة "مین" اتم و اطول "طریقه سے گذر چی ہے۔ ترجمة الباب سیے مناسبت: "" اس مدیث پاک میں آنخفرت کی کے کی (مدید موره) تشریف آدری کا ذکر ہے۔ اس سفر کانام سفر ہجرت ہے۔

**وخلت مع ابی بکر علی اهله:** (حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں) میں حضرت ابو بکر صدیق \* کے ساتھ ان کے گھر داخل ہو گیا۔

سوال: ..... بلااجازت كى كرين كيداخل موكة يرده كاخيال كيون نين كيا؟ جواب نمبر (١): ..... نزول جاب سے پہلے كادا قد ہے۔

### جواب نمبر (۲): .... بالغنيس ته يج تحا

(99 س) حدثنا سلیمان بن عبد الوحمٰن قال حدثنا محمد بن حِمیر قال حدثنا ابراهیم ابن ابی عبلة بم سلیمان بن عبدالرض نے مدیث بیان کی کہا ہم سے ایمان بن عبدالرض نے مدیث بیان کی کہا ہم سے ایمان کی کہا ہم سے النبی علیہ انس خادم النبی علیہ قال قدم النبی علیہ انس ان سے عبر ابی عبر ابی بکو فَعَلَقَهَا بالحناء والکتم والیس فی اصحابه السمط غیر ابی بکو فَعَلَقَهَا بالحناء والکتم تو ابو بکر کے موااورکوئی آپ کے اصحابہ السمط غیر ابی بکو فَعَلَقَهَا بالحناء والکتم الوبورک کی موااورکوئی آپ کے اصحابہ الله المولید قال حدثنا الاوزاعی حدادی ابو عبید اوروجیم نے بیان کیا کہا ہم سے اورائی نے مدیث بیان کی کہ بھے ابوجید نے مدیث بیان کی استمال کیا عن عقبۃ بن وَسًا ج حداثنی انس بن مالک قال قدم النبی علیہ المحدیث وہ واکش میں ایک کہا ہم سے اورائی نے مدیث بیان کی کہ کے ابوجید نے مدیث بیان کیا کہ آپ نے فرایا کہ جب نی کر کہ اللہ کے ابوبید نے مدیث بیان کیا کہ آپ نے فرایا کہ جب نی کر کہ اللہ کے ابوباک کیا کہ کے بیان کیا کہ آپ نے فرایا کہ جب نی کر کہ اللہ کا میں ان کے بیان کیا کہ آپ نے فرایا کہ جب نی کر کہ اللہ کے ابول کا دیا ہو کہ کہ کہ ابوباک کیا کہ ابوباک کیا کہ المحناء والکتم حتی قتا لونها فیکان اسن اصحابہ ابوباک کے نہوں نے مہدی گان گان اسن اصحابہ ابوباک کے نہوں نے مہدی گان گان نے سرائے کا کون کے ابوباک کے ابوباک کیا کہ کہ کے ابوباک کے ابوباک کے ابوباک کیا کہ کو ابوباک کے ابوباک کیا کہ کو ابوباک کے ابوباک کیا کہ کو ابوباک کیا کہ کو ابوباک کے ابوباک کیا کہ کو ابوباک کی کے ابوباک کیا کہ کو ابوباک کے ابوباک کے ابوباک کے ابوباک کو ابوباک کو ابوباک کے ابوباک کی کو ابوباک کے ابوباک کے

﴿تحقيق وتشريح﴾

الشمط: ..... بیشط سے لیا گیاہے بمعنی سرکے بالوں کی سفیدی جس میں پھیکا لے بال بھی ہوں۔ فغلفھا: ..... الغلف سے واحد ذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیفہ ہے ھاء خمیر، واڑھی کے سفید بالوں کی طرف لوٹ رہی ہے ترجمہ بیہوگا، بالوں کی سفیدی کومہندی اور وسمہ سے چھیایا۔

المكتم: ..... كاف اورتاء كفتح كيماته بمعنى الوسمة بعض حفرات في كهاب وسمه " سالتي جلتي ايك بوفي بي جي بطور خضاب استبعال كياجا تا ب ع

وَ قَالَ كَحَيْمٌ المنع: ..... يَعَلِق ب مديث ندكوره بالا كا دوسوا طريق ( يعنى دوسرى سند ) باس تعلِق كو اساعيليّ نے حسن بن سفيان سے موصولاً نقل كيا ہے۔

گئیم: ..... دال کے ضمہ اور جاء کے فتہ کے ساتھ ہے ان کا نام عبد الرحمٰن بن ابراہیم دشقی حافظ ہے۔ امام ابوداؤڈ نے فر مایا اپنے دور میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے ۲۳۵ھ میں ان کی وفات ہو گی۔

أبوعبيد: .... تام، حُينُ (بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء ا خر الحروف الاولى وتشديد الثانية )

ا (عدة القارى م ١١ ق ١٤) ١ (عوة القارى م ١٥ ق ١١)

قَعْناً: ..... قاف اورنون كے فتر كے ساتھ بمعنى اس كى سرخى بردھ كئى حتى كەسيابى مائل بھۇ ئى۔ " قَدَا يقداقدو ۽ ا " سے واصد ند كرغائب فعل ماضى معروف كاصيند ہے۔

( • • ٣) حدثنا اصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يو نس عن ابن شهاب عن عر وة بن زبير ہم سے اصبح نے حدیث بیان کی کہا ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی وہ ایس سے وہ ابن شہاب سے وہ عروہ بن زبیرے عن عائشه أنَّ ابا بكر تزوج امرأة من كلب يقال لهاام بكرفلماهاجرابو بكرطلقها وہ عائشے کہ ابو بکر نے قبیلہ بنوکلب کی ایک عورت ام بکرنا می سے شادی کر لی تھی چھر جب آپ نے بھرت کی تو اسے طلاق دے دی فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذى قال هذه القصيدة رثى كفارقريش اس عورت سے پھراس کے پچاڑاد بھائی نے شادی کر لی تھی شخص شاعر تھا اوراس نے بیٹشہور مرثیہ کفار کے بارے میں کہا ہے قليب بدر 🛠 من الشيزئ تزين بالسنام بالقليب اورکیا ہا اور بدے کنووں ش کی کیا ہددشت شیز کے بڑے بڑے بیالول والے اوگ ہیں جن کے بیا لے اوٹ کے کوان کے کوشت سے مزین کئے ج تے تھے وماذا بالقليب و قليب بدر الله القينات والشرب والكرام اورکیا بتاؤں بدرکے کنوؤں میں کیا ہے؟ گانے والی باندیوں کے مالک اور معزز بادہ نوش ہیں بالسلامة ام بكر الله وهل لى بعد قومى من سلام ام بکر مجھے سلامتی کی دعائیں دیتی ہے اور کیا میرے لئے میری قوم کی بربادی کے بعد سلامتی ہے؟ الرسول بان سنُحُيى الله وكيف حياة اصداء بیرسول ہمیں دوبارہ زندگی کا یقین دلاتا ہے بھلا بتاؤ تو سہی الواور کھو پڑیاں بن جانے کے بعد پھرزندگی کس طرح ممکن ہوتی ہے؟

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة في قوله فلما هاجر

من كلب: .... اى من بنى كلب . كلب بن عوف بن عامرى طرف قبيل كي نبت -

هذا لشاعر اسس نام ، ابو بكر شداد بن اسود بن عبد شمس بن ما لك \_ بهت اشعار كم مسمان بوا پهرمر تد بوا ـ بالقليب اسس و هو البئر التى لم تطو \_ بمعنى وه كوال جس كى منذير تد بنائى گئى بو \_ بيرو كوال ب جس يس آخضر تالية في خرار و كوال عبد عن والي برا مي برا دارول كو پهينكا تها ـ شاعر فدكوره اشعار ميل انهى كارونارور با به ـ انهى كامر شدكها ب -

الشيزى: ..... وه درخت جس سے پيالے بنائے جاتے ہيں۔اور پھران ميں تريد تيار كى جاتى ہے۔اور يہاں

مراداس درخت کی لکڑی سے ہے ہوئے بیالے ہیں۔

القینات: ...... قینهٔ ''کی جمع ہے گانا گانے والی عورتیں ،اس کا اطلاق لونڈی پر بھی ہوتا ہے خواہ مغنیہ ہویا نہ ہو۔ الشرب: ...... جمع شارب ، جیسے تجرجمع تاجر اور بعض نے کہا ہے اسم جمع ہے۔ مراداس سے وہ شرابی ہیں جوشراب پینے کے لئے جمع ہوں۔

تُنَحَى : ..... حَیَّ بُحَیِّ تَحِیَّ تَحِیَّ الله واحدموَنت عَائب کاصیغہ ہے، بمعنی (ام بکرسلامتی کی) وعائیں دی رہی۔ اصداء: ..... صدی کی جمع ہے، وہ پرندہ جورات کو پرواز کرتا ہے مرادالوہے۔

هام: .... هامة كى جمع بيمنى كلورزى\_

(۱۰۰) حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا همام عن ثابت عن انس عن ابی بکو بیان کیا بم ہے مول بن اسماعیل فی حدثنا همام عن ثابت عن انس عن ابی بکر بیان کیا بیان کی جم ہے ہمام نے وہ ثابت ہے وہ اس وہ ابو بکر ہے قال کنت مع النبی مشلیب فی المغار فوقعت رأسی فاذا انا باقدام المقوم فقلت انہوں نے فرمایا کہ میں نی کر یم اللہ کے ساتھ غارش تھا ہی میں نے سرافی یا تو ایک میں نے توگوں کے یا کا درکھے میں نے کہا یا نبی الملہ لو ان بعضهم طاطاً بصورہ رانا قال اسکت یا ابابکو اثنان الملہ ثالثهما اسکت یا ابابکو اثنان الملہ ثالثهما اسکت کی نے بھی اپنی تا بی تا بی میں ہے ان دو کا تیر الانتہ ہے اسامت کی نے بھی اپنی تیر الانتہ ہے۔

﴿تحقيق رتشريح﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: ..... جمرت كے سفر كدوران بيش آنے والے ایک واقعہ كاذ كر ہے۔
سوال: ..... رافضى كہتے ہيں كہ حضرت ابو بكر صديق نے بكڑ وانے كے لئے عار ميں شور مي إيا (معاذ الله)
جواب: ..... اس اعتراض كى كوئى حقيقت نہيں ان كوتو اصحاب ثلاثه (ابو بكر "، عرف عثان ") سے عناو ہاں لئے وہ اس قتم كثوث شاڑ اتے رہتے ہيں۔ حضرت ابو بكر صديق نے نبى كريم الله الله كوئى خطرے سے آگاہ كرنا چاہا۔ جس پر آپنائي ديتے ہوئے فرمايا "اسكت" فاموش ہوجا ہے خطرہ كى كوئى بات نہيں كيونكه بهار سے ساتھ تو الله آپ الله ياك فرماني اور حفاظت كردہ ہول اس كاكوئى پر جونيس بگاڑ سكتا۔ چنا نبي الله پاك نے حفاظت كرك دكھائى۔ اور كفاروشركين عارك د بانے سے ناكام ونام اولوئے۔

قال جآء اعرابی الی النبی سنت فسأله عن الهجرة فقال ویحک ان الهجرة شانها شدید کها کیاکیاکیا افرانی نجینی کی فدمت می حاضر بواادرآپ عجرت کے متعتق پوچیا حضوطی نے فرمایا ترابحلا ہو جرت تو بہت بری چیز ہے فهل لک من ابل قال نعم قال فتعطی صدقتها قال نعم کیا تمہار سے پار بحوادث بھی بی انہوں نے کہا کہ تی ہال بی حضوطی نے فرمایا تم اس کی ذکو ہی بوا کرتا ہوں کیا تمہار سے بار بی حضوطی نے فرمایا تم اس کی ذکو ہی بوا کہ بوا

## «تحقيق وتشريح»

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله عن الهجرة.

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

آ مخضرت الله الله ول كاوائل ميں پير كون قباء كننچ - اور آپ كے صحابه كى بن كى تعداد آپ الله كى كان كى تعداد آپ الله كى تشريف آورى سے پہلے مدينة بنتي چكى تقى -

سوال: .... قروب الله المراس معمان بن آب كى ضيافت كاشرف س كوحاصل موا؟

جواب: ..... دوقول ہیں (۱) کلثوم بن حدم کو بیشرف حاصل ہوا (۲) سعد بن غیثمه ان دونوں تولوں میں تطبیق بید کہ آپ آئی کا شرف تو کلثوم کو حاصل ہوا ،اور آپ کے اصحاب کی خدمت کا شرف سعد بن خیثمه کوملا۔ آن مخضرت آئی کے اس کے ساتھ سعد بن خیثمه کے ہاں مل بیٹھتے اور گفتگوفر ما یا کرتے ،اس کے بعض لے کلثوم کا نام لیا ادر بعض نے سعد کا نام لیا در بعض میں ہے۔

سوال: ..... قبابستی جوآج مدینه منوره کاایک محلّه ہے اس وفت مسجد نبوی سے کتنی دورتھی؟

**جواب: .....** تقریباً ایک فریخ کے فاصلہ پرہے، وسیع عریض سڑکوں بلند بالاعمارتوں پر شکوہ ہونلوں اور تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے اب بیفا صلیسٹ کررہ گیا ہے۔

#### ﴿تحقيق وتشريخ

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

امام بخاری فضائل القر آن میں الی الولید سے اور کتاب النفیر میں عبدان سے اس حدیث کولائے ہیں۔ ابن ام مکتوم: .....علامہ کرمائی فرماتے ہیں کہ اس سے عمرو بن قیس بن زائدہ عامری قرشی اعمیٰ مؤون رسول التعلقیہ مراو ہیں۔

حدیث کا حاصل : ..... حفرت براءً ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چار صحابہ کرام الشریف لائے۔ (۱)مصعب بن عمیر (۲) ابن ام کمتوم (۳) عمار بن یاسر (۳) بلال بن رباح "

اسخق عند البراء بن عازب قال اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم قال سمعت البراء بن عازب قال اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم اورانهوں نے کہا کہ می نے براء بن عازب قال اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم اورانهوں نے کہا کہ می نے براء بن عازب قال اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم اورانهوں نے کہا کہ می نے براء بن عازب سا آپ نے بیان کیا کرس سے پہلے مارے بہال معصب بن میر اورا بن کمتوم آپ کے وکانوا یقرء ون انداس فقلم بلال وسعد وعمار بن یاسر ثم قلم عمر بن خطاب فی عشوین من اصحاب النبی مالین میرون میں اصحاب النبی مالین میرون میں اصحاب النبی مالین میرون میں اصحاب النبی مالین میرون میرون

﴿تحقيق وتشريح

مطابقته للترجمة ظاهرة

اول من قدم علینا مصعب بن عمیر: سس سوال: سس موی بن عقبہ نے یقین کے ماتھ کہا ہے؟ ہے کہ سب سے پہلے یہ یہ منورہ منہا جرہوکر ابوسلمہ بن عبداللّٰدا ہے، حدیث الباب میں مصعب بن عمیر کانام آیا ہے؟ جواب: سس تطبیق کی صورت یہ ہے دونوں میں اولیت پائی جاتی ہے ابوسلم عشر کیبن سے جان بچا کر نظلے یہ یہ میں رہنے کا ارادہ کیکر نہیں آئے ۔ اور مصعب بن عمیر مدینہ میں رہنے کے لئے آئے اور مسلمان ہوجانے والوں کو تعلیم دینے کے لئے آئے اور مسلمان ہوجانے والوں کو تعلیم دینے منورہ و کو پنچ والے صحابہ کرام (۱) مصعب بن عمیر، صبیب بن عدی کے ہاں تھرے ) (۲) ابن ام مکتوم (نام عروبعض نے عبداللّٰہ تام بتایا ہے) حضرت فدیج گئے مناو (یاموں) کے بیٹے ہیں قادسہ کی لا آئی میں شہید ہوئے آ ب مؤذن رسول اللّٰہ بھی رہے ہیں ان کی ماں کا نام عاشکہ ہو کے آپ مؤذن رسول اللّٰہ بھی رہے ہیں ان کی ماں کا نام عاشکہ ہو کے آپ مؤذن رسول اللّٰہ بھی رہے ہیں ان کی ماں کا نام عاشکہ ہو کے آپ کا ان کی طرف سے لاتے لڑتے شہید ہوئے آ ب مؤذن رسول اللّٰہ بھی رہے ہیں ان کی ماں کا نام کی بال گئی بن رہا ہے۔ آئے ضرب علیہ کے انقال کے بعد ہیں (۲۰) ہوگود مثن میں انقال ہوا لے

فماقدم حتى قرأت "سبح اسم ربك الاعلى ": ..... آخضرت الله مينيس آئے تھے حق كميں سورة اللي ياھ چكاتھا۔ (يادكر چكاتھا)

سوال: ..... معلوم ہوتا ہے کہ بیسورة مکیہ ہے حالانکہ بیآ ہت قَدْ اَفْلَهُ مَنْ تَزُکُنْ وَدُلُوَ اسْمَدُنَتِه فَصَلَىٰ اسْمَ عَلَيْ اللّٰهِ عَيداور صدقه فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے بیکے ہوسکتا ہے کہ ایک سورت کی ہواور مدنی بھی؟ جو اب (۱): ...... بیکوئی بعید نہیں کہ سورت کی ہواور بیدونوں آیتیں مدنی ہوں۔

جواب نمدر (۲): ..... سورة مکیہ ہی ہے آپ الله چونکہ شرائع اور احکام کے بیان کرنے والے ہیں آپ سیاللہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر صلو ۃ العیداور صدقہ الفطر سے کی ہے ہے۔

( 6 - 7) حدثناعبدالله بن يوسف اخبرنا ما لک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت بم عبدالته بن يوسف نصيف بيان كي ميم ما لک نفرد كرده وه من برده عدوه اند عده عائشة انها قالت بم عبدالته بن يوسف نصد ميان كي ميم ما لک نفرد كرده وه مناز وه عدوه الله مين من المعلينة و عك ابو بكر وبلال قالت فلخلت عليهما فقلت يا ابه كيف تجدك ببرسون الله مين الله مين المعلينة و عك ابو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابه كيف تجدك ببرسون الله مين الله عن المعلي بالمن المعلى الله عن المعلى بالمن المعلى عند من من من المعلى المع

ال عدة القارى م ٢٠ ج ١١) ع ( باره مسورة اللي ) سورة اللي باره ٥٠٠ عر عدة القارى من ١١ ج ١١)

والموت ادنيٰ من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته ويقول شعر حلائك موت ال يجروت كتمريج في زياد قريب بوتى باور بال كاجب بخدختم موجاتا تواب دون كي والكوبات كرية اوريشعر برسبت شعری هل ابیتن لیلة 🌣 بواد وحولی اذخر وجلیل کاش مجھے پہتا چل جاتا کہ کیا میں کوئی رات ایس وادی میں گزاروں گا کہ میرے اردگر دا ذخراور جلیل تامی گھاس ہوں کے مياه مجنة 🌣 وهل يبدون لي شامة وطفيل اردن وهل اور کیا میں مجنہ مقام کے پاندوں پروارد ہوں گا اور کیا میرے لئے شامہ اور طفیل پہاڑ ظاہر ہوں کے مَالِنَهُ فَاحْبِرِتُهُ الله فجئت رسول عائشاتے بیان کیا کہ پھر میں حضو صلاح کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کواس کی اطلاع دی تو آپ نے دعاوی اللهم حبب المينا المدينة كُخبنًا مكة او اشد حبا وصَحِحها ا سالند دیند کی محبت ہمارے ول میں اتنی پیدا کرد ہے جتنی مکر کی تھی بلک اس ہے بھی زیادہ یہاں کی آب وہوا کو صحت بخش بنادے وبارك لنا في صاعها ومُدِّها وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة ہمارے لئے یہاں کےصاع اور مد (اناج ماپنے کے پیانے) میں برکت عنایت فرمایئے اور یہاں کے بخارکومقام جھے نتقل کردیجئے

﴿تحقيق وتشريح﴾

يه مديث كتاب الج كآخريش گذر چى ہے۔

بواد: ..... وادى مكرمرادى انخر: ....ايك بونى بـــ

**جليل:.....** نبت ضعيف يحثني به خصاص البيوت.

اردن: ..... ميغه واحد متكلم بحث بانون خفيفه باب حسرب يضرب

معجدة: ..... كدے چندميل كے فاصله برايك جكد بجال زماند جالميت من بازار لكا كرتا تھا۔

البعد عقة: ..... مديند يسات مراحل كفاصلد يرمصروالول كاميقات بيجوكسي دوريس بهودكا فعكاند وواكرتا تعا

﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مطابقت: هجو تین کے جملہ سے دوایت الباب جمة الباب کے مطابق ہے دو میں الباب جمعالی ہے دو هجو تین البی دفیقہ زوجہ حضرت رقیہ بنت البی البائی الب

تابعه اسحاق الكلبى : ..... شعيب رواى كى متابعت اسحاق كلبى نے كى ، لين شعيب اور اسحاق دونوں دمري ہے ايك بى طرح روايت كرتے ہيں۔

ان تمهل حتى تقدم المدينة فانها دارالهجرة والسنة وتخلص لاهل الفقه واشراف الناس آپاناارده التو كردي اوردين المن الفقه واشراف الناس آپاناارده التو كردي اوردين المن الفقه و الماليم قاور ادالمن كردي المن الفقه و قال عمر لاقو من اول مقام اَقُومُهُ بالمدينة اورصاحب رائلوكول عالى المركز ا

امام بخاری اس مدیث کو المحار بین میں مطولاً لائے ہیں ۔اورمغازی اور الاعتصام میں موئی بن اساعیل سے تخ یج فرمائی ہے۔

رجع المى اهله وهو بمنى: .... "اى والحال ان اهله بمنى . اوراك مرزل مراد لى باس ك وضاحت الله وهو بمنى الله بهنى والم بخارك في الحاربين من ابن عبال كوالدست قل كياب الفاظير من كنت اقرى رجالا من المهاجوين منهم عبدالرحمن بن عوف فبينما انافى منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى آخر حجة حجها اذرجع الى عبدالرحمن فقال لو أيت رجلااتى امير المؤ منين اليوم الخ "إعلام عنى كلية بيل جب تك قصيل مديث ممل طور پرندو كه لى عبدالرعمن وعاع الناس: .....عام لو ايني معول موجه بوجه و محد كف والله كول ...

(٨٠٨) حدثناموسي بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ہم ے مول بن اساعیل نے مدیث میان کی کہاہم سے ابراہیم بن سعد نے مدیث بیان کی کہا ہمیں ابن شہاب نے خبر دی وہ خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي مُلَيَّكُ اخبرته ب رجہ بن ربیر بن تابت ہے کدان کی والدہ ام علاءً ایک انصاری خاتون ہیں جنہوں نے بی کریم اللہ ہے بیعت کی انہیں خبر دی ان عثمان بن مظعون طار لهم في السكني حين قرعت الانصار على سكني المهاجرين قالت ام العلاء ۔جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کیلی ترعاندازی کی اوعثان بن مظعون ان کے تھرانے کے حصیص آئے تصام علائے نے بیان کیا کہ اثوابه حتى توفى وجعلناه في فمرضته فاشتكئ عندنا عثمان پر عثان جارے بہال بیار روسے میں نے ان کی بوری طرح تارداری کی کین وہ جانبرنہ وسکے ہم نے انبیس ان کے کیڑول میں لیبیٹ دیا فدخل علينا النبي النبي الله فقلت رحمة الله عليك ابا السائب شهادتي عليك اتنے میں نبی کریم ایک میں تشریف لائے تو میں نے کہا ابوسائے تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ لقد اكرمك الله فقال التبي عَنْ الله وما يدريك ان الله اكرمه قالت قلت التدنعالي ترتهبين انعام واكرام سيفواذا بي حضو والله في المرايك منهين بير كيس معلوم واكدالله في أنبين اكرام سيفواذا بي عن عرض كي كد

ا (عمدة القاري ١٢ ج١١)

### ﴿تحقيق و تشريح﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: انصار کا مہاجرین کے لئے قرعداندازی کرنا کہ کون کس کی دیکھ بھال کرے گئے بھال کرے گئے بھال کرے گان بن مظعون ام علاء کے حصہ میں آئے اور آپ بھی مہاجرتھے۔

ام المعلاء: ..... امام ترندي فرمات بيس آپرض الله تعالى عنها خارجه بن زيد بن تابت رضى الله عنه كى والده ماجده بيس يرد بيمديث بخارى كتاب المجنائز ، باب المدخول على الميت ميس كرريكى بـــ

من نسائهم: .... اي من نساء الانصار ـ

طارلهم: .... اى خوج لهم في القرعة . لين أن كا قرع من تام ثكار

اباا لسائب: .... عمَّان بن مظعون كى كيت بـ

حتى توفى: ..... يهال تك كمآب كانقال بوگيد مدينه منوره من سب يهلانقال كرنے والے صحابي آپ بيل ـ بقيع الغرقد كر بهلر مدفون: ..... سب سے بہلے آپ ى كونقيج الغرقد (جنت القيع) ميں وفن كيا كيا۔

( ۹ - ۲) حدثنا عبید الله بن سعید حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابیه جم سے بیداند بن سعید نے دیث ابیان کی وہ جشام سے وہ اپ والد سے جم سے بیان کی وہ جشام سے وہ اپ والد سے عن مائشة قالت یوم بعاث یوما قدمته الله لوسوله مائست عن عائشة قالت یوم بعاث یوما قدمته الله لوسوله مائست وہ وہ شرے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بعد شکل زائی کوانند نے پہلے بی رسول اللہ کی بعث تی کم بید کے طور پر بر پاکر دیا تھا

﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمةفي قوله فقدم رسول الله منظهر

يه صديث باب مناقب الانصارين گذريكي باس كي تشريح وبال ملاحظ فرمايي-

ملؤهم: ..... اشرافهم . ممثن ان كرداد .

يوم بعاث :.... بعاث كالرائى كوانصار كقباك اوى وخزرج كدرميان الله في رسول التعلق كى بعثت سے پہلے ى تمبيد كي طور يربرياكرديا تھا۔

«تحقیق و تشریح»

اس مدیث میں یوم بُعاث کا ذکر ہے گذشته صدیث میں بھی اس کا ذکر تھا بیصدیث گذشته صدیث کے مطابق ہداکت ہے اور گذشته صدیث ترجمۃ الباب کے مطابق لذلک الشیع ، ضابطہ ہے " المطابق للمطابق لشیع مطابق لذلک الشیع ، قینتان ، قینة " کا تثنیکا ہے بمعنی مغنید

ایک روایت میں بماتعازفت بمعنی (لوکیاں بُعاث کی لا انی کے متعلق وہ اشعار کہدر ہی تھی) جوانصار کے شعراء اپنے مفاخر میں کہا کرتے تھے۔ بعن فخریدا شعار آنخضرت الله کی موجودگی میں کہدر ہی تھی حضرت ابو بمرصد این فعراء اپنے مفاخر میں کہا کرتے تھے۔ بعن فخریدا شعاری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری خوشی کا تھا )۔

مدوال: ..... آ مخضرت الله في في الله ا

**حواب: ..... و وگانا بی نبیس تھا بلکہ فخر بیا شعار تھے جس کوابو بکر صدیق گانا سمجھاس لئے روکا۔** 

معوان: ..... عورت كي آوازين فخريدا شعار بهي سنة منوع بين پرشارع عليه السلام نے كيون نبين روكا؟

**جواب: ..... ق**ینبتان سے مراد جار بتان بین مغنیتان نہیں۔اشعار کہنے والی ٹابالغ لژکیاں تھیں بچی کی آ واز سننے میں کوئی حرج نہیں بے جواب علامہ خطائی نے دیا ہے بے

فائده : ..... يهى وه بجيال بي جوحفرت عرد كا ن رجيب كئين تعين ـ

 $(11^n)$  حدثنا مسدد حدثنا عبدالورث ح و حدثنا اسحق بن منصور قال ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی ( کہا) ہم سے عبدالورث نے حدیث بیان کی ( تحویل ) اور ہم سے اسحاق بن مفور نے حدیث بیان کی کہا اخبر نا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد الضبعي ممس عبدالصمد نے خبردی کہ کہ میں نے اپنے والد کوحدیث بیان کرتے ہوئے سا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوالتیاح برید بن حمید مبی نے حدیث بیان کی قال حدثنا انس بن مالك "قال لما قدم رسول الله عليه المدينة نزل في علو المدينة في حي كباكه بحص انس بن مالك نے بيان كيانهول نے كہا كہ جب ني الك الله على الائت والك قبيل ميں آپ الك في نے قيم كيا يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فا قام فيهم اربع عشرة ليلة ثم ارسل الى ملأبني النجار جنہیں بنی عمرو بن عوف کہا جاتا ہے بیان کیا کہ حضو ہو گئے نے وہاں چودہ دن قیام کیا پھر آپ نے بنی نجار کی جماعت کے پاس اپنا آ دمی بھیجا متقلدين قال فجاؤا قال بیان کیا کہانصہ رہی النجارآب کی خدمت میں اوارس النکائے ہوئے آئے انہوں نے بیان کیا گویااس ونت بھی منظرمیری آٹھوں کے سامنے ہے کہ الىٰ رسول الله عُنْ الله على راحلته وابو بكر ردفه وملابني النجارحوله تضوطی اور پر سوار ہیں ابو بکرای مواری پر آ ب کے پیچے سوار ہیں اور نی انجارے انصار آ پ علیہ کے جارہ ل المرف صلقہ بنائے ہوئے ہیں القي بفنآء ابي ايوب قال فكان يصلى حيث أدركته الصلواة آخر آب ابو ابوب انصاری کے گھرے قریب اترے انہوں نے کہا کہ جہال بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہیں پڑھ لیت ويصلى في مرابض الغنم قال ثم انه امر ببنآء المسجد بر یوں کے دیوڑ جہاں رات کو باند سے جاتے ہیں دہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی بیان کیا کہ پھر حضوط بھنے نے مجد کی تقمیر کا حکم دیا آپ نے بیغام بھیجا الى ملأبني النجارفجآؤا فقال يابني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله تبيله في الجدى الرف كبروة عُرَاكِية في فرماياكم البنال باغ كي مجمعت قيمت مطركو (جهل مجدينان كي تجويزهن ) نهول ن عرض كي نيس خدا كولاب

إ عمدة القارى صهدي ١٤)

لا نطلب ثمنه الا المي الله قال فكان فيه ما اقول لكم كانت فيه قبور المشوكين بمهم في قيستان كورا كاس كرين في الله على المرابع ا

## ﴿تحقيق و تشريح﴾

ينصديث كاب الصلوة ، باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية.

علوالمدينة :..... نجد كى جهت كو عاليه اورتهامه كى جهت كوسا فله كهتم بين \_ قباء عوالى مدينه بين به آنخضرت عليه (قباء)كراسته مدينه منوره بين داخل هوئ - اس بين تفاول كي طور پرعلاء نه كها به آنخضر ت الميلية كى شان بلند بهاور مزيد موگى اور آپ كے دين كوچى بلندى نصيب موگى \_

بنو عسر وبن عوف: .... بونجار كى جماعت، كروه من فزل: ... يعني الرد

تا منونی: ..... مجھ سے (اپنے باغ کی) قیت طے کرلو۔ انہوں نے انکار کیا آپ ایک نے دینے پراصرار کیا بلا خرکجے دیرکران سے وہ زمین آگئی جہال اس وقت مجدنبو کی آگئے بنائی گئے۔

خوب: .... فاء كى سره اور راء ك فتى كى ساتھ ج - على مدخطائي فر ماتے ہيں ، اكثر روايتوں ميں " خوب" (فاء ك فتى اور راء كى سره كى ساتھ) آيا جاس كامعنى المحروق المستديرة فى الارض بمعنى بي آباد جگهد سنداد تنيه: مندة كاشنيد جدروازه كرداگردكوكمتے ہيں۔

€1.V}

باب اقامة المها جر بمكة بعد قضاء نسكه بيباب بح في ادائيكى كے بعد مها جركا مكه مين قيام كے بيان مين

(۱۲ م) حدثنی ابر اهیم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبدالوحمٰن بن حمید الزهری قال مسمعت عمر بن عبد العزیز مجمد العزیز مجمد العزیز می من عبدالعزیز سے ابراہیم بن حرہ نے میان کی المجمد میں عبدالعزیز سے سنا

یسال السائب بن اخت النَمِرِ ما سمعت فی سکنی مکة آپنر (کندی) کے بھ نج سائب بن بزید سے دریافت کررہے تھے کہ آپ نے مکہ میں مہاجرین کی اقامت کے سلطے میں کیا سات قال سمعت العلاء بن المحضومی قال قال رسول الله المسلی ثلث للمهاجرین بعد الصدر کہا کہ میں نے علاء بن حفزی سے سنا کہا کہ رسول التقائق نے فرمایا مہاجر کوئے میں طواف صدر کے بعد تین دن کی اجازت ہے

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

مطابقته للترجمة ظاهرة\_

امام سلم في الحج ين اورامام البوداؤد، في الحج من تعني عن اورامام ترفدي في المحج من احد بن احد بن احد بن احد بن احد المعج من احد بن احد بن احد المعج من المحد المعد المع

العلاء المعضومين ..... جليل القدر صحابي بير- آنخضرت الطلق في ان كوبح ين كا گورزمقرر فرمايا تها اور آيم ستج ب الدعوات تھے۔ حضرت عمرٌ كه دورخلافت مين آپ كا انقال ہوا۔

بعد الصدر: ..... آپنائي نے فرمايا طواف صدر كے بعدمهاجرين تين دن تك مكرمهيں روسكتے بيں۔

سوال: .... يَكُم كَتَعْ صِد كَ لِحُربا؟

جواب : ..... یداس زماندگی بات ہے جب ایمان وجان بچانے کے لئے مکد مرمدے ججرت واجب تھی اور اس پرسب کا تفاق ہے کہ فتح مکہ سے اب سیم نہیں رہا۔

سوال: ..... طواف صدر كس كو كهت بي؟

جواب: ..... يده طواف ب جوج كايام بين في سدوالسي يركياجاتا ب جس كوطواف واجب, طواف آخو عهد مالست" بهم كت بير.



(۱۳ ) حدثناعبد الله بن مسلمة حدثنا عبدالعزیزعن ابیه عن سهل بن سعد قال بم عبرالته بن سعد قال بم عبرالته بن سمد بیان کرده به والد و میل بن سعد انهوں نے بیان کی که ماعدوا من مبعث النبی میلید ولا من وفاته ماعدوا الا من مقدمه المدینة سن بجری کا ثار نبی کریم الله کی بعثت کے سال ہے ہوا اور نہ بی آپ کی وفات کے سال ہے ہوا

# ﴿تحقيق و تشريح

تاریخ اسلام کی ابتداء: ..... حضرت انس فرماتے ہیں کہ تاریخ کی ابتداء آتحضرت الله کے رہے الاول میں مدیند منورہ تشریف لانے سے ہوئی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تاریخ کی تدوین وتر تیب کے لئے حضرت عرق میں مدیند منورہ تشریف لانے سے ہوئی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تاریخ کی تدوین وتر تیب کے لئے حضرت عدر این الی نے صحابہ کرمائے کا اجلاس طلب کیا اس میں کبار صحابہ شریک ہوئے ہرایک سے دائے طلب کی گئی ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا آنحضرت علی ہوئے ہوئے حضرت طلب کے مشورہ دیا پیغیری بعثت سے تاریخ کی ابتداء کی جائے ۔ اور حضرت علی شنے دائے دی جمرت سے تاریخ مرتب کی جائے ۔ کیونکہ یہی جمرت فادی میں المحق و المبلطل ہے۔ بعض حضرات نے پیٹی ہرکی ولادت اور بعض نے آپ تالی کی نبوت سے تاریخ شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ سے تاریخ کے قان کا فیصلہ فرمایا۔

پھر مہینوں میں اختلاف ہوا کہ کس مہینہ سے تاریخ شروع کی جائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹے رجب کا مشورہ دیا (کیونکہ اشبر حرم میں پہلام مہینہ ہے) حضرت طلحہ ٹے رمضان کا مشورہ دیا حضرت عمرٌ، حضرت عثمانٌ، حضرت علیٰ نے محرم کا چنا نچہ ان خواص کے مشورہ برعمل کیا گیا۔

فائدہ: ..... تاریخ کی ترتیب کے لئے اجلاس ۱۱ ھیا کا ھوطلب کیا گیا جس کی صدارت حضرت عمر نے کی ہے آپ کی خلافت کے ابتدائی سال تھے۔اس لحاظ سے حضرت عمر کوتاریخ کا مدون اور مرتب قرار دیا گیا ہے ا فائدہ: ..... تاریخ کیلئے دنوں اور مہینوں اور سال کا حساب ضروری ہے۔

بفت کے سات دن جمید یں ۳۹ یا ۳۰ دن سال می تقریباً ۳۱۰ دن جواکرتے ہیں اور سال بی ۱۹ ہیں اور سال بی ۱۹ ہیں قرآن جید بیں ہے اور تا ہوتا ہے اور قرآن جید بیں ہے اور انگر بیا گا الله فور ونگر الله الله عَشَر مُتَعَدِّدًا عَلَى الله عَمْ سال كا آغاز محری ، اسلامی سال كا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور یشنون میں الاجازة سے اور آئر بیزی سال كا آغاز جنوری سے وَقَدَّدُوْ مُدَاذِلَ لِتَعَلَّمُوْاعَكُوْاعِكُوْ اللهِ وَالْمِسَالَةُ مِن سِل كا آغاز جنوری سے وَقَدَّدُوْ مُدَاذِلَ لِتَعَلَّمُواعِكُوْا عَدُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

(۱۳۱۳) حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة بم عمد مدننا معمر عن الزهرى عن عروة بم عمد دفع مدد في مديث بيان كي كها كم معمد في مديث بيان كي كها بم معمد في مديث بيان كي كها بم معمد في مديث بيان كي كها بم عن عائشة في في من مداخت في مناسب في مناس

ا عدة القارى م ٢١ ج ١١ ع الإره المورة التوبية يت ٣٦) م إياره المورة البقرة أية ١٨٩) م (ياره المورة بيلس آيت ٥) (ياره ٢٥ مورة الرحمن آيت ٥) وتُرِكَتُ صلَوة السفر على الاولى تابعه عبدالوزاق عن معمر البت سفركى حالت مِن نما زائي پيلى حالت پررى اس روايت كى متابعت عبدالرزاق نے معمر كے واسطے سے كى

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

بیصدیث کتاب الصلوة، باب کیف فرضت الصلواة میں گذر چی ہے۔ ا تابعہ: ..... یزید بن زرلیج کی عبد الرزاق نے متابعت کی ہے۔

# 41.93

باب قول النبي عَلَيْتُ اللهم امض الاصحابي هجرتهم ومرثبته لمن مات بمكة بياب عن أيَّتُ في اللهم امض الاصحاب في اجرت في تحيل فرماد يجدّ اورجومها جرمكم من الياب عن المرابع التقال كركة ان كرابي آب كاظهار رخي والم كريان مين

الا اجرک الله بها حتی اللقمة تجعلها فی فی امر اتک قلت یا رسول الله الوالتر تهیں اس کا اجرک الله بها حتی اللقمة تجعلها فی فی امر اتک قلت یا رسول الله المختلف بعد اصحابی قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله المختلف بعد اصحابی قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله المحتلف بعد اصحابی قال انک تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویضوک بک اخرون الا از دوت مه درحة و رفعة و لعلک تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویضوک بک اخرون القام المحتاس و بیشی کا اور ثابترا مرتبال کی وجہ بلا موتار کی وجہ بلا موتار کی اور ثابتر آبی اور ثرہ و روفعة و لعلک تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویضوک بند اخرون المحتاس اللهم امض الاصحابی هجوتهم و الا تردهم علی اعقابهم المحت امض الاصحابی هجوتهم و الا تردهم علی اعقابهم المحت المحتاب بحراث کی اور انس الحقی المحتابی المحتاب کی تولی المحتاب بعد المحتاب بن خوله یوثی له وصول الله الله المحتاب المحتابی به محتابی المحتابی ال

﴿تحقيق وتشريع

مصابقته للترجمة في قوله اللهم امض لا صحابي هجرتهم

بيصديث كتاب الجنائز، باب ورثاء النبي عُلَيْكَ سعدبن خوله يس گذر يكل بيد

اشفیت: ای شفیت من الوجع منه ای من المعرض ـ الیام شکر جس سے بیخ کی امیزین تی ۔ اِن تذر دریتک: سسکشمیهنی کی روایت پس ایسے بی ہاوزا کش کی روایت پس ور نتک می ہے۔ اُن اور اِن دونوں طرح پڑھا گیا ہے اگر اِن (بالکسر) پڑھا جائے تواس کی جزاء خیر ہوگ ۔ پوری عبارت اس طرح ہوگی " " ان تا فردن کی اغنیاء خیر "ل

عالة: ..... عائل كى جمع بمعنى فقير ـ يتكففون: .... لوگول كة كيسوال ك لئم اته يحيلا كم ك ـ عالمة ..... قال احمد بن يونس : .... يقلق بام بخاري حجة الوداع اورمغازى كة خريس لائم بير ـ

وموسعی :.... يا بھى تعلق ہاں كوالدعوات ميں لائے ہيں۔

لخلف: ..... مجهول كاصيغد - " اى في مكة او في الدنيا"

امض: .... الامضاء = امركاصيغ علم " انفذها و تممها لهم ولا تنقصها عليهم "

البائس: مصيبت زده، رنخ رسيده، قابل رحم

جواب: ..... معد بن الى وقاص كاكلام باكثر حضرات يدكت بيل كه يدزهري كاكلام ب-

ا ۱۰ ) باب کیف اخی النبی مَلَّنِیْ بین اصحابة بیابے نی کریم مَنِیْ نے اپنے سحابہ کے درمیان بھائی چارہ کس طرح کرایا تھا؟ کے بیان میں

وقال عبدا لوحمٰن ابن عو ف اخی النبی عَلَیْتُ بینی وبین سعد بن الوبیع لماقد منا المدینة عبدالرض بن وقال عبدا لوحمٰن ابن عو ف اخی النبی عَلَیْتُ بینی وبین سعد بن الوبیع لماقد منا المدینة عبدالرض بن و قال کرجب بم مدینه بجرت کرک آئے وضوعات فی میں سلمان و ابی الدوداء الدوداء ابو جمیفه اخی النبی عَلیْتُ بین سلمان و ابی الدوداء ابو جمیفه نے دم رسال فی الدوداء ابو جمیف کرایا تھا

### ﴿تحقيق وتشريح

وقال عبدالرحلن: ..... ممل مديثة وكتاب البيوع بن لاع بن بياس كاحمد --

وقال ابوجحيفة: .... او قيه بضم الجيم وفتح المحاء - نام وبب بن عبدالله الواكى ب - يبحى تعين المحال مديث كتاب الصيام، " باب من اقسم على احيه ليفطر في التطوع " من لائة بين -

(۱۲) حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بم عرب المراب المرا

و علیه وَضَرٌ من صفرة فقا ل النبی عَلَیْ مَهُیمَ یا عبدالرحمٰن قال ان کے کپڑوں پرزردی کااثر ہے تو آپ الله نے دریافت فرمایا کدا عبدالرحمٰن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار وقال فعا سُفُتَ فیھا یارسول الله تن ایک انصاری فاتون سے شادی کرلی ہے صفوطاً کے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا ہے قال وزن نواة من ذهب فقال النبی عَلیا الله اولم ولو بشاق انہوں نے بتایا ایک محصل کے برابرسونا آل صفوطاً کے فرمایا اب دلیم کروخواہ ایک بحری بی کا کیوں نہ ہو انہوں نے بتایا ایک محصل کے برابرسونا آل صفوطاً کے فرمایا اب دلیم کروخواہ ایک بحری بی کا کیوں نہ ہو

# ﴿تحقيق وتشريح

وعليه وضعر من صفوة: ..... واؤ حاليه بي "وضر" هاؤ اور ضاد ك فتر كساته ب اللطخ من المخلوق اوطيب له لون اس حال مي كران كرفوشبوكي زردى كااثر بـ

مهدم: ..... ميم اورياء كفته كساته بمعنى بدكياب، كيابات بكرو و برزردى كهال سآ فى؟

مسائل مستنبطه:....

ا: ال حديث مي عبر ابت موا

۲: وليمه ثابت موا ـ

فائدہ: ، ولیمدوی ہوتا ہے جو دھتی کے بعد ہو۔ ولیمد کے لئے زیادہ خرچ ضروری نہیں حسب تو فق معمولی ولیمد کے اندہ و سے سنت ادا ہوجائے گی جیسے کہ آ چاہا نے نے فرمایا" اولم ولو بشاۃ "ولیمدکرا کر چاکیک بکری ہی کیوں نہ ہو۔



(۱۷) جدانی حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدانا حمید قال حدانا انس می است می است الله بن منانی وه بشرین مفضل که ایم می مید نصریت بیان کی که ایم می انس نصریت بیان کی که ایم می انس نصریت بیان کی که ایم می انس نصریت بیان کی که ایم می انسان فقال ان عبدالله بن سلام بلغه مقد م النبی می المی المی المی می الله بن الله بن سلام بلغه مقد م النبی می الله بی المی می الله بی الله بی

يا كله اهل الجنة وما بال الولد ينزغ الى ابيه والى امه قال اخبرني به جبرئيل انفأ ئس کھانے سے کی جائے گ<sup>ی ؟</sup>اور کیابات ہے کہ بچبم می باپ پر جاتا ہےاور ممھی ماں پر؟ حضو <del>مقالق</del>ے نے بتایا کہ جواب ایمی جھے جرائیل نے بتایا ہے قال ابن سلام ذاك عدو اليهودمن الملائكه قال اما اول اشراط الساعة فنار عبدالله بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہود یوں کے ملائکہ میں سے دشمن ہیں حضوط اللہ نے فرمایا قیامت کی مہلی نشانی آگ ہے شرهم من المشرق الى المغرب واما اول طعام يا كله اهل الجنة فزيادة كبد الحوت جوانسانوں کومشرت سے مغرب کی طرف لے جائے گی جس کھانے ہے سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ چھک کی کیلی کائٹر اہوگا | واماالو لله فاذا سبق ماء الرجل ما ء المرأ ة نَزَعَ الولدَ واذاسبق ما ء المرء ة ماء الرجل اور بچہ باپ کی صورت بیاس ونت جاتا ہے جب مورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے اور جب مرد کے پانی پڑمورت کا پانی غالب آ جائے نزعت الولد قال اشهد ان لا اله وانك رسو ل الله الاالله تو بچیداں پرجا تا ہےعبداللہ بن سلام نے کہا میں گواہی و بتاہوں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں ادر گواہی و بتاہوں کرآ پ اللہ کے رسول ہیں الله ان اليهود قوم بُهت فسلهم عنى قبل يا رسول پر آپ نے عرض کی یارسول اللہ یہود کی بڑے اِفتر اء پر از ہوتے ہیں اس کیے آپ ان سے میرے متعلق دریافت فرما نیں اس سے پہلے کہ ان يعلمو ااسلامي فجاء ت اليهود فقال النبي مَنْالِبُهُ اي رجل عبدالله بن سلام فيكم میر اسلام کے بارے میں نبیس کچھ علیم ہو چنانی چند بہودی آئے و حضوط اللہ نے ان سعد یافت کیا کتباری آوم می عبداللہ بن ملام کون ہیں اخيرنا وابن خيرنا وافضلنا وابن افضلنا فقال النبي دو کہنے لگے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہم میں سب افضل اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں حضوط اللہ نے فرمایا أْرَنَيْتُمُ ان اسلم عبد الله بن سلام قالوا اعاذه الله من ذاك فاعاد عليهم تمبارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن ملام اسلام لا نمیں وہ کہنے لگاس سے اللہ انہیں اپنی نیاہ میں مرکھے حضو ملک نے نام اللہ اللہ کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن ملام اسلام لا نمیں وہ کہنے لگاس سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فقالوا مثل ذالك فخرج اليهم عبد الله فقال اشهدان لااله الاالله وان محمد ارسول الله قالمِ ا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت اخاف يا رسول الله ابوه كنف كلّه يتوجم سيبرترين فرد إورسب سيبرترين كابينا عبدالله في عرض كى يارسول التعليق ال كالمجهدة رقعا

﴿تحقیق و تشریح ﴾ یه باب گذشت کے لئے بمز لفطل کے ہے۔ بیصدیث کتاب الانبیا، باب قول الله عزوجل " واذقال ربک للملا نکة انی جاعل فی الارض خلیفة "ش گذر کی ہے وہاں اس کی تشریح د کھے لی جائے۔

(١٨٨) حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابا المنهائي ہم سے علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہاہم سے سفیان نے حدیث بیان کی دہ عمرو سے انہوں نے سنا ابومنہال عبدالرحمٰن بن مطعم سے عبد الرحمان بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسية فقلت سبحان الله ايصلح هذا انہوں نے بیان کیا کہ میرے ایک ساجھی نے بازار میں چند درہم ادھار فروخت کے میں نے کہا سحان اللہ کیا یہ جائز ہے؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه احد فسألت البراء بن عازب پھر کہاسجان اللہ خدا گواہ ہے کہ بش نے بازار میں اسے پیچا تو کسی نے بھی عیب نہیں لگایا میں نے براء بن عازب سے اس کے متعلق یو چھا قدم النبی <sup>طالع</sup> ونحن نتبایع هذا البيع فقال فقال تو آپ نے بیان کیا کہ بی کر میں ایک جب جرت کر کے تشریف لائے تو ہم اس طرح کی خرید فروخت کیا کرتے متے صنوعات نے فرمایا کہ فلا يصلح بیدا فلیس به بأس وما کان نسیة ماكان خريد وفروخت كى اس صورت بيل اگرمعالمه دست بدست بوتو كوئى مضا كقنهين ليكن اگرادهار پرمعالمه كياتوييصورت جائزنهيس والق زيد بن ارقم فسله فانه كان اعظمنا تجارة فسألت زيد بن ارقم فقال مثله اورزید بن ارقم ہے بھی ال كرتم اس كے متعلق يو چھالو كونكده بم ش سب سے برستاجر بيل من نے زيد بن ارقم سے يو چھالو آپ نے يج فرمايا قدم علينا النبيءات المدننة فقال سفيان وقال سفیان ف ایک مرتبہ یوں حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ جب مارے یہاں میند منورہ تشریف لاتے نتبايع وقال نسيَّة الى الموسم او الحج، ونحن تو ہم فرید وفروخت کرتے تھے اور بیان کیا کہ ادھا ر موسم تک کے لئے یا جج تک کے لئے

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

امام يخاري كتاب البيوع ، باب بيع الورق بالذهب نسيئة اور كتاب الشوكة باب الاشتراك في الذهب والفضة مثل لا عنهي الاشتراك في الذهب والفضة مثل لا عنهي المناسبة المناسبة

وقال سفیان مرق: ..... سفیان نے اس روایت کودوطرح سے روایت کیا ہے(۱) اوحار کی مت کی تعین نیس کی (۲) مت کی تعین نیس کی (۲) مت کی تعین کی ہے۔ اوالحج: ..... شکراوی ہے۔

#### \*\*\*

€117}

باب اتيان اليهود النبي عَلَيْكُ حين قدم المدينة

ر باب ہے جب بی کریم اللہ میں میں شریف لائے تو آپ کے پاس میرود یوں کے آنے کی تفصیلات کے بیان میں

ھادوا صاروا یھودا واما قولہ ھُدُنَا تُبُنَا ھائِدٌ تائِب، ھادو کے معنی ہیں کہ یہودی ہوئے کیکن ھُدُنَا تُبُنَا کے معنی ہیں ہے کہ ہم نے تو یہ کی ھائد بمعنی تائب ہے

«تحقیق و تشریح»

ا، م بخاریؒ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق لفظ صدیت (الیہود) سے ملتی جلتی قرآنی آیات لارہے ہیں۔ هَا دُو اَ: ..... وَمِنَ الْدَیْنَ مَادُوا ﷺ مَعْوْنَ لِلْکَوْبِ سَنْهُ عُوْنَ لِقَوْمِ الْغَرِیْنَ لِی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاریؒ نے "هَا دُوْا " کامعنی صادوایہود ا (سب یہودی ہوگئے) کیا ہے۔

"هَادُوْا" كَامِعَى صاروابهود ا (سب يبودى بوگئ) كيا ہے۔ هُدُنَا: .... قِادُرْنَا اِلْكَانَ ي كَاطرف اشاره ہے ' هُدُنَا" كامِعَى ' نَبُنَا " (ہم نے رجوع كيا) كيا ہے ۔ يادر ہے كمام بخاري نے تفير كرتے وقت ابوعبيده كى كتاب مجاز القرآن كومدار بنايا ہے ۔ ابوعبيده نے دونوں لفظوں (هادوا . هدنا) كى تشريح اسى طرح كى ہے جس طرح امام بخاري نے بيان كى ہے ۔ علامہ جو بري نے " هاد يهو د هو دا" كى تشير تاب و رجع الى المحق" كى ہے ۔

هائد: .... المام بخاري في ال كامعنى قانب كيا ب- ريقر آن كى آيت كا حصر بيل بلك " هاد يهود هوداً" اسم فاعل كاصيغه به هاند ، بمعنى توبكر في والا

یھود کی وجه تسمیه: ..... حضرت یعقوب علیه السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہود تھا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔

(۱۹) حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا قرة عن محمد عن ابی هریرة بم سے مسلم بن ابرایم نے حدیث بیان کی وہ محمد عن ابو ہریرہ سے کہ عمر سے مسلم بن ابرایم نے حدیث بیان کی کہا ہم سے قرہ نے حدیث بیان کی وہ محمد سے وہ ابو ہریرہ سے عن النبی مسلسلے قال لو امن بی عشرة من الیهود الامن بی الیهود نبی کریم علیہ نے فرایا اگر دس یہودی مجھ پر ایمان لے آتے تو تمام یہود مسلمان ہوجاتے

### ﴿تحقيق و تشريح﴾

عشرة من الميهود: ..... وس يبودى اسلام لے آئيں تو اس سے تمام يبودى مسلمان ہو جائيں گے۔ مرادرؤساء يبود بيں۔ورنہ تو دس سے زائد يبودى مسلمان ہو <u>سکے تتے</u>۔

إ بيره ٢ سورة ما نده آيت ٣١) أي بيره ٩ سورة الاعراف آيت ١٥٧)

«تحقيق و تشريح»

مسوال: ..... مديث كى بظام رتهة الباب سيمنا سبت نبيس؟ جواب: ....اس مديث من يهودكا تذكره ب البذامنا سبت يا كى تى ـ

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ترجمة الباب سے مناسبت: .... ترجمة الباب عناسبت الطرح بكدال ش بحى يبودكاذكر بـ مناسبت السوم ، باب صيام عاشوراء ش كذر بكى بـ ...

سوال: .... اس عقريهودكى اتباع لازم آتى ب؟

**جواب: .....** جن امور میں وق نازل نہ ہوئی ہوتی آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے۔ **سوال: .....** روزہ بہود کی طرح دیں محرم کور کھا گیا ہے یا اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا سنت ہے؟

جواب: .....ایک دن ملاناسنت ہے خواہ نومحرم کاملائے یا گیارہ محرم کا۔

مدوال: ..... فرعون پر کس طرح غلبه پایا؟

جواب: ..... بروز جعدد سمحرم كوحفرت موسى عليه السلام چهلا كهبيس بزار بنى اسرائيل كودريا قلزم سے بار لے گئے اور فرعون اسے لشكر سميت دريا ميں غرق ہوا۔

﴿تحقيق وتشريح﴾

عبدالله : ..... عبدالتدائن مبارك مرادي راور يرصديث باب صفة النبي غَلَيْنَ مِن كُور مِن بهد مها مع مناسبت اس مديث ما بق كى مناسبت اس مديث ما بق كى مناسبت اس مديث كوباب مين وكرويا - كوباب كوباب مين وكرويا - كوباب كوبا

﴿۱۱۳﴾ **باب اسلام سلمان فارسی** په باب ہے سلمان فاریؓ کے ایمان کے بیان ٹیں ہے

(۲۲۳) حدثنی زیاد بن ایوب قال حدثنا هُشیم قال اخبرنا ابوبشر عن سعید بن جبیر جمد سوزیادین ایوب نے مدیث بیان کی،کہ بم سے شیم نے مدیث بیان کی،کہا بمیں ایوبشر نے خردگ،وہ سعید بن جبیر سے عن ابن عباس قال هم اهل الکتاب جَزؤه اَجُزاءً فالمنوا ببعضه و کفروا ببعضه، وهابن عبر سے انہوں نے فرمایاوہ الل کتاب بی تو بین جنہوں نے آبانی صفح کے کار کے کردیے اور بحض پرایمان لائے اور بعض کا انکار کیا

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

حضرت سلمان فارسى كم مختصر حالات: .... قديم الاسلام صحالي إلى - اصفهان،

خوزستان ، ایران کے رہنے والے تھے۔خندق کھودنے کا مشورہ آپ نے دیا غزوہ خندق (احزاب) بیس شریک ہوئے اوراس کے بعدتمام غزوات میں شریک رہے۔عراق میں رہائش اختیار کی۔ مجود کے پتوں کی چزیں بٹا کر پیچتے اوراس پرگزارا کرتے تھے۔مدائن کے گورزرہے۔٣٦ ھیں مدائن میں وفات پائی۔ کل مرویات ١٣ اہیں۔

حضرت سلمان فارسى كے اسلام لانے كا واقعه:

حضرت سلمان خودایے اسلام لانے کامفصل قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اصبان میں ایک جگد کا رے والا ہوں جس كانام عنام راباب اس بكك كاچو بدرى اور سردار تھااور جھے سے بہت بى زياد واس كوميت تى ميں نے اپنے قدیم ندہب محسیت میں اتی زیادہ کوشش کی کہ میں آتشکدہ کا محافظ بن گیا۔ مجھے باپ نے ایک مرجبه اپنی جائداوگی طرف بھیجا، راستہ میں میراگز رنساری کے گرہے پر ہوا میں سیرے لئے اس میں چلا گیا میں نے ان کوٹماز یر من و یکما تو مجھے وہ پندا می اوراس دین کو پند کرنے لگا شام تک میں وہیں رہاان سے میں نے ور یافت کیا گ اس دین کامرکز کہاں ہے انہوں نے کہا ملک شام میں ہے۔ رات کو میں گھروالیں آیا گھروالوں نے ہو چھا کرو تمام رات کہاں رہامیں نے تمام قصر سایا، باپ نے کہا کہ بیٹا وہ دین اچھانہیں ہے تیرااور تیرے بروں کا جودین ہےوہی بہتر ہے، میں نے کہا ہر گر نہیں وی وین بہتر ہے باپ کومیری طرف سے خدشہ ہوگیا کہ کمیں چلا نہ جائے اس لئے میرے یا کال میں ایک بیڑی وال دی اور گھر میں قید کردیا میں نے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام سے سوداگر (لوگ جوا کفر آئے رہے تھے) آئیں تو مجھے اطلاع کرادیں۔ چنانچہ کچھ سوداگر آئے اوران عیسائیوں نے جھےاطلاع کرادی جب وہ سودا کروائی جانے ملکتو میں نے اپنی پاؤں کی بیڑی کاٹ دی اور بھاگ کران کے ساتھ شام چلا کیا وہاں پہنچ کر میں نے مختیق کی کہ اس ند ب کا سب سے زیادہ ماہر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاس بھب ہے میں اس کے ماس کیا اور اس سے کہا کہ جھے تہارے دین میں داخل ہونے کی رقبت ہے اور تمہاری خدمت میں ر بنا جا بتا ہوں اس نے منظور کرلیا میں اس کے پاس رہنے لگالیکن وہ پھچا جھا آ دمی نہ تکلالو کو آپ کوصد قد کی ترخیب ویتا اور جو پچرجع ہوتا اس کواپینے خزانہ میں رکھ لیتا غریبوں کو پچھے نند یتا وہ مرکبیا اس کی جگہ دومرے مخص کو بٹھایا گیاوہ اس سے بہتر تھااور دنیا سے بے رغبت تھا بیں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے محبت ہوگئ بالآ خروہ بھی مربے لگا تو میں نے اس سے یو جھا کہ مجھے کسی کے باس رہنے کی وصیت کرو۔اس نے کہا کہ برے طریقہ برصرف ایک مخص دنیا میں ہے اس کے سواکوئی نہیں ہے وہ موصل (عراق کا شہر) میں رہتا ہے تو اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اس سے جاکرا پنا قصد سنایا اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا وہ بھی بہترین آ دمی تھا آخر اس کی وفات ہونے کی تو میں نے اس سے بوچھا کداب میں کہاں جاؤں اس نے کہا کدفلاں مخص کے یاس تصبیتان میں چلے جانا میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنا قصد سنایا اس نے اپنے پاس رکھ لیاوہ بھی انجھا آ دمی تھا جب اس کے مرنے کا وفت آیا تو میں نے اس سے بوچیما کداب میں کہاں جاؤں اس نے کہاغموریا میں فلال محض کے پاس مطل

جانا میں وہاں چلا گیا اوراس کے پاس اس طرح رہنے نگا وہاں میں نے پچھکائی کا دھندا بھی کیا جس سے میرے پاس چندگا تعیں اور پچھ بکریاں جمع ہوگئیں جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں اس نے کہا کہ اب خدا کی متم کوئی مخص اس طریقہ کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہاالبتہ نبی آخرالزمان کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیاہے جودین ابراہیمی پر ہول گے عرب میں پیدا ہوں گے اور ان کی ہجرت کی جگہ ایمی زمین ہے جہال تھجوروں کی پیدادار بکٹرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنگریلی زمین ہے وہ ہدیدلیں گے اور صدقہ نہیں کھا تیں گےان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی (بیدان کی علامات ہیں اسی مجہ سے حضرت سلمان ؓ نے ان علامات کی تحقیق کی تھی ) پس اگر جھے سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بوکلب کے چند تاجروں کا وہاں سے گزر ہوا میں نے ان ہے کہا کہ اگرتم مجھے آپنے ساتھ عرب نے چلوتو اس کے بدلے میں بیہ گائیں اور بکریاں تمہاری نذر ہیں انہوں نے قبول کرلیا اور مجھے وادی القریٰ (یعنی مکہ مرمہ) لے آئے اوروہ گائے اور بكرياں ميں نے ان كودے ديں ليكن انہوں نے جھ پريظم كيا كه جھے مكم كرمه ميں اپناغلام ظاہر كيا اور جھے جے ويا۔ بوقر بظ کے ایک یہودی نے مجھے خریدلیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدیند طیب لے آیامدیند طیب کود کھتے ہی میں نے ان علامتوں سے جو مجھے غمور یا کے ساتھی (پادری) نے بتائی تھی پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے میں وہاں رہتار ہا کہ استے میں حضور اقدى الله كله سے بجرت فر ماكر مدينه طيبه تشريف لائے حضوراس وقت تك قبابى ميں تشريف فيرما تھے ميں نے حضوط النفية كى خرس كرجو يجه ميرب باس تفاده ليجاكر پيش كيا اورعض كيا كدييصدقد كامال ب حضور النفية في خود تناول نہیں فر مایا صحابہ ( فقراء ) سے کہا کہ تم کھا لومیں نے اپنے دل میں کہاا یک علامت تو پوری نکلی بھرمیں مدینہ واپس آ عمیا اور پھے جمع کیا کہاں دوران میں حضوط اللہ بھی مدینہ منورہ پہنچ کے میں نے پچھ ( محبور میں ادر کھاتا وغیرہ ) پیش کیا اور عرض کیا کہ بید بند ہے ہے حضور نے اس نیس تناول فر مایا میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیدو سری علامت بھی پوری ہوگئی اس کے بعد میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوااس ونت حضوط اللہ (ایک صحابی کے جناز و میں شرکت کی وجہ سے ) تقیع میں تشریف فرما تے میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف کھو منے لگا آ پ سمجھ کئے اور اپنی چا درمبارک کمرے ہٹادی میں نے مہر نبوت کو و يكهامين جوش مين آكراس يرجعك كيا اس كوچوم رما تها اور رور ما تها حضو علي في في ماياسا مني وميس سامن حاضر موا اورحاضر ہوکرسارا قصدسنایاس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسار ہاایک مرحبہ حضوط اللہ نے فرمایا کہتم اسینے آ قاسے مکا تبت کا معاملہ کرلومیں نے اس سے معاملہ کرلیااس نے دو چیزیں بدل کتابت قرار دیں ایک بیر کہ جالیس اوقیہ نفذسونا (ایک او قیه چالیس در ہم کا ہوتا ہے اور ایک در ہم تقریباً ۳۳٪ ماشد کا ) دوسری بید کہ تین سودر خت تھجور کے لگاؤں اور ان کی برورش کروں یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہوجائیں چنانچے حضور اقدی علیہ نے وہ درخت اپنے وستِ مبارک ے لگائے جس کا قصہ شائل میں موجود ہے اور تقدیر اللی ہے کسی جگدے سونا حضوطی کے باس آ گیا حضوطی کے نے حضرت سلمان کومرحمت فرمادیا که اس کوجا کراینے بدل کتابت میں دیدو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضوریہ کیا کافی ہوگا وہ ببت زیادہ مقدار بے حضور الله نے ارشاد فرمایا حق تعالی شان سے عجب نہیں پورا فرمادیں ، چنانچہ میں نے اس میں سے

وزن کر کے چانیس اوقیہ سونا اس کوتول دیا (جمع الفوائد) اس قصد ہے ہی معلوم ہوگیا کہ شاکل کی روایت میں حضور افتدی کے جان کا بدل کتابت حضوط کے ادا فر مایا اور اپنے افتدی کے ادا فر مایا اور اپنے کہ ان کا بدل کتابت حضوط کے ادا فر مایا اور اپنے دست مبارک ہے درخت لگائے اور خود ہی اپنے پاس ہوہ سونا عطافر مایا جو بدل میں قرار پایا تھا حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں دس سے زیادہ آتا و اس کی غلامی میں رہا نے وہ خندت میں آئیس کے مشورہ سے خندت کھدوائی گئ ور نہ عرب میں اس سے پہلے خندت کا دستور نہ تھا اور نہ ہی لوگ خندت کو جانے تھے۔

سوال: .... حديث كورجمة الباب ، بظاهر مناسب نبيل ب؟

جواب: ..... حضرت سلمان فارئ كادس مالكول كے تصنيف كيے بعدد يكرے آناسلام كى خاطر تھا۔

(۲۲ م) حدثنی الحسن بن عمر بن شقیق قال حدثنا معتمر قال ابی جمع الحسن بن عمر بن شقیق قال حدثنا معتمر قال ابی جمع سے معتمر فی صدیت بیان کی کہ میرے والد نے بیان کیا، حمد وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسی انه تداوله بضعة عشر من رب الی رب تحویل اور بم سابوعتان نے حدیث بیان کی سلمان فاری کے واسطے سے کہ آپ دس مالکوں کے قضہ میں تبدیل ہوئے تھے

# ﴿تحقيق و تشريح﴾

حضرت سلمان فاری کاوس مالکول کے قبضہ میں یکے بعدد یگرے آ نااسلام کی خاطر تھا۔گھر سے حقیقی اسلام
کی تلاش میں نکلے ۔ قافلہ والوں نے غلام بناکر کی ڈالاوس لوگول نے خریدا۔ اس صدیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔
(۳۲۵) حدثنا محمد بن یوسف البیکندی قال حدثنا سفیان عن عوف عن ابی عشمان
ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے سفیان نے حدیث بیان کی ، وہ محوف سے وہ ابوعثان سے
قال سمعت سلمان یقول انا من دا مهر مز
انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان فاری سے ساء آپ بیان کرتے تھے کہ میں رام ہر مز (فارس میں ایک متام) کار ہے والا ہول

# «تحقيق و تشريح»

وام هومز : .....ميم كيضمه كساته خوزستان كالكشرب اورخوزستان عراق كقريب فارس (ايران) ك شهرول من سايك شهر ب-

(۳۲۲) حدثنی الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابوعوانة بحد است مدرک نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابوعواند نے خروی بحد است مدرک نے حدیث بیان کی کہا ہم سے کی بن حماد نے صدیث بیان کی کہا ہمیں ابوعواند نے خروی عن عاصم الا حول عن ابی عثمان عن سلمان قال فترة بین عیسی و محمد مالی ستمانة سنة ووعاصم احول سے وہ ابوعمان سے دوسلمان فاری سے کہ انہوں نے بیان کیا کھیٹی اور محمد اللہ کے کردمیان کی مرت ب

### ﴿تحقيق و تشريح﴾

سوال: ..... اس صدیث کی ترجمة الباب سے بظاہر مناسبت نیس ہے۔ تو پھرامام بخاری اس کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ جواب ( ا ): ..... بیادراد پروالی صدیث دونوں کا تعلق حضرت سلمان فاری سے ہان میں حضرت سلمان کا ارشاد منقول ہے اس لئے ان کو یہاں ذکر کر دیا ہے ا

جواب (۲): ..... علامد کرمائی نے مناسبت بیان کرتے ہوئے فرمایا کدان احادیث کا تعلق حضرت سلمان فاری است ہوئے فرمایا کدان احادیث کا تعلق حضرت علی فاری سے ہوہ اس طرح کرآ پورس مالکوں کے بعدا پی منزل یعنی اسلام تک پینچے۔ اور بیمنزل آنخضرت علی اسلام تک پینچے۔ اور بیمنزل آنخضرت علی اسلام تک بجرت اور حضرت سلمان کی جرت کے بعد فی۔

سوال: ..... حفرت ابن عباس الآفر فرماتے ہیں کہ حفرت حظلہ بن صفوان اصحاب الرس کیلئے نبی بن کرآئے ہیں اور اس طلاح ای طرح شعیب بن فی محرم بھی نبی بن کرآئے ہیں (بیشعیب حفرت موکی علیہ السلام کے سرکے علاوہ ہیں )۔ جواب: ..... بدونوں (۱) حظلہ (۲) شعیب ، اللہ کے نیک بندے تو تھے لیکن نجی نیس، اس لئے آئخضرت اللہ کا واضح ارشاد پاک موجود ہے آپ نے فرمایا'' انااولی الناس بعیسی بن مویم (علیهما السلام) لانه لیس بینی و بینه نبی " ی

> تمت بعون الله تعالىٰ وبفضله العظيم ويليه جلد اخر من كتاب التفسير ان شاء الله تعالىٰ